

why and enad.

# القورل رفين المناس معتمرة من معتى حديقي عثماني المناس منعتى حديقي عثماني المناس



مِكْتَبَثُمْعَارِفِالْقِالْ الْأَلْكُالِيَّا الْمُعَارِفِالْقِيلِ الْمُعَالِقِيلِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِيلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِّ الْمُعِلَّ الْمُعِيلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ عِلْمِيلِ الْمُعِلَّ الْمُعِلِيلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ عِلْمِلْمِلْمِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِيلِي الْمُعِلْمِي الْمُعِلْ

### جماحقوق ملكيت بحق متكتب معاروالقرات كالحي محفوظين

why string of ord

بالتمام : فَكُلُّمُ مُثَنِّتًا وَسَنَّتَىٰ

طبع جديد: ربيع الأول ٢٨٨ اه - اير عل ٢٠٠٧.

مطبع : زمزم پرنتنگ پایس کراچی

ناش : مكتبيثمعا والقان كالعي

5031565 - 5031566 :

i maarif@cyber.net.pk:

#### ملغ کے پیے:

\* مكسمعاوالقات الح

فون: 5031566 - 5031566

\* الأرة المعارف كا الح

5049733 - 5032020:09

# وْ هُونِدْي بِهِم اَبِ نُفُوشُ سُبُك رَفِيكَال كَهِال؟ اب گردِكَارِ ال بَعِي نَهِ بِينَ كَارِ ال كَهَال؟ مُنْ مُنْ مُنْ اللهِ اللهِ مِنْ مُنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ ال



white and ord

#### بىم الله الرحمٰن الرحيم الحمد الله و كفى وسلام على عباده الذين الصطفى

#### حرف آغاز

زندگی میں جن شخصیتوں سے کسی بھی نوعیت کا رابطہ رہا' جب وہ اس دنیا سے سدھارے اور آخرت کی منزل کی طرف روانہ ہوئے تو اپنے طبعی تا ٹرات میں اپنے ماھناے ''البلاغ'' میں لکھتا رہا۔ ان تا ٹرات میں اُن کے اوصاف و کمالات اور ان کے ساتھ گذرے ہوئے واقعات شامل ہوتے تھے۔ بعض احباب نے خیال ظاہر کیا کہ اب یہ مضامین جن کا خاصا ذخیرہ جمع ہو چکا ہے' ایک مجموعے کی صورت میں شائع کر دیے جائیں۔ چنانچہ میرے بیٹے عزیزم مولوی عمران اشرف سلمۂ نے ''ابلاغ'' کی پرانی فائلوں سے ان مضامین کو اکٹھا کرکے انہیں کتابی صورت دیدی ہے جو اب ''اوارۃ المجارف'' سے شائع ہو مضامین کو اکٹھا کرکے انہیں کتابی صورت دیدی ہے جو اب ''اوارۃ المجارف'' سے شائع ہو

بعض بزرگوں یا بعض علمی یا ادبی شخصیات کے بارے میں لکھنے کا ارادہ تھا'لیکن موقع نہ مل سکنے کی وجہ ہے اُن پر کچھ لکھا نہیں جاسکا۔لنذا اگر اس مجموعے میں اس دور کی کسی اہم شخصیت کا تذکرہ نہ ہو تو اس کے لازماً یہ معنی نہ سمجھے جائیں کہ خدانخواستہ اُن سے اعراض بر تا گیاہے' بلکہ بسااو قات میری مھرو فیات اس کا سبب بنی ہیں۔

الله تعالی اس مجموعے کو قارئین کیلئے مفید بتائیں۔ آمین

احقر محمه تقی عثمانی ۱۸جمادی الاول ۱۲۴۴ھ

# فهرست مضامين

|   |           |                            | 2                               |           |
|---|-----------|----------------------------|---------------------------------|-----------|
| 1 | / صفحة بر | / سندوفات                  | /اسائے گرای                     | / فمبرڅار |
|   | 200       | ذى قعدە ٨٨ تا <u>ھ</u>     | مولا ناممس الحق فريد بوريٌ      | 1         |
|   | 14        | ذى قعده ۱۳۹۴ھ              | مولا نا ظفراحمه عثمانی "        | ٢         |
|   | rr        | محرم الحرام ١٣٩٥ ه         | جناب محمرز کی کیفئ              | ٣         |
|   | 27        | ر پیج الاول ۱۳۹۵ ھ         | شاه فيصل مرحوم                  | C         |
|   | 71        | ۵179۵                      | مولا نامحمرمیال ً               | ۵         |
|   | 75        | ۵۱۳۹۵                      | جناب آغاشورش كالثميريّ          | 7         |
|   | 45        | شوال المكرّ م ١٣٩٦ ه       | مولا ناانوارالحن شيركوني ٌ      | 4         |
|   | 40        | شوال المكرّ م ١٣٩٦ ه       | مولا نامفتی محمد فتات           | Δ         |
|   | 24        | شوال المكرّم ١٣٩٧ ھ        | مولا نااطهرعلی سر               | ٩         |
|   | 44        | محرم الحرام ١٣٩٧ه          | مولا نامحمدا حمر قفا نوی مستحم  | 1+        |
|   | 49        | 01192                      | مولا ناعبدالماجد درياباديَّ     | 11 -      |
|   | 1         | عالم ع                     | مولا نامحمسليمٌ                 | 11        |
|   | 10        | ذى قعده ١٣٩٧ه              | علامه سيدمحمر يوسف بنورئ        | 11        |
|   | 101       | شوال المكرّ م ١٣٩٧ ه       | مولا ناا كبرعائي                | 10        |
|   | 119       | صفرالمظفر ١٣٩٨ ٥           | پروفیسر مجمد حسن عسکری ٌ        | 10        |
|   | 144       | جمادی الثانی ۱۳۹۸ھ         | جناب ما ہرالقا در گ             | 17        |
|   | 11-       | ر جب المرجب ١٣٩٩ھ          | مولا نااسعدالله                 | 14        |
|   | 127       | ۵۱۳۹۹                      | مولا نامجمرا تحسنى ت            | 14        |
|   | 144       | DIT99                      | مولا نااسحاق جليس ندويٌ         | 19        |
|   | 100       | ۵۱۴۰۰                      | مِولا نااحتشام الحق تھانويٌ     | r•        |
|   | ITA       | ر جب المرجب ۲۰۰۰ اه        | شيخ القرآن مولانا غلام الله خال | rı        |
|   | 100       | ذی <b>تعده ۴۰۰</b> ۰م      | مولا نامفتی محمودٌ              | rr        |
|   | 101       | رئيج الثاني المهماه        | مولانا غلام غوث بتراروي         | rr        |
|   | 100       | رئيني الثَّا في الله الماح | مولا نامفتی محی البدین          | **        |
|   |           |                            |                                 |           |

|   |          | 9                              |                                      |                 |
|---|----------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 1 | صفحةنمبر | رسنه و فات                     | راسمائے گرای 🖊                       | م نمبرشارا      |
|   | 109      | رجب المرجب المهماه             | ميري والده ما جدرةً                  | ra              |
|   | ari      | ذى قعده ١٠٠١ھ                  | مولا نامحد شريف جالندهريٌ            | 14              |
|   | MA       | رئيخ الثاني ١٣٠٢ ھ             | مولا نامحمر شين الخطيبُ              | 12              |
|   | 120      | رئىچاڭانى ٢٠٠١ھ                | جسٹس کریم اللہ درانی 🕯               | TA              |
|   | 124      | شعبان المعظم ٢٠٠١ ه            | شيخ الحديث مولانا محمدزكريا كاندهلوي | 19              |
|   | 110      | مامران                         | مولا ناشمس الحق ا فغاني ٌ            | r.              |
|   | 119      | شوال المكرّ م٣٠٠١ ھ            | مولانا قارى محمرطيبٌ                 | ۳۱              |
|   | 190      | DIM. M.                        | مولانا قاضى سعداللُّدُ               | rr              |
|   | 191      | ≥18.6                          | پروفیسرمحمدا یوب قادری ّ             | ~~              |
|   | 1+1      | 014.4                          | مولا ناع ببالسلام نوشهروي            | rr              |
|   | r+ r     | ر بیج الثانی ۴ ۱۳۰۰ ھ          | مولا نا نُو رائحسن جناريٌ            | ro              |
|   | 1.0      | ر بیج الثانی ۴ ۱۳۰۰ ه          | مولانا تاج محمودٌ   ° 🚫 🔾            | 74              |
|   | 1+4      | جَمَادِي الأولى ١٠٠٥ ه         | مولا نامفتی عبدالله 💮 🔾              | 72              |
|   | 1.9      | جمادي الأولى ١٠٠٥ ١٥           | مولا نامحد شريف جالندهريٌ            | <b>T</b> A .    |
|   | 711      | جمادي الأولى ١٨٠٥ اه           | مولا نامحد محتر مفهيم عثاني          | 4               |
|   | riy      | 1 0 m.o.                       | مولا ناحاجی محمر شریف ً              | 14.             |
|   | rrr      | رمضان المبارك ٢٠٥٥ اه          | مولا نامفتی محرعمر بلوچ"             | 71              |
|   | rrr      | æ18.00 · 0 · · · · · · · · · · | دارالعلوم کے شہید طلبہ "             | rr              |
|   | rry      | رجب المرجب ٢ ١٣٠٠ ١٥           | حضرت ڈاکٹرمجمدعبدالحجیؒ              | 77              |
|   | rrr      | جمادی الثانی ۷۰۰۱ ۱۱           | مولا نانوراحمر                       | ~~              |
|   | rrr      | شعبان المعظم ٢٠٠٧ ه            | مولا نا قاری فتح محدٌ                | 2               |
|   | rea      | رمضان المبارك ٢٠٠٧ ١٥          | مولا نا حا فظ محمداللَّهُ            | 64              |
|   | rar      | شعبان المعظم ٤٠٠٠ ١٥٥          | مفتی سیّاح الدین کا کاخیل ً          | $\gamma \angle$ |
|   | 109      | شعبان وشوال ۴۰۰۸ اھ            | دوذ اتی حادثے                        | M               |
|   | 777      | محرم الحرام ١٠٠٨ ١٥            | جزل محدضاءالحق شهيدٌ                 | 4               |
|   | 797      | جمادی الثانی ۴۰۰۹ھ             | مولا نامحمدا دريس ميرتفى             | ۵٠              |
|   | ++1      | 221649                         | مولا ناعبدالحق"                      | ۵۱              |
|   | 4.6      | æ164 9                         | مولا نامحمد ما لك كاندصلوي           | 01              |
|   |          |                                |                                      |                 |

|          |     | 18                     | •                                    |           |
|----------|-----|------------------------|--------------------------------------|-----------|
| لخ نبر ١ | 1   | سنه و فات              | 1 3/2-11                             | المبرثارا |
| r        | 1+  | رمضان المبارك ٩ ١٣٠٠ ه | مولا نااميرالزمان تشميري             | or        |
| ٣        | (%  | محرم الحرام ااسماه     |                                      | ٥٣        |
| -        | 7   | المام                  |                                      | ۵۵        |
| -        | -   | ر جب المرجب الهماه     |                                      | 27        |
| **       | ~_  | 2101r                  | 11/ 00.7                             | 04        |
| 70       | ٣   | جمادى الثاني ١٣١٢ ١٥   | مولا ناظفراحدانصاري                  | ۵۸        |
| ra       | 4   | رمضان الميارك٢١١١٥     | المليمحتر مدمولا نااشرف على تضانويٌّ | 09        |
| -        | 71  | جمادي الاولى ١٣١٣ ١١٥  | مولا نامسح الله خالُّ                | 4+        |
| -        | 19  | رجب المرجب ١٣١٥ ه      | 9 .                                  | 41        |
| 72       | r   | رمضان المبارك ١٣١٥ ه   | مولا يامفتي ولي حسنٌ                 | 75        |
| FA       | ~   | جمادي الأول ١٢١٧ ه     | مولا ناسيدالوز اغفاري                | 75        |
| FA       | 2   | شوال المكرّم ١١٨١ه     | شنخ عبدالفتاح ابوغلاق                | 40        |
| r-9      | ۵   | وفي الجديما المأه      | مولا نامحر منظور نعماني من           | 40        |
| 12.      | 9   | شوال المكرّ م ١٣١٨ ه   | مولا نامحم مجابدي شهادت              | 44        |
| 0        | 14  | جادي الثاني ١٨١٥ ١     | حضرت مولا ناعبدالله صاحبٌ            | 42        |
| ~        | ۲   | جادى الثاني واستلط     | عكيم محرسعيدصاحب                     | AY        |
| (~)      | 2 < | ذوالحد اسماه           | حضرت مولا نامحبان محمودصاحب          | 49        |
| ~~       | r   | رمضان الهبارك ٢٠٠٠ ١٥  | آه! حضرت مولانا                      | 4.        |
|          |     |                        | سيدا بوالحسن على ندويٌ               |           |
| ra       | ~   | رمضان المبارك٢٢٢ اه    | آ ه! حضرت مولانا                     | 41        |
|          |     |                        | محمه عاشق البي بلندشهري              |           |
| P        | 41  | زوالحيام اه            | 4 Y                                  | 47        |
| 12.4     | Λ - | alarres                | يروفيسرمحرشيم صاحب                   | 45        |
|          |     | 12                     |                                      |           |

# مولانا تثمس الحق صاحب فريد يوري

ذیقعد ۱۳۸۸ الله کومشرقی پاکستان کے معروف عالم دین حضرت مولانا میں الحق صاحب فرید پوری رحمتہ الله علیہ بھی الله کو بیا رہے ہو گئے۔ شب وروز کے ہنگاموں میں نہ جانے کتنوں کے بارے میں بیہ خبر ملتی ہے کہ وہ ہم سے رخصت ہو گئے۔ بہت سوں کے چھوٹ جانے سے دل شدید رنج والم بھی محسوس کر تا ہے۔ لیکن ایسے لوگ کم ہوتے ہیں جن کی جانے سے دل شدید رنج کی گرادے 'جن کا آفتابِ زندگی مشرق میں غروب ہو تو مغرب والے وفات کی خبر دلوں پر بجلی می گرادے 'جن کا آفتابِ زندگی مشرق میں غروب ہو تو مغرب والے اندھیرا محسوس کریں۔ اور جن کی یاد ان لوگوں کے دل میں بھی ایک ہوک پیدا کردے جو ان سے رشتہ داری کا رسمی رابطہ نمیں رکھتے۔

الله نعالی مولانا منس الحق ّ پر اپنی رحت کی بارشیں برسائے 'وہ ایسے ہی لوگوں میں سے بتھے۔ اپنے اخلاص 'للّیت ' مجاہدانہ عزم و عمل اور پڑ خلوص خدمات کی وجہ ہے وہ علمی اور دین حلقوں میں ہر دلعزیز شخصیت کے مالک تھے ' اور جو مخص بھی علم و دین کی پچھ قدر و قیمت اپنے دل میں رکھتا ہے اس کے لئے ان کی وفات ایک عظیم سانحہ ہے۔ قیمت اپنے دل میں رکھتا ہے اس کے لئے ان کی وفات ایک عظیم سانحہ ہے۔

غیر منقسم ہندوستان میں علم دین کے دو بڑے مرکز تھے۔ دارالعلوم دیوبند اور مظاہر العلوم سارنبور۔ مولانا رحمتہ اللہ علیہ نے دونوں سے اکتساب فیض کیا تھا' ان دونوں اداروں میں ان کو اکابر اہل اللہ کی صحبت اٹھانے کا موقع ملا' پھردارالعلوم دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد تھانہ بھون میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے چشمہ فیض سے ہونے کے بعد تھانہ بھون میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے چشمہ فیض سے بھی سیراب ہوئے' جماں علم کی حقیقت کے ساتھ قلب کوسوزوگداز نصیب ہوا۔

مولاناً مشرقی پاکستان کے شہر فرید پور کے رہنے والے تھے آخر وقت تک وطن وہی رہا'
لیکن علمی اور تبلیغی خدمات کے لئے ڈھاکہ کو اپنا متعقر بتالیا تھا' وہیں پر قلعة لال باغ کے پاس جامعہ قرآنیہ کے نام سے ایک دبنی مدرے کی بنیاد ڈالی جوڈھاکہ کے مشہور اور مرکزی دبنی اواروں میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ بھی بھی چھٹیاں گذارنے کے لئے یا خرائی صحت کی بنا اواروں میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ بھی جھٹیاں گذارنے کے لئے یا خرائی صحت کی بنا پر آپ اہل وعیال کے پاس فرید پور چلے جاتے تھے۔ ورنہ مدرسہ کے انتظام کے علاوہ ملک کی

دین اور کسی حد تک سیاس سرگرمیوں میں مؤثر حصہ لینے کی وجہ سے سال کے بیشتراو قات

میس گذارتے تھے اللہ تعالی نے ان کے اخلاص اور دینی لگن کی وجہ سے انہیں عوام و
خواص میں غیر معمولی مقبولیت اور وجاہت عطا فرمائی تھی'وہ چاہتے تواپنے لئے بهتر کو تھی بنگلے

ہوا سکتے تھے ۔لیکن انہوں نے اپنے قیام کے لئے جامعہ قرآنیہ کا ایک ایسا تنگ و تاریک حجرہ

منتخب کیا جے دیکھ کرکئ فی الدنیا کا ڈکٹ غریب (دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک پردیسی) کی عملی

تفسیر سامنے آجاتی تھی۔

مولانا بنگلہ زبان کے بوے اچھے مصنف تھے۔ بنگال کے عوام کو دبی تعلیمات سے روشناس کرانے کے سلسلے میں ان کی خدمات نا قابل فراموش ہیں۔ " بہشتی زبور" حکیم الامت حضرت تھانوی کی وہ مقبول عام کتاب ہے جس نے لاکھوں بلکہ شاید کرو ژوں مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا 'زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس سے متعلق ایک مسلمان کی ضروریات کو اس میں جمع نہ کرویا گیا ہو 'حضرت مولانا منس الحق صاحب نے اس عظیم الثان کتاب کا بنگلہ ترجمہ کیا ہے جو ان اطراف میں بہت مقبول ہے 'اس کے علاوہ حضرت مولانا تھانوی کی اور بھی بہت ی تصانیف کو بنگلہ زبان میں منتقل کرنے کا سرااننی کے سرہے۔ تھانوی کی اور بھی بہت ہی تصانیف کو بنگلہ زبان میں منتقل کرنے کا سرااننی کے سرہے۔

ا ظلاص اور خیرخواہی کے ساتھ حق گوئی اور بیبائی ان کی خاص صفت تھی 'وقت کے حکمرانوں کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے 'اورعام طور سے وہ ان بیس کھلے ملے رہتے تھے 'لیکن جہال کہیں وین کا معالمہ آجا آ اور حدود اللہ میں کوئی رخنہ پڑ آ نظر آ آ 'وہ پوری صفائی ' بیبائی اور جرائت و عزیمت کے ساتھ اپنی بات کہنے ہے نہ چو گئے۔ اس صاف گوئی کے صلے میں انہیں بعض حکمرانوں کا معتوب بھی بنتا پڑا۔ لیکن چو نکہ ان کا غم و غصہ اخلاص کے ساتھ ہو آ تھا 'اس لئے عام طور ہے حکمران اس کا احساس کرتے تھے کہ ان کی حمایت و مخالفت میں کوئی ذاتی مفادیا گندی سیاست کا کوئی داعیہ شامل نہیں ہو آ' وہ جو پکھ کہتے ہیں۔ اس احساس کا نتیجہ تھا کہ سیکروں معاملات میں حکمرانوں کی خالفت کے باوجود کوئی ان کے در پے آزار نہیں ہوا۔ اور کسی نے انہیں اپنا دسٹمن نہیں مخالفت کے باوجود کوئی ان کے در پے آزار نہیں ہوا۔ اور کسی نے انہیں اپنا دسٹمن نہیں سمھا۔

مولاناً نے عمر زیادہ نہیں پائی بمشکل ساٹھ تک پنچے ہوں گے، لیکن سالهاسال سے مخلف بہاریوں نے انہیں بہت مخلف بہاریوں نے انہیں جست

ضعیف بنا دیا تھا۔ مجھے اپنے بچپن میں تو انہیں تندرست و تو انا دیکھنایا دہے لیکن بروشعور کے بعد انہیں مکمل طور سے صحت مند بھی نہیں دیکھا' اختلاج قلب کے مستقل مریض تھے ایک زمانے میں سارے جسم پر سخت ورم آگیا تھا' لیکن ان تمام بیاریوں کے باوجود دین کی خدمت کے لئے ان کے عزم و حوصلہ میں بھی کی نہیں آئی۔ ایسا محسوس ہو آتھا کہ عمر گذرنے کے ساتھ ساتھ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی محبت میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے' اور خدمت دین کے ولولے جوان ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے جس جھے میں جب بھی علاء کی طرف سے کسی اجتماعی کام کا پروگرام بنتا' ناممکن تھا کہ مشرقی پاکستان کے جس جھے میں جب بھی علاء کی طرف سے کسی اجتماعی کام کا پروگرام بنتا' ناممکن تھا کہ مشرقی پاکستان کے جس جسے علاء میں مولانا سمس الحق صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا نام اس کا جزنہ ہو۔....!

تین سال پہلے جہادیا کتان کے فوراً بعد والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمہ شفیع صاحب مرطلہم لعالی اور حضرت مولاً تا محمہ یوسف بنوری صاحب دامت برکا تھم نے ان کی وعوت پر مشرقی پاکتان کا دورہ کیا۔ راتم الحروف بھی ان حضرات کے ساتھ تھا۔ ڈھاکہ کے تمام ا جتماعات اور نجی مجلسوں میں وہ اپنی بہاری کے باوجود دل و جان سے شریک رہے' کیکن جب كشور كنج وياك كام اور سلهث وغيره جانے كا موقعہ آيا تؤوہ سفركے قابل نہ رہے اور ڈھاكہ ہی میں رک گئے۔ اور اس کے بعد ان پر مرض کا شدید حملہ ہوا'جب ہم لوگ واپس ڈھاکہ پنچے تو مولاناً اس وقت بھی شدید بیار تھے'اور ان کو بار بارول کے دورے پڑر ہے تھے۔انفاق ے حضرت والد صاحب مد ظلہم بھی سفر کے دوران بیار ہو گئے تھے اور مسلسل سفرنے بے حد کمزور کردیا تھا'اس بناء پر سفر کو مختصر کرکے کراچی واپس جانا ضروری ہو گیا۔ چنانچہ ہم عصر کے وفت ڈھاکہ پنچے اور ای رات دو بجے کے طیارے ہے کراچی روانہ ہونا تھا'ہمارا قیام مدرسه اشرف العلوم میں تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ذرا مهلت ملے تو مولاتا رحمتہ اللہ علیہ ہے ملا قات کر آؤں'ا ہے میں ایک صاحب میرے پاس ان کا پیغام کیکر آئے کہ میں بھی بیار ہوں اور حضرت مفتی صاحب بھی' تھوڑی دیر کے لئے تم آجاؤ کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ میں کرم فرمائے محترم جناب مولانا مفتی محی الدین صاحب کو والدصاحب کے پاس چھوڑ کرلال باغ چلاگیا۔ جھیٹنے کا وقت تھا' میں مولاناؒ کے کمرے میں واخل ہوا تو کچھ دیر کے لئے ششدر رہ گیا۔ یہ معجد کے ایک گوشے میں ایک نہایت تاریک سائمرہ تھا' جاروں طرف سے بند پھ میں ایک یار ٹیشن کھڑا تھا' اور اس کے سائے میں ایک چھوٹا ساتخت بچھا ہوا تھا' یہ تخت مولاناً کا بسترِاستراحت تھا' تخت کے بنیچے ایک چٹائی پڑی تھی' مولاناً اس چٹائی پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے' کھانا کیا تھا؟ ایک بڑے سے پیالے میں دال اورشورہے کا ملا جلا سالن تنوری روثی اور بس۔

اس سے قبل مولانا کا خصوصی کمرہ دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا 'ہیشہ مدرسہ کے دفتر میں ملاقات ہوتی رہی جو بڑا کشادہ اور خاصا باسلیقہ تھا۔ آج پہتہ چلا کہ جس محفص نے مدرسہ اور مسجد کی اتنی بڑی اور کشادہ عمار تیں بنوائی ہیں وہ خود اس طرح رہتا ہے؟ میں محو جیرت تھا کہ اختلاج قلب کا وہ مریض جو صبح و شام دل کے جھٹے سہدرہا ہے 'اس جرے میں اس بے مروسامانی کے ساتھ کیے گزارہ کر سکتا ہے؟ معا گیرے ذہن میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ گونج گئے 'کن فی السد نبیا کا ذک غربیہ اوعابوسبیل (ونیا میں ایسے رہو ہے تم ایک برہو ہے تم ایک مسافر)

مولانا مجھے دیکھ کربہت ڈوش ہوئے'اس وقت بھی طبیعت پر اختلاج کا اثر تھا'لیکن کافی دیر تک بڑے اثرا نگیزانداز میں مسلمانوں کے باہمی افتراق کاذکر کرتے رہے اور اے ختم کرنے کی کچھ عملی تجاویز بتا ئیں۔ فرمانے لگے :

"ہم تو چند روز کے مہمان ہیں خدا جانے پھر ملا قات ہوگی یا تنہیں 'اب آپ کے کام کرنے کا وقت ہے' خدا کے لئے اس افتراق کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے یہ ہماری تمام بیاریوں کی جڑ ہے۔ حضرت مفتی صاحب کو اللہ تعالی عافیت کے ساتھ سلامت رکھ' ان سے میرا سلام کئے' اور میری طرف ہے کہہ دیجئے کہ اتحاد کی جس دعوت کو لیکروہ چلے ہیں وہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اسے کسی قیمت پر نہ چھوڑیں۔"

اس وقت نہ جانے کیوں بار بار میرے ول میں یہ خیال آرہا تھا کہ شاید یہ مولاناً سے آخری ملا قات ہو'۔۔۔۔۔اور بالا خریہ ملا قات آخری ہی ثابت ہوئی۔ ایک سال بعد پھر ڈھا کہ جانا ہوالیکن مولاناً خرائی صحت کی بنا پر فرید پور میں تھے'ملا قات کی حسرت ہی لیکر واپس آگیا'۔۔۔۔۔۔ اور اب چند روز پہلے حضرت والدصاحب مدظلهم کی زبانی یہ اضطراب انگیز خبر من ہی لی کہ مولاناً ہم سے ہمیشہ کے لئے رخصت ہو گئے'ان کی بے چین

#### روح مالک حقیق سے جاملی اور ان کی ع عمر بھر کی بے قراری کو قرار آہی گیا

علم وفضل کی دنیا میں تبھی کمی نہیں رہی 'لیکن اخلاص اور دین کی تجی تڑپ وہ جنس گراں ہے جو کہیں خال خال ہی ملتی ہے۔ اس اعتبار سے مولا تاکی وفات ملت کا ایسا نقصان عظیم ہے جسکی خلافی ممکن نہیں۔ اللہ تعالی مولاناً پر اپنی رحمتیں نازل فرما کر انہیں دارِ آخرت کا سکون اور چین نصیب فرمائے 'ان کے بعض صاحبزادگان بھی عالم ہیں 'امیدے کہ انشاء اللہ وہ اپنے والد ماجد کے مشن کو سنبھال کران کے لئے ذخیرہ ؓ آخرت ٹابت ہوں ے'اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے اور خدمت دین کی توفیق ارزانی فرمائے۔ آمین ثم آمين-

البلاغ جلد ٢ شاره ١٢

WIND STATE OF AND A



## حضرت مولانا ظفراحمه عثاني

ابھی حضرت مولانا محمدا درایس صاحب کاندھلوی رحمتہ اللہ علیہ کے سانحہ وفات کا زخم تازہ ہی تھا کہ آج حوزت مولانا ظفراحمہ صاحب عثانی شکے حادث ارتخال نے دلوں پر بجل گرادی۔ آج کسی اور موضوع پر اداریہ لکھنے کا ارادہ تھا 'لیکن اس المناک خبرنے دل و دماغ کو ہردو سرے موضور اُ کے لئے بند کر دیا۔

برصغیرے جن اہل علم واخلاص نے اس خطے کو ایمان ویقین اور دین کے علم صحیح سے جگمگایا تھا اب وہ ایک ایک کرکے رخصت ہورہ ہیں 'اور ہر جانے والا اپنے پیچھے ایسا مہیب خلا چھوڑ کرجا رہا ہے جس کے پُرہونے کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ جہاں تک علم کے حدوف و نقوش 'کتابی ' علومات اور فنی تحقیقات کا تعلق ہان کے شاوروں کی اب بھی زیاوہ کی نہیں 'اور شاید آئندہ بھی نہ ہو۔ لیکن دین کا وہ شیشہ مزاج و نداق اور تقوی وطمارت 'مادگی و قناعت اور تواضع و للیت کاوہ البیلا انداز جو کتابوں سے نہیں 'بلکہ صرف وطمارت 'مادگی و قناعت اور تواضع و للیت کاوہ البیلا انداز جو کتابوں سے نہیں 'بلکہ صرف اور صرف بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہو تا ہے 'اب مسلسل سمٹ رہا ہے اور اب اس خسارے کی تلافی کاکوئی راستہ نظر نہیں آتا۔

دیوبند 'سار نیوراور تھانہ بھون کو اللہ تعالیٰ نے اس صدی میں آن نورانی ہخصیتوں کا مرکز بنایا تھا جنہوں ہے، اپنے علم وفضل' جمدوعمل' ورع و تقویٰ 'سادگی وا عساراور خشیت وا نابت میں قرونِ اولیٰ کی یاد تازہ کردی تھی۔ انہوں نے اپنے عمل سے بیہ خابت کیا کہ دین اور اس کے احکام کی اتنی جزُّ رسی اور احتیاط کے ساتھ پابندی اس چودھویں صدی میں بھی ممکن ہے 'اور قرونِ اولیٰ کی مثالیں آج بھی زندہ کی جاسکتی ہیں۔

لیکن اب عکم وہ بین کے ان مراکز سے فیض پانے والے رفتہ رفتہ کوچ کررہے ہیں اور کرب انگیز بات ہے کہ جو دولت انہوں نے دیوبند 'سمار نپور اور تھانہ بھون کے اکابر سے حاصل کی تھی وہ بھی انہی کے ساتھ رخصت ہو رہی ہے۔ ان حضرات کے علم و فضل کے مداح اب بھی بہت ہول کے کارناموں سے علمی استفادہ بھی بند نہیں ہوگالیکن ٹھیٹھ مزاج ایڈاق اور اصلاح و عمل کی وہ دولت جو صرف انہی حضرات سے حاصل ہو سکتی تھی

اے حاصل کرنے والے نہ صرف کالعدم ہیں بلکہ اس کی طرف توجہ اور اس کی اہمیت کا احساس بھی مفقود ہے۔

میخ الاسلام حضرت علامہ شبیراحمہ صاحب عثانی " حضرت علامہ سید سلیمان ندوی " حضرت مولانا سید حسین احمہ صاحب مدئی" حضرت مولانا مفتی مجمہ حسن صاحب " حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رائے بوری " حضرت مولانا عبدالغنی صاحب بھول بوری " حضرت مولانا خیر محمہ صاحب میر شخی " حضرت مولانا وصی اللہ صاحب محمہ صاحب جالند هری " حضرت مولانا بدرعالم صاحب میر شخی " حضرت مولانا وصی اللہ صاحب الدا بادی " حضرت مولانا محمد الدر ایس صاحب الدا بادی " حضرت مولانا محمد ادر ایس صاحب کاند هلوی " مصرت مولانا محمد ادر ایس صاحب کاند هلوی " یہ سب حضرات وہ ہیں جن کے علم یا سیاست خوشہ چین تو کانی ملیں گے 'لیکن ایسے افراد و هوند کے سے بھی ملئے مشکل ہیں جنہوں نے ان کے عملی کمالات کو جذب کیا ہو۔

حضرت مولانا ظفراحد صاحب عثانی رحمته الله علیه ای مقدس قافلے کے ایک رکن تھے آج وہ بھی ہم سے رخصت ہوئے۔ انا لله و انا البه داجعون -

حضرت مولانا ظفراحمہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کے بھانج سے 'اور حضرت تھانوی ؒ نے بیٹے کی طرح ان کی تربیت کی تھی۔ انہوں نے دبنی تعلیم کانپوراور مظاہرالعلوم سمار نپور میں حاصل کی تھی جہاں انہیں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سمار نپوری رحمتہ اللہ علیہ کی طویل صحبت نصیب ہوئی۔ بعد میں انہوں نے متفرق او قات میں مظاہرالعلوم کے استاذِ حدیث 'خانقاہ تھانہ بھون کے مفتی اور مصنف اور مدرسہ عالیہ کے شیخ الحدیث کی حیثیت میں سالہا سال علمی اور تدریبی خدمات انجام دیں۔

تحکیم الامت حفزت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ ہی کے تھم ہے اور انہی کی سربرسی میں انہوں نے "اعلاء السن" آلیف کی جوعلم حدیث میں اس صدی کا شاید سب سے برا کا رنامہ ہے۔ یہ کتاب اٹھارہ ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے اور اس کے دو مبسوط مقدمے" انہاء السکن "اور "انجاء الوطن" اس کے علاوہ ہیں اس کتاب میں تمام فقهی ابواب سے متعلق احادیث نبویّہ کو جمع کر کے ان کی بے نظیر شرح لکھی گئی ہے جس نے اپنی شخقیق 'وسعت معلومات اور وقت نظر کے لحاظ سے بورے عالم اسلام سے اپنالوہا منوایا ہے۔ افسوس ہے کہ معلومات اور وقت نظر کے لحاظ سے بورے عالم اسلام سے اپنالوہا منوایا ہے۔ افسوس ہے کہ اب اس کتاب کی ابتدائی جلدیں تایاب ہو چکی ہیں۔ اور جوجھے دستیاب ہیں ان کی بھی

کتابت و طباعت ثالیان ثنان نہیں ہے۔ اب اس کتاب کے دوبارہ ثنائع ہونے کے امکانات نظر آرہے ہیں۔اللہ تعالی اس کے اسباب میا فرمادیں ہے۔

علم فقد میں حضرت موصوف کی عظیم یا دگاران کے فقاویٰ کا مجموعہ "ایداوالا حکام" ہے۔ جب حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؓ نے فتویٰ لکھنا چھوڑ دیا تھا تو خانقاہ تھانہ بھون میں آنے والے تمام سوالات کا جواب حضرت مولانا ظفراحمہ صاحب ؓ ہی

فی اس کتاب کا ایک مقدم "انها السکن" کراچی میں بھی طبع ہو چکا ہے اور اس کو شام کے محقق عالم شخ عبد الفتاح ابو غدہ مد ظلم نے "قواعد فی علوم الحدیث" کے نام ہے اپنی گر ال قدر تعلیقات کے ساتھ شائع کردیا ہے۔ دو سرا مقدمہ " اپنیاء الوطن " بھی ان کے پاس زیر طبع ہے اوھر" اعلا السنن" کی جلد اول پر حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلم کی فرمائش کے مطابق مصنف علیہ الرحمتہ نے حال ہی میں نظر تانی کی ہے اس کے مسودہ پر آج کل راقم الحروف شحیق و تعلیق کررہا ہے اور انشاء اللہ یہ جلدی عنقریب ٹائپ کی عمدہ طباعت کے ساتھ دار العلوم کراچی دار التصنیف سے شائع ہو جائے گی اللہ تعالی باقی جلدوں کی اشاعت کا بھی انتظام فرما دے۔ آمین (م ت ع)

یرکتاب عربی ٹائپ پرادارہ القرآن کراچی سے شائع ہوگئی ہے جس کے ۲۱ حصے ۱۳ مجلّدات پرمشتمل ہیں ۔ نانٹر کے مجدد اللہ سریمی عربی ٹائپ ہرادارہ القرآن سے ۵ مبلدوں میشتمل جھی جیکا ہے۔ ناشر لکھا کرتے تھے۔ اس طرح ان کے لکھے ہوئے فاوی کا ایک صحیم مجموعہ تیار ہوگیا 'جس کا انتخاب فرما کر حضرت تھانوی " نے ہی اسکا نام "ایدادالاحکام" تجویز فرمایا تھا جے "ایدادالاحکام" تجویز فرمایا تھا جے "ایدادالاحکام" کا تتمہ کہنا چاہئے۔ اس کا مسودہ سات صحیم رجسٹروں میں ہے ابتک یہ گرانی گرانی دمجموعہ شائع نہیں ہو سکا تھا 'اب حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب یہ ظلم کی گرانی اور سرپرستی میں یہ کتاب دارالعلوم سے شائع ہو رہی ہے 'پہلی جلد کی کتابت کمل ہو چکی ہو رہی ہے 'پہلی جلد کی کتابت کمل ہو چکی ہے 'اورامیدہے کہ وہ انشاء اللہ جلد ہی منظرعام پر آجائے گی۔ ہو

یہ علم تغیر' علم حدیث اور علم فقہ میں حضرت مولاناً کے صرف تمین نمایاں ترین کارناموں کا مختفر تعارف تھا۔ اس کے علاوہ بھی حضرت موصوف ؓ نے مختلف دبنی موضوعات پر عربی اور اردو میں دسیوں کتابیں یا مقالات لکھے ہیں لیکن اگر صرف ندکورہ بالا تمین کاموں ہی کو دیکھا جائے تو بلاشبہ وہ ایسے کام ہیں جو آج کے دور میں بردی بردی اکیڈ میاں سالهاسال کی محنت اور لاکھوں روپے کے خرچ ہے بھی انجام نہیں دے یا تیں۔ حضرت مولانا ؓ نے یہ سارے کام تن تنماا نجام دیے۔ می حملہ اللہ می حققہ واصعة ً واصعة ً ۔

علمی خدمات کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا ظفر احمہ صاحب کی سیاسی اور اجھائی خدمات بھی نا قابل فراموش ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے ایماء پر انہوں نے قیام پاکستان کی تحریک میں سرگرم حصہ لیا۔ حضرت تھانوی کے قاکداعظم مجمع علی جناح مرحوم کے پاس مختلف علاء کے جو تبلیغی وفود بھیجے ان میں وہ بھی شامل تھے۔ شیخ الاسلام علامہ شبیراحمہ صاحب عثانی قدس اللہ سرہ نے قیام پاکستان کی جدوجمد کے لئے جو جماعت «معیعة علاء اسلام" کے نام سے قائم فرمائی تھی ایک عوصہ تک وہ اس کے نائب صدر رہ اور ہندوستان کے طول و عرض میں پاکستان کے حق میں رائے عامہ کو ہموار کیا۔ سلمٹ کے عوام سے پاکستان میں شمولیت کیلئے جو ریفرندم کرایا گیا اس میں پاکستان کی کامیابی بردی صد تک دو حضرات کے مرہون منت ہے ایک حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثائی اور دو سرے دو حضرت مولانا محمد سمول صاحب عثائی اور دو سرے حضرت مولانا محمد سمول صاحب عثائی "

مولانا کی انہی خدمات کا اثر تھا کہ جب پاکستان بتا اور اس سرزمین پر پہلی بار پاکستان کا

له بحدالله اس كى ٢ جلدى بهترىن كتابت برمكتبه دارالعلوم كواجى سے شائع بوگئيي - ناگر

پر چم لہرانے کا وقت آیا تو قائداعظم کی نگاہ انتخاب دو حضرات پر پڑی ایک شیخ الاسلام علامہ شبیراحمہ صاحب عثانیؓ جنہوں نے مغربی پاکستان میں بیہ جھنڈ الہرایا اور دو سرے حضرت مولانا ظفراحمہ صاحب عثانیؓ جن کے ہاتھوں سے مشرقی پاکستان میں بیہ پر چم بلند ہوا۔

قیام پاکستان کے بعد اگر چہ انتخابی سیاست سے موصوف کا کوئی تعلق نہیں رہا 'لیکن جب بھی مسلمانوں کو کوئی اجتماعی ضرورت پیش آئی تو مولاناً ان لوگوں میں سرفہرست تھے جن کی طرف سب کی نگاہیں باتفاق المحتی تھیں۔

عبادت و تقوی میں مولانا "نے حضرت مولانا خلیل احمہ صاحب سمار نیوری اور تکیم الامت حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ جیسے حضرات کی صحبت اٹھائی تھی 'ان کی عملی زندگی میں اس صحبت کا اثر نمایاں تھا۔ ہم جیسے طفلان مکتب نے انہیں ضعف اور کبرسیٰ کی حالت ہی میں دیکھا۔ لیکن اس عمر میں بھی ان کی ہمت و عزیمیت اور ان کا جذبہ و حوصلہ ہم جوانوں کے میں دیکھا۔ آخروفت تک دار العلوم اسلامیہ شدوالہ یا رہیں صحیح بخاری کا درس میت رہے اور پچاسی سال کی عمر میں ضعف و امراض کے ساتھ بھی نہ صرف پانچوں وقت کی مازیں میجد میں باجماعت ادا کرتے بلکہ ظہرو عصر کی نمازوں میں امامت بھی خود فرماتے تھے۔ احقر کو مشرقی پاکستان کے ایک دورے میں آپ تی رفاقت میسر ہوئی۔ ضعف و علالت کے باوجود عبادات کا اہتمام اور وعظ و تذکیر کا جذبہ ہردم جوان معلوم ہوتی تھا۔

آخری بار دارالعلوم تشریف لائے تواسا تذہ دارالعلوم نے ان سے اجازت حدیث لی اس وقت کمزوری کا بید عالم تھا کہ موٹر میں بیٹھنے کے لئے بھی دو آدمیوں کے سمارے کی ضرورت تھی لیکن اس مجلس میں ''احکام القرآن ''کی جمیل کے لئے تفنیفی کام شروع کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا اور کہا کہ جب مجھے مرض اور کمزوری کا زیادہ احساس ہونے لگتا ہے تو میں صحت و قوت عطا مرمی کا درس شروع کر دیتا ہوں اور اللہ تعالی اس کی برکت سے صحت و قوت عطا فرمادیتے ہیں۔

آخروفت تک ڈاک مے جواب میں پابندی حیرت انگیز تھی 'مجھی یاد نہیں ہے کہ والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مد ظلهم نے یا احقر نے کوئی عربیضہ لکھا ہو اور تیسرے چوتھے روز جواب نہ آگیا ہو۔

اعلاء السنن كى پہلى جلد" احماء السنن "كے نام سے چھپى تھى اور اس ميں ايك

ضرورت کی بناء پر "الاستدوک العسن" کے نام ہے ایک ضمیمہ کا اضافہ کیا گیا تھا۔ ان مختلف ناموں اور سوال وجواب کے انداز کی بناء پر علاء کو بالخصوص عالم عرب کے اہل علم کو برئی البحن پیش آتی تھی۔ احقر کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمہ شفیع صاحب بدظلم نے خواہش ظاہر فرمائی کہ یہ جلد ایک مسلسل کتاب کی صورت اختیار کرے اور اس کا نام بھی " احیاءالسنن" کے بجائے "اعلاءالسنن" ہی ہو جائے تو اچھا ہو۔ یہ کام کس قدر البحا ہوا اور دیدہ ریزی کا طالب تھا اسکا ندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے یہ کتاب دیکھی ہے اور دیدہ مریزی کا طالب تھا اسکا ندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے یہ کتاب دیکھی ہے لیکن حضرت مولاناعثائی نے اس پیرانہ سالی میں سے پیچیدہ کام بھی مکمل فرما دیا۔ اب یہ کتاب دار العلوم کے دارا لتعنیف سے نائپ پر شائع ہونے والی ہے۔ تمنا تھی کہ یہ حضرت موصوف کی حیات ہی میں دینظرعام پر آجائے لیکن تقدیر میں ہرکام کا ایک وقت مقرر ہے ولن موصوف کی حیات ہی میں دینظرعام پر آجائے لیکن تقدیر میں ہرکام کا ایک وقت مقرر ہے ولن موصوف کی حیات ہی میں دینظرعام پر آجائے لیکن تقدیر میں ہرکام کا ایک وقت مقرر ہے ولن موصوف کی حیات ہی میں دینظرعام پر آجائے لیکن تقدیر میں ہرکام کا ایک وقت مقرر ہے ولن دینے در انظام کا کی دیات ہی میں دینظرعام پر آجائے لیکن تقدیر میں ہرکام کا ایک وقت مقرر ہے ولن دینے در انظام کا دارت العلام کو ایک ایک وقت مقرر ہے والی دینے میں دینے کا میں دینے کا حیات ہی میں دینے کی دیات ہی میں دینے کی دیات ہی میں دینے کا میں دینے کا کی دیات ہی میں دینے کیات ہی میں دینے کا میں دینے کر دیا تھا کہ دیا دیا ہو کی دیا ہو کی دیات ہی میں دینے کر کر انگا ہوں کہ دیا ہوں کی دیات ہی میں دینے کر دیات کی دیات کی دیات ہی میں دینے کر دیا ہوں کی دیں دینے کر دیا ہوں کی دیات کی دیات کر دیا ہو کر دیا ہوں کر دیات کی دیں دینے دیں دیا ہوں کی دیات کر دیا ہو کر دیا ہوں کر دیات کر دیات کر دیات کر دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کر دیات کی دیات کی دیں دینے کر دیات کی دیات کی دیات کی دیں دیات کی دیات کر دیات کی دو دیات کی دیات کی دیات کی دیات کر دیات کی دیات کی دیات کر دیات کر دیات کر دیا

حضرت مولاناً کے ساتھ موجودہ صدی کی ایک تاریخ رخصت ہو گئی وہ ان مقدس ہستیوں میں سے تھے جن کا صرف وجود بھی نہ جانے گئے فتنوں کے لئے آڑ بنا رہتا ہے۔ ان کی وفات پورے عالم اسلام کا سانحہ ہے اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے اسمیں جوار رحمت میں جگہ عطافرمائے اور ہمیں ان کے فیوض سے مستفید ہوئے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطافرمائے۔ آمین ثم آمین۔

البلاغ جلد ٨ شاره ١٢

# جناب محمدز کی کیفی "

## میرے بھائی جان

# ی تم کیا گئے کہ رونق ہتی چلی گئی

باتی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے 'اس دنیا کی ہر صحفیت' خواہ وہ کتنی دلکش' کتنی ہر دلعزیز اور کتنی زندگی افروز ہو بالآخراہ ایک نہ ایک دن یمال سے جانا ہے۔ آگے اور پیچھے کا فرق ضرور ہے لیکن ہم میں سے کون ہے جو یمال ہیشہ رہنے کے لئے آیا ہو۔ لیکن انسان کی غفلت کا بیہ عالم ہے کہ وہ اس سامنے کی حقیقت کو ہمیشہ نظرانداز کرکے اس کا نتات اور اس میں پائی جانے والی رنگینیوں سے اس طرح دل لگا بینستا ہے جیسے اسے ان کا نتات اور اس میں پائی جانے والی رنگینیوں سے اس طرح دل لگا بینستا ہے جیسے اسے ان کے بقائے دوام کی کوئی ضانت مل گئ ہے کل من علیھا خان اور ولات دری نفس ہائی ادف نشوت کے قرآنی ارشادات سے کوئی کٹر سے کٹر دہریہ بھی انکار نہیں کرسکنا' لیکن عملی زندگ میں یہ مسلم حقیقت ہماری نظروں سے اس طرح او جھل رہتی ہے جیسے یہ کوئی حقیقت ہی

اس کا بھیجہ ہے کہ اب تک اس بات پر یقین کرلینے کو دل آمادہ نہیں ہو تا کہ آج جو کچھ لکھنے جارہا ہوں وہ اپنے سب سے بڑے بھائی (مولانا محمد زکی کیفی صاحب کی وفات کا تذکرہ ہے 'ان کے سفر آخرت کا بیان ہے 'ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے واقعات ہیں۔ جانتا ہوں کہ بیہ دنیا فانی ہے اور اس میں بھائی جانتا ہوں کہ بیہ دنیا فانی ہے اور اس میں بھائی جان جیسی ہنستی کھیلتی 'اور چمکتی ممکتی شخصیت کا یکا یک اٹھ جانا کوئی پہلایا نیا واقعہ نہیں جے جان جیسی ہنستی کھیلتی 'اور چمکتی ممکتی شخصیت کا یکا یک اٹھ جانا کوئی پہلایا نیا واقعہ نہیں جے

تشلیم نہ کیا جائے لیکن دل میں رہ رہ کرا ٹھنے والی اس ہوک کو کیا کروں جو بھائی جان کے نام كے ساتھ " يد ظلهم" كے بجائے "مرحوم و مغفور" كے الفاظ لکھتے ہوئے دل پر لرزہ ' ہاتھوں میں کیکیا ہٹ اور جسم میں جھرجھری پیدا کردیتی ہے۔ ہروقت 'ہر آن اور ہر لمحہ سامنے رہے والی اس دلکش تصویر کو کیا کھول جس کے بارے رہ رہ کریہ محسوس ہو تا ہے جیے وہ ابھی سامنے سے مسکرا ہٹوں کے پھول بکھیرتی نمودا رہوگی۔ اور ہمیشہ کی طرح دل کے سارے داغ دھو دے گی۔ عموں کے سارے بادل چھٹ جائیں گے اور پیرڈراؤنا خواب جو ایک ہفتہ ے نظر آرہا ہے یک بیک ختم ہوجائے گا۔ ہر گھڑی کانوں میں گو نجنے والی اس محبت بھری آواز کو کیا کروں جو ہر پریشانی کے موقع پر تسلی اور سکون کا پیغام بن کر سنائی دیتی تھی اور اب بھی یہ محسوس ہو تا ہے کہ وہ عموں کے اس انبوہ میں یک بیک سنائی دیکی اور ہیشہ کی طرح آج بھی اس کی لذت و طاوت ہے جسم و جان کا گوشہ گوشہ سکون یا جائےگا۔ وہ آواز جس نے ہر تحضن گھڑی میں ماں باپ' بہن بھائی اور بیوی بچوں سے لیکرا پنے تمام عزیز و اقارب اور دوست احباب کے حوصلے ابھارے۔ جس نے ہرنازک موڑیر 'یمار، تک کہ اپنے آخری لمحات تک اپنوں پر ایوں سب کی ڈھارس بندھائی۔ جس نے ایک عرصہ تک علم و اوب اور دین و سیاست کی محفلیں زندہ رکھیں اور جس کی نغمہ بار چیک سے لاہور کے علمی وادبی حلقے اب بھی مترنم ہیں کیسے یقین کرلوں کہ اب وہ جیتے جی دوبارہ سنائی نہیں دے گی 🥌

> زمزموں سے جس کے لذت گیر ابتک گوش ہے کیا وہ آواز اب بھشہ کے لئے خاموش ہے

لیکن نہیں! اب میہ یقین کرنا پڑے گا قدرت کے قوانین المل ہیں اور اس قتم کی جذباتی شاعری سے ان کا مفہوم بدلا نہیں کرتا۔ اگر کوئی سخت سے سخت محنت یا بڑی سے قیمت کسی جانے والے کو واپس لا سکتی تو ہیں سب سے پہلے اپنے بھائی جان کو موت کے پنجوں سے چھین کراس ''کاشانہ زکی'' کو دوبارہ خوشیوں سے آباد کرنے کی کوشش کرتا جو ابھی چند روز پہلے تک مسرتوں کا گہوارہ تھا اور آج آنسوؤں ہیں بہہ رہا ہے۔ اگر کسی بڑی سے بڑی قربانی کے ذریعہ کسی کی موت کو مؤخر کرتا ممکن ہوتا تو ہیں سب سے پہلے بھائی جان کو اپنے ان قربانی کے ذریعہ کسی کی موت کو مؤخر کرتا ممکن ہوتا تو ہیں سب سے پہلے بھائی جان کو اپنے ان

ول شکتہ والدین کے سامنے لا کھڑا کر تا جنہوں نے اس ضعفی میں بسترعلالت پر ایسے بیٹے کا زخم سہا ہے۔ لیکن تقدیر کے فیصلوں میں اس اگر مگر کی گنجائش نہیں' میں کیا اور میرا صدمہ کیا؟ اور اس صدمے کو دور کرنے کے لئے میری کسی قرمانی کی حقیقت کیا؟ اس زمین کے سینے يرسب سے برا صدمہ ابو بمرصد ہو عمرفاروق عثان غری علی مرتضی صدیقہ عائشہ 'فاطمت الزہرہ "اور تمام صحابہ" نے ساتھا۔ قرمانی پیش کرنے کالفظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جاں نٹاروں پر بختا تھا اور اگر کوئی بڑی ہے بردی قربانی کسی کی اجل کے فیصلے کو ٹلا سکتی تووہ یقیتاً سرکار دو عالم محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک سانس کے بدلے اپنی ہزاروں زندگیاں نچھاور کردیتے۔ لیکن حکیم وعلیم کا بنایا ہوا یہ کارخانہ حیات کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے جس کے فیصلے آرزوؤں' تمناؤں اور حسرتوں کے مدار پر گردش کیا کریں۔ تم ایک محدود دائرے میں رہ کر سوچتے ہو، تمہاری ساری تمنائیں اور حسرتیں ای تنگ دائرے ہے وابستہ جیں۔ اس وائرے سے باہر وہال تک ان کی رسائی نہیں جمال سے بوری کا نتات کا نظام کنٹرول ہورہا ہے جہاں کا ئتات کی ہر چیز کی گھڑی گھڑی کا حساب مقرر ہے اور جہاں کی معجکم اور حکیمانہ منصوبہ بندی میں کوئی جھول نہیں ہے۔ اگر تہیں اس متحکم منصوبہ بندی اور اس بیں بنیاں حکمتوں کا علم نہیں تو ان حکیمانہ منصوبہ بندیوں کا قصور نہیں تمہاری جہالت کا قصور ہے۔ تم اس کا نتات میں خدائی کے اختیارات لیکر نہیں خدا کے بندے بن کر آئے ہو لنذا مثیت کی حکمتوں کو جھانکتے پھرنا تمہارا کام نہیں 'تمہارا کام یہ ہے کہ قدرت کے فیصلوں کے آگے سرتشکیم خم کرداور انگی حکمتوں کواللہ کے حوالے کردو۔

ہاں ایک ظلوم و جہول بندے کی حیثیت سے کسی المناک واقعہ پر رنجیدہ ہونا اور اپنے کسی چھوٹ جانے والے کو شرعی حدود میں رہ کریاد کرنا تمہارا فطری حق ہے اور اللہ نے تمہارے اس حق پر پابندی نہیں لگائی۔ اس حمیت کے بعد مشیت ایزدی کے سامنے سرتسلیم خم ہے اور اس بات پر ایمان ہے کہ جو بچھ ہوا وہ حکیم مطلق کی حکمتوں کے مین مطابق ہے۔ ماشاء الله کان وسالم دیشا کا یکون اور دکک تقدیر العزیز العلیم اور انا ملله والمالیه

س اجعون

کنین اس حادثے نے دل و دماغ پر جو غیر معمولی اثر ڈالا ہے اور اس کے بعد بھائی جان مرحوم کے ساتھ گزرے ہوئے تمیں سالہ واقعات کی جو چلتی بھرتی تصویریں ہر کمجے نگاہوں کے سامنے ہیں 'ان سے مسلسل دل پر تکنے والے نشتروں کو روکنا میرے بس کی بات نہیں۔ آج ان نشتروں میں آپ کو بھی تھوڑا ساحصہ دار بنانا چاہتا ہوں۔

بچین کے بالکل آغاز میں بھائی جان کا تصور ہمارے ذہن میں ایک ایسی محبوب مگر بارعب شخصیت کا تھا جن ہے آئکھیں ملانا مشکل تھا۔ ان کا سب سے پہلا واقعہ جو مجھے یا و ہے' وہ بیہ ہے کہ ہمارے دیوبند کے مکان میں ایک کمرہ بھائی جان کے لئے مخصوص تھا۔ اس میں ایک میزیر ان کی کتابیں کاپیاں اور قلم دوات رکھی رہتی تھی۔ میری عمراس وفت بمشکل چار سال کی ہوگی میں ایک روز ان کے کمرے میں داخل ہوا تو کھلتے کھیلتے میرا ہاتھ ان کی دوات کولگا اور ساری روشنائی میزیر تھیل گئی' روشنائی کے اس طرح تھیل جانے ہے واقعتاً جو نقصان ہوسکتا ہے اس کا احساس تو اس وقت کیا ہو تا؟ لیکن بھائی جان کی بار عب مخصیت کے پیش نظراس کے جو نتائج ہماری ذات پر اثر انداز ہو سکتے تھے ان کا ندیشہ ضرور دامن گیر ہوگیا۔ بھائی جان کا رعب تو بیشک چھایا ہوا تھا۔ لیکن جس چیز کا رعب تھا۔ اس کا عملی تجربہ تبھی نہیں ہوا تھا' آج یہ یقین تو ہوگیا کہ اب یہ عملی تجربہ ہو کر رہیگا لیکن وہ کیسا ہو گا؟ اور ہارے لئے کس حد تک قابل برداشت ہوگا؟ اس کا اندازہ بالکل نہیں تھا۔ ہم نے پہلے تو روشنائی کو صاف کرنے کی کوشش کی لیکن جب علاج سے در دبیرہ تا ہی چلا گیا تو اس کو اپنے حال پر چھوڑ کر باہر نکل آئے اور گھر میں ایک ایک فردے یہ تحقیق شروع کی کہ بھائی جان کا ہاتھ (طمانچے کا ہاتھ) کیمارڈ تا ہے؟ لیکن اس کاجواب پانے کے لئے بجائے ہر فرد کے چرے یر ہنسی دیکھ کر تشویش بردھتی چلی گئی اور اس وقت رفع نہ ہوئی جب تک بھائی جان خود نہ آ گئے۔ کیونکہ وہ بھی دو سرول کی زبانی میرایہ سوال عکر مسکرائے اور پھرایک تعبیم آمیز مصنوعی غصے کے ساتھ مجھے تقیتھیا کر رخصت کردیا۔ مجھے اپنے اس سوال کاعملی جواب تواس کے بعد مجھی نہ مل سکا لیکن برے ہوئے کے بعد بھائی جان پیہ بات یا و ولا کر اکثر چھیڑا کرتے تھے۔ شاید میں وجہ ہے کہ ان کی رفاقت کے سلسلے میں ان کی سب سے یرانی بات جو مجھے یا و ہے وہ کی ہے۔

قار کمین البلاغ شاید بیہ البحض محسوس کریں کہ اس مرتبہ میں نے خلافِ عادت بیہ ذاتی قصے کیوں چھیڑد ہے ہیں 'لیکن میں نے دووجہ سے ان واقعات کو بیان کرنا نامناسب نہیں سمجھا۔ ایک وجہ تو بیہ ہے کہ قار کمین البلاغ سے آٹھ سالہ رفاقت کی بناء پر اپنا حق سمجھتا ہوں کہ اس جیسے موقع پر انہیں اپنے آٹرات میں حصہ دار بناؤں۔ دل میں ابلنے والے ان جذبات کی داستان آپ نہیں تو اور کون سنے گا۔ پچھلے آٹھ سال سے ہر مہینے کم از کم البلاغ کا اداریہ تو ضرور لکھتا ہی ہوں لیکن لکھتے وقت مجھے یہ اندازہ نہیں ہو تا کہ اسے کون کون پڑھے گا؟ صرف ایک فخصیت الی فخصیت الی تھی۔ جس کے بارے میں مجھے یقین ہو تا تھا کہ اسے جس دن البلاغ ملے گا ای روزیہ اداریہ لازماً اس کے مطالعہ میں آئیگا اور وہ بھائی جان کی شخصیت تھی۔ بوی غیرت آتی تھی کہ حضرت والد صاحب مدظلهم یا ہم تھی۔ بھائی جان کو اس بات سے بوی غیرت آتی تھی کہ حضرت والد صاحب مدظلهم یا ہم بھائیوں میں سے کسی کی کوئی قاتل ذکر بات انہیں کسی تیرے فخص کے واسطے سے معلوم ہو اوہ ماری ایک بات سے خود با خبر رہتے تھے۔ اکثر ایسا ہو تا تھا کہ البلاغ پہنچنے کے تیسرے ہی دن ان کا خط مجھے مل جاتا جس میں اداریہ پر تبھرہ اور اس کے محاس و معائب کا تذکرہ ہو تا تھا اور خط نہ ملے تب بھی یہ ممکن نہیں تھا کہ بھائی جان کو کوئی دو سرا ہخص البلاغ میں میرے کسی مضمون کا حوالہ دے اور وہ نہوں نے نہ پڑھا ہو۔ آج یہ پہلا موقع ہے کہ میں اداریہ کسی مضمون کا حوالہ دے اور وہ نہوں نے نہ پڑھا ہو۔ آج یہ پہلا موقع ہے کہ میں اداریہ کسی مضمون کا حوالہ دے اور وہ نہوں نے نہ پڑھا ہو۔ آج یہ پہلا موقع ہے کہ میں اداریہ کسی مضمون کا حوالہ دے اور وہ نہوں نے نہ پڑھا ہو۔ آج یہ پہلا موقع ہے کہ میں اداریہ کسی مضمون کا حوالہ دے اور وہ نہوں نے نہ پڑھا ہو۔ آج یہ پہلا موقع ہے کہ میں اداریہ کسی در اور در اس پر کیف یقین سے محروم ہوں۔

دو سری وجہ ہے کہ بھائی جان کا تذکرہ محض میرا ذاتی تذکرہ نہیں 'ان کی مخصیت ان خاموش رضا کاروں میں سے بھی جو انتہائی خلوص کے ساتھ ملک و ملت کی قیمتی خدمات انجام دیتے رہتے ہیں 'لیکن جب شہرت اور کریڈٹ کے ہار تقسیم ہوتے ہیں تو گوشہ گمنامی میں جا بیٹھتے ہیں۔ جو لوگ ملک کی دینی تحریکات کے اندرونی احوال سے باخبر ہیں ان سے پوچھئے کہ ملک کی دینی تحریکات میں کونیا موقع ایبا تھا جس میں دامے قدمے شخنے ان کا کوئی نہ کوئی حصہ منہ ہو؟ لیکن جب ان تحریکات سے مخصیتوں کا ابھرنے کا موقع آیا تو وہ محض ایک دینی کتابوں نہ ہو؟ لیکن جب ان تحریکات سے مخصیتوں کا ابھرنے کا موقع آیا تو وہ محض ایک دینی کتابوں نے ہو؟ کہا تھا ہے

کنے کو ایک ذرہ تاچیز ہیں گر تقمیر کائنات کے کام آرہے ہیں ہم

بڑے بڑے دینی اور سیاس رہنماؤں کے تذکرہ نگار آپ کو بہت ہے مل جائیں گے

لیکن وہ خاموش رضاکار جن کے خون کینے سے ملک و ملّت کا چمن سیراب ہو تا ہے ان کے حالات سانے والا آپ کو ڈھونڈے سے بھی ملنا مشکل ہے اور آج میں آپ کو ایک ایسے ہی رضاکار کا حال سنارہا ہوں۔

ہاں تو بچین میں بھائی جان کی شخصیت ہمارے لئے صرف ایک بارعب شخصیت تھی لیکن پھر رفتہ رفتہ اس رعب پر محبت غالب آتی چلی گئی۔ قیام دیو بند کے دوران مجھے ان کے چند ہی منا ظریا دہیں جن میں ہے وہ منظر بھلائے نہیں بھولتا جب ۱۹۴۸ء میں ہم چار بھائی اور دو بہنیں والدین کے ساتھ بغرض ہجرت پاکستان کے لئے روانہ ہورہے تتے اور بھائی جان دہلی کے اسٹیشن پر بھیگی نگاہوں کے ساتھ ہمیں رخصت کررہے تھے۔ میں اس وقت یانچ سال کا بچہ تھا اور زیادہ سے زیادہ اتنا سمجھ سکتا تھا کہ ان کے بیہ آنسو والدین اور بھائی بہنوں ہے جدائی کے تاثرات ہیں الیکن بعد میں ذرا ہوش آیا تو اندازہ ہواکہ بات صرف اتنی نہیں تھی بلكه ان آنسوؤل ميں غموں حسرتوں اور تفکرات كا ايك جمال يوشيدہ تھا۔ ہم بھائيوں ميں تنها وہ تھے جنہوں نے قیام پاکستان کی تحریک میں حضرت والدصاحب مد ظلم کا ہاتھ بٹایا تھا جنہوں نے اس مقصد کے لئے والد صاحب کے ساتھ سفر کئے تھے، جوسرحد ریفرنڈم 'لاہور کانفرنس اور حیدر آباد کانفرنس میں والد صاحب کے ساتھ رہے تھے۔ جنہوں نے اس کام کے لئے دیوبند میں نوجوانوں کی ایک تنظیم بنائی تھی جنہوں نے فسادات کے زمانے میں لوگوں کے گھروں پر راتوں کو بسرے دیئے تھے اور جن کی جوانی کی بیشترامنگیں پاکستان ہے وابستہ تھیں' کین اسوقت بھائیوں میں تنا وہی تھے جنہیں والد صاحب کے ساتھ پاکستان آنے کے بجائے ہندوستان میں رکنا پڑرہا تھا۔ اس ہندوستان میں جہاں (قیام پاکستان کے بعد) ایک لمحہ ٹھسرتا بھی ان کے لئے دو بھر تھا اور جہاں کا ماحول اس وقت (خود بقول ان کے) انہیں کاٹ کھانے كو دو ژ يا تقاليكن چونكيه حضرت والدصاحب مد ظلهم شيخ الاسلام علامه شبيراحمه عثاني كي فوري طلبی پر اچانک روانہ ہوئے تھے اور دیوبند میں بہت ہے الجھے ہوئے کام نبٹائے باقی تھے جن میں بھائی جان کے سوا بھائیوں میں سے کوئی بھی کمسنی کے سبب عبانسیں سکتا تھا'اس لئے حضرت والدصاحب انہیں کچھ عرصے کے لئے وہیں چھوڑ کر جانے پر مجبور ہوئے۔ بھائی جان اس وقت تیکیس چوہیں سال کی عمر میں ان تمام الجھے ہوئے کاموں کا بوجھ 'والد صاحب کے ساتھ پاکستان نہ پہنچنے کی حسرت اور گھروالوں سے جدائی کاغم لئے کھڑے تھے اور گویا زبان

حال سے اپنا بی شعر پڑھ رہے تھے کہ۔ میں ہوں کہ مرے دم سے ہے میخانے کی رونق میرا ہی بھری برم میں اک جام تھی ہے

پھر تقریباً سات مہینے وہ ہندوستان میں رہے۔ اس دوران ان کی جو کیفیت تھی اس کا اندازہ ان کے ایک منظوم خط ہے ہو تا ہے جو انہوں نے عید کے موقع پر ہم سب بمن بھائیوں کے نام بھیجا تھا اس خط کے بیداشعار مجھے آج تک یا دہیں رہ

مانا کہ میں دل درد کا خوگر ہی بنا لول لیکن جو ناش چھپ نہ سکے کیے چھپالوں آئکھوں میں ہے اندھیر تو دل ڈوب رہا ہے ایسے میں بناؤ کہ میں کس کس کو سنبھالوں تم عید کی خوشیوں ہے کو گھر میں چراغال میں محفل دل اپنے ہی داغوں ہے حالوں میں محفل دل اپنے ہی داغوں ہے حالوں ماں باپ جدا ' بھائی بمن پاسٹہیں ہیں مالوں ایسے میں بناؤ کہ میں کیا عید منالوں ایسے میں بناؤ کہ میں کیا عید منالوں

لیکن ملی غیرت کا بید عالم تھا کہ جس ماحول میں پاکستان کا نام لینا جرم تھا وہاں اعلانیہ پاکستانی ٹوپی پہنتے پاکستان کے حق میں بحثیں کرتے اور اس کے خلاف کسی کی زبان ہے ایک لفظ نہیں من سکتے تھے۔ عیدالا صحیٰ کا موقعہ آیا اور گائے کی قربانی پر جگہ جگہ فسادات ہوئے۔ بہت سے مسلمانوں نے گائے کی جگہ بکرے ذرج کئے انہیں بھی سمجھایا گیا کہ ایسے ماحول میں گائے کی قربانی مناسب نہیں لیکن انہوں نے کسی کی ایک نہ سی گائے خرید کر کھلم کھلا ذرج کا اور ہندووں کے خود ان کامسلک خود ان کی اور ہندووں کے خوف سے اس معمول کو ترک کرنا گوارا نہیں کیا۔ ان کامسلک خود ان کے بقول یہ تھا۔

#### غیر کے سامنے جھک جائے ہے سر؟ ناممکن! اس نے اے جان جہاں آپ کا درو دیکھا ہے

تقریباً سات مہینے ہندوستان میں رہے اور انہوں نے بید زمانہ جس کرب میں گزارااس
کا تذکرہ وہ بعد میں بھی بھی کیا کرتے تھے۔ ان کی عمراس وقت کوئی بہت زیادہ نہ تھی لیکن
انہوں نے نہایت خوش اسلوبی ہے اپنی کشن ذمہ داریوں کو عبٹایا۔ حضرت والد صاحب
مظلم کی شخصیت دیوبند میں تمام اعزاء وا قرباء و احباب کے لئے ایک مرکز و محور کی حیثیت
رکھتی تھی اور ان کی بہت می ذمہ داریاں جضرت والدصاحب مظلم کے سر تھیں جنہیں وہ
پاکستان پہنچنے کے بعد نبٹا نہیں سکتے تھے۔ بھائی جان دیوبند میں حضرت والدصاحب مدظلم کے
مطابق تمام ضروری کام انجام
دیتے رہے۔ اس زمانے میں دونوں کے درمیان جو خط و کتابت ہوئی اے دیکھ کراندازہ ہو تا
ہے کہ بھائی جان کتنا کشن کام انجام وہے رہے تھے۔ ان کے کارتا ہے کے تصور سے خود
انہی کا ایک شعریاد آگیا۔

میں کچھ نہ سمی لیکن میری ہی البیری ہے اک ربط ہوا قائم گلزار سے زندال تک

سات آٹھ مہینے بعد محرم ۱۸ ھے میں وہ ہماری بھابھی اور ضعیف دادی جان کو لے کر کراچی پہنچے۔ ادھران کی جلد از جلد آمد کے انتظار میں ہم لوگوں کا عالم بیہ تھا کہ براور محرّم مولانا محمد رفیع عثمانی صاحب مدظلهم روزانہ ڈاگیہ کا انتظار کرنے کی بجائے خود ڈاک خانے پہنچ جاتے اور وہاں ہے حضرت والدصاحب مدظلهم کی ڈاک چھٹوا کرلایا کرتے۔ جسمیں عموماً بھائی جان کا خط ضرور ہوا کر تا تھا۔ وہ روزانہ اپنے حالات کی تفصیل ہے مطلع کیا کرتے تھے اور پھرجس روزان کا وہ خط موصول ہوا جس میں انہوں نے اپنی آمد کی تاریخ ہے مطلع کیا تھا'اس روز گھر بھر میں مسرت کا عالم نا قابل بیان تھا۔ ہم سب لوگ انہیں لینے کے لئے ایئر پورٹ پہنچے اور انتظار کی شدید گھڑیاں گزارنے کے بعد اچا تک ان کا جو

مسرت سے دمکتا ہوا چرہ سیر هیوں پر نمودار ہوا وہ اس وقت بھی اس طرح فرودس نگاہ ہے ہیں۔ ہوا تھے ہورہا ہے۔ ہماری ضعیف دادی جان ان کے ہمراہ تھیں 'اور اس وقت نقل وحرکت سے معذور ہوگئی تھیں 'اس وقت ان کو کرس سے کار تک لانے کا انتظام کچھ مشکل نہ تھا'لیکن بھائی جان اپنی ایک جھلک و کھا کر دوبارہ ہوائی جہاز میں گئے اور والیس آئے تو دادی جان کو انہوں نے بازوؤں میں انھایا ہوا تھا اور پھراسی حالت میں انہیں با ہر لیکر آئے۔ کرا چی چنجنے کے تھوڑے ہی عرصہ بعد انہوں نے والدین کے مشورے سے لاہور کو مستقل سکونت کے لئے اختیار کرلیا۔ انار کلی میں مال روڈ کے قریب ایک وسیع دکان کرائے ہی لی اور ''اوار'ہ اسلامیات'' کے نام سے دینی کتابوں کا ایک کتب خانہ قائم کیا' جو بھر اللہ اب تک قائم ہے۔ یہ کتاب خانہ کیا تھا؟ شہر بھر کے علمی اور اوبی حلقوں کا ایک مرکز تھا' بہاں علم وادب اور دعن وسیاست کی باغ و بہار محفلیں جمیں اور ہر شعبہ زندگی کے افراد کا رنگار تگ اجتماع رہتا تھا۔ "

معساھ مطابق ۱۹۵۱ء میں بھائی جان نے والدین کے ہمراہ پہلا ج کیا۔ اس سفر میں جمجھے والدین اور بھائی جان کی رفاقت میسر آئی۔ میری عمرتواس وقت صرف نوسال تھی۔ اس مبارک سفر میں والدین کی خدمت کی سعاوت بھائی جان کے جصے میں آئی۔ وہ نہ صرف والدین کا بلکہ دو سرے ہمراہیوں کا کام بھی خود ہی کرنے کی فکر میں رہتے۔ مناسک ج کی اوائیگی میں ان کی والدیت قابل دید تھی 'وہ ملتزم پر کھڑے ہو کرجس اندازے بلک بلک کر دعائیں مانگتے اس کا نقشہ آج بھی آ تکھول کے سامنے بھررہا ہے۔ اس سال ج کے موقع پر گری انتا کو پہنچی ہوئی تھی اب تو تجاج کے لئے حکومت کی طرف سے بہت ہی سمولیات میا کردی گئی ہیں 'اس وقت ان سمولیات کا نام شیس تھا۔ مئی میں درجہ حرارت ۱۱ درجہ تک کردی گئی ہیں 'اس وقت ان سمولیات کا نام شیس تھا۔ مئی میں درجہ حرارت ۱۱ درجہ تک ساتھ قربانی گاہ پر بلا مبالغہ سینکڑوں افراد کھڑے کھڑے چکرا کر گرے اور ختم ہو گئے۔ اس قیامت کی گرمی میں بھائی جان نے تنا تمام ہمراہیوں کی طرف سے برے ذوق وشوق کے ساتھ قربانی ادا کی۔ وہ بھیشہ ان تمام مشقتوں کا ذکر انتائی محبت کے ساتھ کرتے اور کوئی مسلک تو خود اننی کا داکر شکایت آمیز انداز میں کر آ تو اسے نرمی وہدردی سے ٹوکتے تھے۔ ان کا مسلک تو خود اننی کے الفاظ میں یہ تھا کہ۔

تیرے دیوانوں کو خونِ دار کیا؟ پھول چننے ہیں تو خونِ کار کیا؟

کمہ کرمہ میں ہمارا قیام حرم شریف کے باب الرباط کے اوپر بنی ہوئی ایک عمارت میں تھا'جہاں سے حرم شریف کا منظر ہروقت سامنے رہتا تھا'ایک دن اچا تک بارش شروع ہوگئی بھائی جان بجلی کی می پھرتی سے نیچے اثر کرمیزاب رحمت کی طرف لیکے اور اس کے پانی سے اپنا جسم اور کپڑے ترکرلائے۔ میں نے بھی ان کے پیچے پیچے لیکنے کی کوشش کی مگران کا ساتھ نہ دے سکا اور قریب پینچے تک بارش رک گئی۔ وہ ہر ہر سعادت کے حصول میں اس طرح ہمیشہ سبقت لیجاتے اور ہم ان کی گرد کو نہ پینچ سکتے۔ لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ وہ آخرت کے سفر میں بھی اثنی جلت سے کام لیس گے اور اس مرصلے میں بھی اثنی جلدی ہمیں پیچے جھوڑ جائیں گے۔ آہ وہ کیسا شعر کہ گئے تھے۔

پھر مری گرد کو بھی پانہ سکے گی دنیا جس کو دل سے مرا بننا ہو وہ اب بن جائے

حج کے سفرے واپسی پر سفینہ عرب ہی میں ہم نے شہید ملّت لیافت علی خال صاحب مرحوم کی شمادت کی خبر سنی۔ اس خبر پر جہاز کے تمام ہی ا فراد آبدیدہ تھے 'لیکن بھائی جان کو میں نے اس موقع پر بچوں کی طرح روتے دیکھا۔

بچپن میں ہمیں بھائی جان کے ساتھ بے تکلف ہونے کی جڑات نہ ہوئی 'لیکن پھر رفتہ رفتہ انہوں نے ہم سب بھائیوں کو اپنے آپ سے اس حد تک قریب کرلیا کہ تکلف کے سارے پردے اٹھ گئے۔ ان سے ملا قات کرکے بیک وقت ایک باپ کی شفقت 'ایک بھائی کا بیار اور ایک بے تکلف دوست کا لطف محسوس ہو تا تھا۔ ہمارے لئے اس سے بڑھ کر روزِ عید کوئی نہ ہو تا جب وہ کرا چی آجاتے اور ان کے لئے اس سے بڑھ کر مسرت کا دن کوئی نہ ہو تا جب ہم بھائیوں میں سے کوئی لا ہور بہنچ جا تا۔ ریلوے اسٹیش یا ایئر پورٹ پر ایک دو سرے کو دیکھتے ہی ہماری کا مئات مسرتوں سے گنگنا اٹھتی۔ ہم آئیں میں ملتے ہی دنیا و مانیہا وو سرے کو دیکھتے ہی ہماری کا مئات مسرتوں سے گنگنا اٹھتی۔ ہم آئیں میں ملتے ہی دنیا و مانیہا

ے بے خبرہ و جاتے ایسا معلوم ہوتا جیے اس فضائے بیکراں کا ہر ذرہ ہماری مسکراہٹوں ہیں محو ہوا و افق سے افق تک مسروں کا اجالا ہی اجالا بھیل گیا ہے۔ بھائیوں کے درمیان الفت و محبت کا تعلق ایک فطری چیز ہے لیکن ہمارے تعلق میں بھائیوں کی محبت کے ساتھ دو تی کی ایک ایسی گھلاوٹ شامل ہو گئی تھی جے بیان کرنے کے لئے اظہار محبت کے تمام اسلوب بے معنی معلوم ہوتے ہیں۔ ہمارے درمیان دین و فد ہمب تاریخ انصوف معیشت وسیاست شعروشاعری طلا کف و ظرا کف اور خوشی طبعی تک وہ ہم جھوٹوں کے ساتھ اس طرح شعروشاعری طلا کف و ظرا کف اور خوشی طبعی تک وہ ہم جھوٹوں کے ساتھ اس طرح شریک سے جیے وہ ہمارے ہم عمراور بے تکلف دوست ہوں۔ ہم بات بات پر ہنتے بلکہ بعض او قات دو سرے لوگ سمجھ نہ یاتے اور پوچھتے کہ او قات دو سرے لوگ سمجھ نہ یاتے اور پوچھتے کہ اس میں ہنسی کی کیابات تھی؟ بھائی جان اکثر کہا کرتے تھے اور سے ہم سب کا حال تھا کہ دنیا کی اس میں ہنسی کی کیابات تھی؟ بھائی جان اکثر کہا کرتے تھے اور سے ہم سب کا حال تھا کہ دنیا ک اس میں ہنسی کی کیابات تھی؟ بھائی جان اکثر کہا کرتے تھے اور سے ہم سب کا حال تھا کہ دنیا ک اور اگر کوئی دو سرا محض ہمیں اس طرح ایک دو سرے میں محو دیکھ لے تو شاید ہمیں ہوتا ہوا کوئی دو سرا محض ہمیں اس طرح ایک دو سرے میں محو دیکھ لے تو شاید ہمیں دیوانہ سمجھے مگروہاں تو حال سے تھاکہ ہے

#### خلقے پس دیوانہ ودیوانہ بکارے

انہیں خود کوئی راحت یا خوشی میسر آتی تو والدین اور بہن بھائیوں کو اس میں شریک کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ بعض او قات یہ جذبہ اس حد تک بڑھ جا آگہ دو سروں کو البحن ہوئے گئی۔ ایک مرتبہ میں لاہور میں تھا' رات گئے تک انہوں نے گھر بھر کو کشت زعفران بنائے رکھا' سونے کے وقت ہم اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے میں بستر پر لیٹ چکا تھا' رو شنیاں گل ہو چکی تھیں' اچا تک انہوں نے اپنے کمرے سے مجھے پکارا' مجھے کچھ تشویش می ہوئی اور میں دوڑا ہوا پہنچا۔ لیکن انہوں نے مجھے اپنے قریب بستر پر بٹھایا اور بستر کے ایک حصے کی طرف اشارہ کیا۔ بات صرف آتی تھی کہ ان کے سرمانے ایک کھڑکی تھی اور باہرے ایک درخت کی شاخیں اس کھڑکی کو چھوتی تھی چودھویں رات کی چاندنی اس درخت کے بتوں میں چھن چھن کر بستر پر ایک عجیب ساں بیدا کررہی تھی۔ بھائی جان کہنے لگے کہ

''دو کیمو اکتنا خوبصورت منظرہ ' مجھے یہ منظر بڑا حسین معلوم ہوا میں نے سوچا کہ تم بھی اس منظرے لطف اندوز ہو کر سوؤ' بس تمہیں ای لئے بلایا تھا۔'' اور بھرا تنی می بات مزید آدھا گھنٹہ ان کے پاس بیٹھنے اور باتیں کرنے کا بہانہ بن گئی۔ یمی وہ باتیں تھیں جن کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے کہ دو سرے لوگ انہیں دیکھیں تو ہمیں دیوانہ کہیں۔

ای آخری جج سے واپسی کے بعد وہ باربار کہتے تھے کہ اب دل میہ چاہتا ہے کہ سب بھائی ایک ساتھ عمرہ کے لئے جائیں اور میں نے اس کے لئے دعائیں بھی کی ہیں 'گریہ کے معلوم تھا کہ ان کی بیر آرزوان تمناؤل میں ہے جن کے بارے میں وہ کہہ گئے تھے کہ۔

#### تمنائیں ہیں لاکھوں' کم ہے لیکن فرصت ہتی ا اقامت کے ارادے ہیں گر حالت سفر کی ہے

والدین سے انہیں جو تعلق تھا اس کی مثال ہی مشکل ہے۔ وہ دور رہنے کے باوجود
ان کے چھوٹے چھوٹے مسائل اور ان کی تمام جزئیات سے پوری طرح باخبررہتے اور ادااوا
سے انہیں راحت بہنچانے کی فکر کرتے تھے۔ والدین کو بھی ان سے جو راحت ملتی اور جس
مزاج شنای کے ساتھ وہ ان کے خدمت کرتے وہ ہم لوگوں کے لئے قابل رشک تھی۔ اللہ
مزاج شنای کے ساتھ وہ ان کے خدمت کرتے وہ ہم لوگوں کے لئے قابل رشک تھی۔ اللہ
تقالی حضرت والد ماجد بد ظلم کو عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پر سابھ فکن رکھے 'چھلے دنوں
جب انہیں دل کا دورہ ہوا تو دو پسر کے وقت انہیں ہمپتال میں داخل کیا گیا اور شام کو مغرب
کے فوراً بعد بھائی جان ان کے سرمانے موجود تھے۔ اس کے بعد پندرہ میں روز تک انہوں
نے جس انداز سے حضرت والد صاحب بد ظلم کی خدمت کی وہ ہمارے لئے ایک گرانقدر
مثال تھی۔ اس نکلیف کو چھپایا 'لیکن ایک روز ہمپتال ہی میں کہنے گئے کہ ''تم لوگ سوچو
مثال تھی۔ اس نکلیف کو چھپایا 'لیکن ایک روز ہمپتال ہی میں کہنے گئے کہ ''تم لوگ سوچو
مثال تھی ۔ اس نکلیف کو چھپایا 'لیکن ایک روز ہمپتال ہی میں کہنے گئے کہ ''تم لوگ سوچو
موں ' اسی وقت معائنہ کرایا گیا لیکن کا رڈیو گرام بالکل صاف تھا' اس لئے اطمینان ہوگیا لیکن واپس لاہور پہنچنے کے بعد انہیں کے بعد دیگرے وجع القلب کے متعدد دورے ہوئے گئوں گر

بحد اللہ کچھ ونوں کے بعد ان کی طبعیت ٹھیک ہو گئی اور اس کے بعد انہوں نے کراچی کے گئی سفر کئے۔

حضرت والدصاحب بدظلم ہے ان کی خطوکتا ہت جے انہوں نے پوری طرح محفوظ رکھا ہے 'گذشتہ ۲۲ سال کی پوری تاریخ ہے جس میں ملک و ملت ہے لیکر دارالعلوم اور گھسر بلومسائل تک کوئی قابل ذکر واقعہ فروگزاشت نہیں ہوا۔ پھر حضرت والدصاحب مظلم کی علالت کے بعد سے زیادہ ترخط و کتابت مجھ سے رہتی تھی۔ چند مہینے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ایک مختصر خط میں ہمارے دیوبند کے ایک قریبی عزیز کے انتقال کی خبردی 'یہ خبرہم سب کے لئے انتہائی اندوبناک تھی' اسلئے ساتھ ہی انہوں نے مجھے لکھا کہ حضرت والد ساحب مد ظلم کو اس حادثے کی اطلاع کسی مناسب موقع پر رفتہ رفتہ کرکے دینا' ایسا نہ ہو کہ ساجب مظلم کو اس حادثے کی اطلاع کسی مناسب موقع پر رفتہ رفتہ کوئی برا اثر پڑے۔ چنانچہ اچا تک اس اطلاع سے حضرت والد صاحب کی صحت پر خدانخواستہ کوئی برا اثر پڑے۔ چنانچہ اولی بعد بھائی جان خود اپنے بارے ہیں اس سے زیادہ جانکاہ خبراس سے کہیں زیادہ ضعف و منال بعد بھائی جان خود اپنے بارے ہیں اس سے زیادہ جانکاہ خبراس سے کہیں دورا ہے عالم میں حضرت والد صاحب پر ظام کو سنانے کی ذمہ داری بھی ہمیں سو نینے والے علالت کے عالم میں حضرت والد صاحب پر ظام کو سنانے کی ذمہ داری بھی ہمیں سو نینے والے ہیں۔ آہ بھائی جان کا کیسا شعر کس موقع پر یاد آیا ہے۔

ابھی ہے کس لئے ہے عارض گانار پر خبنم ابھی تو بات محفل میں حدیث دیگراں تک تھی

ابھی عیدالفطر کے بعد وہ برادر محترم جناب محمد رضی صاحب مدظلہم کی بچی کی شادی میں شرکت کے لئے کراچی آئے تھے۔ اس موقع پر وہ انتہائی بے آبانہ انداز میں جج وزیارت کی خواہش کا ذکر کرنے لگے۔ اس وقت عالم اسباب میں اس خواہش کے پورے ہونے کا کوئی راستہ نظر نہیں آیا تھا۔ بات آئی گئی ہوگئی 'لیکن سے تمنا وعا بن کراُن کے سینے میں مجلتی رہی ' راستہ نظر نہیں آیا تھا۔ بات آئی گئی ہوگئی 'لیکن سے تمنا وعا بن کراُن کے سینے میں مجلتی رہی ' اور جس کا مقطع ہے ہے کہ انہوں نے وہ نعت کہی جو البلاغ کے اس شارے میں شائع ہو رہی ہے ' اور جس کا مقطع ہے ہے کہ۔

دعا ہے یہ کیفی کہ اس سال ہم بھی مدینے کے دیوار و در دیکھے آئیں اس وقت تک بھی بظا ہر اسباب جج کو جانے کی کوئی صورت نہیں تھی اور دن بالکل قریب آچکے تھے لیکن بارگاہ قضا و قدر میں ان کی ہے دعا قبول ہو چکی تھی' ان کو معلوم بھی نہ تھا کہ ان کے ایک مخلص اور باوفا دوست جو کسی سرکاری عمدے پر فائز نہیں ہیں انہیں جج پر لیجانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چنانچہ بید نعت شائع کرنے کے دو سرے تبیرے ہی دن اچا تک ان کا ٹیلی فون آیا کہ حکومت پاکستان کی طرف سے جو جج وقد بنا ہے اسمیں آپ کا نام بھی شامل ہونے کی کوشش نہیں کی طرف سے جو جج وقد بنا ہے اسمیں آپ کا نام بھی شامل ہونے کی کوشش نہیں کی تھی' لیکن جب غیب سے بیہ صورت پیدا ہوئی تو انہوں نے حضرت والدصاحب مظلم سے اجازت کے لئے کرا جی ٹیلیفون کیا' والدصاحب نے طالات شکر اجازت دیدی۔ اس زمانے میں انہوں سینے میں وجع القلب (انجائنا) کی تکلیف چل رہی تھی' لیکن حضرت والدصاحب مرظلم نے فرمایا کہ انشاء اللہ تجاز مقدس کی برکت سے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں مرظلم نے فرمایا کہ انشاء اللہ تجاز مقدس کی برکت سے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں مرظلم نے فرمایا کہ انشاء اللہ تجاز مقدس کی برکت سے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں کے جے کا ارادہ کرلیا اور اسی دوران انہوں نے وہ نعت کہی جوان کی آخری نعت ہے اور جس کا مطلع ہے۔

وہ جج کے ارادے سے کراچی پنچ 'ایئر پورٹ سے گھر آتے ہوئے راتے ہی ہیں انہوں نے سایا کہ ہیں نے جج وفد ہیں شمولیت کی خود ذرہ برابر کوشش نہیں کی تھی 'البتہ ایک روز اللہ تعالی سے بیہ باتیں کر رہا تھا کہ ''مالک بے نیاز آپ نے میری کوئی دعا بھی رو نہیں گی' کین میں جج وزیارت کی دعا کر رہا ہوں 'ابھی تک اس کے پورا ہونے کے آثار نظر نہیں آتے اور اب جج کی آخری پرواز بھی جانے والی ہے۔اب اگر جج مقدر نہیں تو عمرہ ہی کے اسباب بیدا فرماد بجئے۔ '' کہنے لگے کہ ''میں بید دعا کر کے فارغ ہوا ہی تھا کہ میرے پاس ٹیلی فون آگیا ہیدا فرماد بجئے۔ '' کہنے لگے کہ ''میں بید دعا کر کے فارغ ہوا ہی تھا کہ میرے پاس ٹیلی فون آگیا ہیدا فرماد بھی شامل کر لیا گیا ہے۔''اس کے بعد انہوں نے اپنی بید دونوں نعیس بڑے مزے مزے کے لیکر سنائیں۔

اس اندازے بھائی جان حج کو گئے ان کے رفیق خاص جناب مصطفیٰ صادق صاحب

(مدیر وفاق لاہور) راوی ہیں کہ جس ذوق و شوق و الهیت اور رعایت حدود کے ساتھ انہوں نے مناسک ادا کئے ہیں 'وہ سب لوگوں کے لئے باعث رشک تھے۔ ان کے برئے صاجزادے مولوی محمود اشرف سلمہ مدینہ طیبہ میں زیر تعلیم تھے۔ وہ اس سفر میں ان کے ساتھ رہے 'وہ ہتاتے ہیں کہ انہوں نے دل کی تکلیف کو کسی فضیلت کے حصول یا عاشقانہ آرزو کی شخیل میں آڑے ہیں کہ انہوں نے دل کی تکلیف کو کسی فضیلت کے حصول یا عاشقانہ آرزو کی شخیل میں آڑے ہیں کہ انہیں تو۔ خود ان کے الفاظ میں۔ اس بات کا یقین تھا کہ۔

## پھر سائے میں ہم روضہ اطہر کے رہیں گے ویکھیں گے بختے، تو غم ایام! کماں ہے؟

چنانچہ وہ جج کے پور کے سفر میں بحیثیت مجموعی تندرست رہے 'اور ان کی طبعیت لاہور کے مقابلے میں بہت بہتر رہی۔ لقریبًا نہیں روز بعد وہ کراچی پنچے تو یہ ہجری حساب سے ان کی ولادت کا دن تھا اور اس روز ان کی عمر کے پچاس سال پورے ہوئے تھے 'اس مرتبہ کراچی میں وہ چو ہیں گھنٹے ٹھمر کر'لاہور روانہ ہوئے۔ اس وقت یہ وہم و گمان کیے ہو سکتا تھا کہ یہ ان ہے آخری ملا قات ہوگ ، لیکن براور محترم جناب مصطفے صادق صاحب (مدیر وفاق کہ یہ ان ہے آخری ملا قات ہوگ ، کو میمان بنکر گئے تھے گراس تارضی مہمانی لاہور) نے صبحے لکھا تھا کہ ''وہ جج کے موقع پر اللہ کے مہمان بنکر گئے تھے گراس تارضی مہمانی خواہش تو دہ تھی جس کا اظہار انہوں نے اپنے ایک شعر ہیں کیا تھا۔

اللی نبضِ ہستی ٹوٹ جائے ایسے عالم میں زہے قسمت کہ ان کا آستاں ہے اور جبیں میری

اوره

نگاہ اولین کیفی کہ جب روضہ پہ ہو یارب تمنا ہے کہ رہ جائے نگاہ واپسیں ہو کر وہ اکثرا کی بزرگ کا واقعہ بڑے رشک آمیزاندا زمیں سایا کرتے تھے کہ انہوں نے ایک مرتبہ خواب میں نبی کریم سرور دوعالم صلی اللہ وسلم کی زیارت کی اور اس خواب میں یہ تمنا ظاہر کی کہ آپ کے جلوہ جہاں آرا کے بعد میں کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا اس لئے اس دیدار کے بعد میری بینائی سلب ہو جائے 'چنانچہ وہ بیدار ہوئے تو بینائی جا چکی تھی۔ اس واقعہ سے متاثر ہو کرانہوں نے کس قیامت کا شعر کہا تھا۔

چھین لے مجھ سے نظر اے جلوہ خوش روئے دوست میں کوئی محفل نہ دکھوں اب تری محفل کے بعد

اللہ تعالیٰ نے ان کی ہے ساری دعائیں اور آر زوئیں کس شان ہے بوری کی ہیں؟اللہ
اکبر! جج ہے واپس ہونے کے بعد انہیں چند ہی روز گزرے تھے کہ دل کی تکلیف شروع ہو
گئ ہے تکلیف انہیں پہلے بھی بار باہو چی تھی۔ اسلیم شروع میں کسی کو کوئی تشویش نہ ہوئی اوھر حضرت والد صاحب مد ظلم کی طبیعت کی روز ہے ناساز تھی 'پاؤں میں ایک انتائی شدید قتم کا درد روز بروز شدت اختیار کر رہا تھا۔ اس لئے بھائی جان نے اس حالت میں کرا چی والوں کو صبح صور تحال ہے مطلع کرنا پندنہ کیا 'میلیفون پر یمی کتے رہے کہ جمعیت بھر اللہ! افاقہ پذیر ہے۔ عاشورہ کے دن حضرت والد صاحب مد ظلم العالی کی پوری ٹانگ میں ایسا شدید در شروع ہوا جو اس سے پہلے بھی نہ ہوا تھا اور جس کے بارے میں معالجوں کا خیال تھا کہ یہ درد گروغ ہوا جو اس سے پہلے بھی نہ ہوا تھا اور جس کے بارے میں معالجوں کا خیال تھا کہ یہ کے بعد لاہور سے فون آیا کہ بھائی جان کی تکلیف اب فسیتہ شدت اختیار کر گئ ہے اور درد کی شدید ترین فتم ہے 'یہاں تک کہ نقل و حرکت بالکل بند ہو گئی۔ اس حالت میں مغرب معالجوں کا مشورہ ہیہ ہو نے کہ انہیں ہیں داخل کر دیا جائے۔ ہرچند کہ بعد میں فون کی پچھ معالجوں کا مشورہ ہیہ ہو نے ایک بین ہو رہا تھا۔ طے یہ کیا گیا دو سرے اطلاعات اطمینان بخش بھی ملیس گردل لحظہ ہہ لحظہ ہے کی ہو دہا تھا۔ طے یہ کیا گیا تھا کہ ہم میں سے ایک بھائی صبح آٹھ ہے کی پرواز سے لاہور پہنچ جائے گا۔ لیکن ہی کہ معم میں سے ایک بھائی صبح آٹھ ہے کی پرواز سے لاہور پہنچ جائے گا۔ لیکن ہی کہ عم میں سے ایک بھائی صبح ہونے سے کہا کیا قیامت گزرنے والی ہے؟ آہ ابھائی جان کی کاشعر پھریا و آگیا۔

#### ستارے ڈوینا ، شبنم کا رونا ، شمع کا بجھنا ہزاروں مرطے ہیں صبح کے ہنگام سے پہلے

بھائی جان کے تیاردار بالخصوص احقر کے بہنوئی الحاج حافظ شفقت علی صاحب 'بھائی جان کے مخلص اور باوفا دوست جناب مصطفیٰ صادق صاحب مدیر وفاق۔احقر کے بھانچ حکیم سید مشرف حسین صاحب اور دو سرے اعزاء انہیں ہپتال لے جانا چاہتے تھے گروہ ہپتال جانے پر راضی نہ تھے اور بھند تھے کہ انہیں گھر ہی میں رکھا جائے۔ان کے اشعار کہاں تک سناؤں کہ ہرموقع پر ان کا ایک شعراس طرح یاد آجا تا ہے جیسے وہ ای موقع کیلئے کہا گیا

2.96

ولِ مضطر نے مرنے کی تمنا عمر بھر کی ہے نہ پوچھو داستانِ زیست کیونکر مخضر کی ہے عزیزہ جبتو ہے فاکدہ اب چارہ گر کی ہے ہیں ہے دردِ محبت! چوٹ بیہ قلب و جگر کی ہے ہیں ہے دردِ محبت! چوٹ بیہ قلب و جگر کی ہے

اننی کے اس اصرار کی بناء پر ہپتال لیجانے ہیں تاخیر ہوئی یہاں تک کہ گیارہ بجے کے قریب انہیں متلی ہوئی جس سے حالت گر گئی۔ اس وقت تیمارداروں نے ہپتال لیجانے کا فیصلہ کرلیا اور انہوں نے سپرڈال دی۔ انکو بڑی احتیاط سے ہپتال لیجایا گیا' وہاں بھی اور راستے میں بھی نہ صرف باتیں کرتے رہے' بلکہ اپنی کیفیت کو بہتر بتاتے رہے' انہیں گلوکوز کا ڈرپ لگایا گیا' ای حالت میں اچا تک انھوں نے ڈاکٹر صاحب سے سانس رکنے کی شکایت کی گویا اینا ہی ہیہ شعر پڑھ رہے ہوں۔

یوں سلسلہ تارِ نفس ٹوٹ رہا ہے محسوس سے ہوتا ہے قفس ٹوٹ رہا ہے ڈاکٹروں نے بار بار سانس دلانے کی تدبیریں کیس' آسیجن توپہلے ہی گگی ہوئی تھی' مگر کوئی کوشش کامیاب نہ ہوسکی وہ عالم بالا کاسفرشروع کر چکے تھے' آخری بار انہوں نے بجلی کی ى پھرتى سے دوكرو ميں ليں اور اس تماشا گاہ كى سرحد پاركر گئے۔ اما ملته وانا البيد واجعوت

بجلی تڑپ کے قصۂ غم ہی چکا گئی الجھا ہوا میں خاروخس آشیاں میں تھا

ڈاکٹروں نے بڑی محنت سے قلب کی مالش کرکے اسے حرکت میں لانے کی کوشش کی گران کے چرے پر چھایا ہوا ابدی سکون ہیہ کہہ رہا تھا کہ۔

> اب کیا ستائیں گی ہمیں دوراں کی گردشیں که ہم اب حدود سود و زیاں سے نکل گئے

بھائی جان ۲۲ ذی المجہ ۱۳۳۳ھ کو دیوبرند ہیں پیدا ہوئے تھے، کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے ان کا نام "مجمہ زکی" تجویز فرمایا تھا اور آریخی نام "سعید اختر" (۱۳۳۵) رکھا گیا تھا (جس میں آٹھ دن حذف کرنے پڑتے ہیں) بعد میں جب انہوں نے شعرو مخن کا سلسلہ شروع کیا تو اپنا تخلص کیفی کر لیا تھا۔ ان کی فہانت و ذکاوت اور عاضر جو الی بچین ہی سے حیرت انگیز تھی۔ ہمارے جدا مجد حضرت مولانا مجمہ یا سین صاحب ماضر جو الی بچین ہی سے جیرت انگیز تھی۔ ہمارے جدا مجد حضرت والد صاحب مدظلم اور محت اللہ علیہ ان سے بے بناہ محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت والد صاحب مدظلم اور ہمارے وادا "رحمتہ اللہ علیہ ان میں جھوٹے تھے والد

راہ یہ تمام اشعار بھائی جان بی کے بیں اور غور کرنے ہے آخری شعر میں عجیب و غریب لطیفہ سے نظر آیا کہ اگر اس شعر کو اس طرح پڑھا جائے کہ۔اب کیا ستائیں گی خمہیں دوراں کی گردشیں تم تو حدود نفع و زیاں سے نگل سیجیئے

تو پسلا مصرعه ان کی عیسوی تاریخ وفات ۱۹۷۵ء بن جاتا ہے اور دو سرا مصرعه ( آٹھ دن مح فرق سے) ان کی جری تاریخ پیدائش (یعنی ۴۵ساھ) رجمه الله نغالے رحمة فراسعة ،

صاحب انہیں ساتھ لے گئے۔ فتح بوری کی متجد میں کسی نماز کے لئے جانا ہوا' وہاں ہے واپسی میں بھائی جان نے حضرت والد صاحب مد ظلم کے جوتے اٹھا لئے'گر دا دا مرحوم کے جوتے نہیں اٹھائے' گر دا دا مرحوم نے جوتے نہیں اٹھائے' دا دا مرحوم نے ازراہِ تفنن بوچھا' ''کیوں بھی یہ کیا؟ تم نے میرے جوتے کیوں نہیں اٹھائے؟ بھائی جان نے حضرت والد صاحب مد ظلم کے طرف اشارہ کرتے ہوئے برجتہ جواب دیا ''آپ کے جوتے یہ اٹھائیں گے۔''

ہم بھائیوں میں یہ سعادت صرف بھائی جان ہی کے جھے میں آئی کہ انہوں نے حکیم الامت حفرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کی خدمت و صحبت بلکہ بیعت کا شرف بھی حاصل کیا محضرت والد صاحب بدظام انہیں ہرسال تھانہ بھون ساتھ لیجاتے تھے ' اور حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ ان ہے بہت محبت فرماتے تھے ' بارہا حضرت نے انہیں سرکی مالش کرنے گاموقع ویا۔ حضرت پیان رکھنے کے عادی نہیں تھے ' لیکن کھانے کے بعد بغیر کھتے چونے کا سادہ پتہ بھی بھی تناول فرمالیا کرتے تھے۔ بھائی جان اکثران کو بروقت پان پیش کردیتے تھے ' اس لئے حضرت نے ازراہ مزاح ان کا نام " پانی"ر کھا ہوا تھا۔ جب پان کی ضرورت ہوتی اور بھائی جان پاس نہ ہوتے تو فرماتے ' ''وہ ہمارا پانی کہاں گیا؟''ا کیہ بہت بری سعادت انہیں یہ حاصل ہوئی کہ ایک روز انہوں نے حضرت ہے درخواست کی کہ '' جھے پند سعادت انہیں یہ حاصل ہوئی کہ ایک روز انہوں نے حضرت ہے درخواست کی کہ '' جھے پند عامہ پڑھا کی ہاں تھا کہ وہ کمی بچے کو سعادت انہیں لیکن بھائی جان پر غیر معمولی شفقت و محبت کے پیش نظر آپ نے اس معصومانہ درخواست کو ٹھکرا تا پند نہیں فرمایا اور جواب دیا کہ ''اور تو میرے پاس کوئی وقت نہیں ہوا خوری کے لئے جا آ ہوں 'اسوقت کتاب لیکر میرے ساتھ نہیں ہوا کہ دیں اس فرصت میں تنہیں پند نامہ پڑھا دو نگا۔''

چنانچہ عصر کے بعد بھائی جان کتاب لیکر پہنچ گئے اور درس شروع ہو گیا۔ اس وقت حضرت کے اکابر خلفاء بھی موجود تھے'انہیں اطلاع ہوئی تو انہیں بڑا رشک آیا۔ اور انہوں نے بھی اس درس میں شامل ہونے کی اجازت چاہی۔ حضرت ؒنے اجازت دیدی اس کے بعد اس پر کیف درس میں حضرت والد صاحب مد ظلمم' حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب ''
مصرت مولانا خیر محمد صاحب ''اور حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب مد ظلمم بھی شامل ہو گئے اور بید درس رمضان بھر میں جاری رہا۔ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمتہ اللہ علیہ بھائی جان سے درس رمضان بھر میں جاری رہا۔ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمتہ اللہ علیہ بھائی جان سے

اکٹراس واقعہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تم تو ہمارے ہم سبق ہواور تہمارے طفیل ہمیں حضرت ؓ سے بیند نامہ پڑھنے کی سعادت ملی ہے"۔

بھائی جان نے جب بجین میں لکھنا سیکھا تو حضرت والد صاحب بدظلہم نے ان سے
سب سے بہلا خط حضرت حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ کے نام لکھوایا۔ اس خط کا جو جواب
حضرت ؓ نے مرحمت فرمایا وہ ایک مستقل سبق بھی ہے اور بھائی جان کے لئے ایک عظیم
سرمایہ سعادت بھی۔ حضرت ؓ نے فرمایا کہ "برخوردار سلمہ السلام علیم مع الدعا 'تمہارے
حوف دیکھ کرول خوش ہوا۔ تمہاری علمی و عملی ترقی کی دعا کرتا ہوں۔ خط ذرا اور صاف کر
لو' اس سے مکتوب الیہ کو بھی سمولت وراحت ہوتی ہے اس نیت سے ثواب بھی ملتا ہے۔
دیکھو! میں تم کو بجین ہے صوفی بنا رہا ہوں 'درد سرکایہ تعویز سرمیں باندھ لو' سب گھروالوں کو
سلام ودعا۔ اشرف علی۔

عام اوگ سوچیں گے کہ خط صاف کرنے کا تصوف ہے کیا واسط ؟ لیکن ہے جگیم الامت حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی خصوصیت تھی کہ انہوں نے شریعت و طریقت کے اہم ترین تقاضوں یعنی آداب معاشرت' اخلاق اور صفائی معاملات کی طرف اپ متعلقین کو اس وقت بطور خاص متوجہ فرمایا جب دین کے ان شعبوں کو دین سے خارج سمجھ لیا گیا تھا' اور او وظا نف یا نوا فل میں سستی پر حضرت نے بھی عماب نہیں فرمایا' لیکن آگر کوئی محض آداب معاشرت یا معاملات وغیرہ میں کو آبی کر آیا ایسا کام کر آجس سے دو سروں کو تکلیف پنچے تو اس یر سخت گرفت فرماتے تھے۔

حضرت کی ای تعلیم و تربیت کا اثر تھا کہ بھائی جان ہمیشہ اپنی نقل و حرکت میں اس بات کا خاص اہتمام کرتے تھے کہ اس سے کسی دو سرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے۔

حضرت علیم الامت سے بھائی جان کے بیعت ہونے کا واقعہ بھی عجیب ہے۔ بھائی جان اس وقت تک تابالغ تھے ' حضرت کی شفقتوں اور عنایتوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک ون خود ہی حضرت سے بیعت کی درخواست کی۔ حضرت عموماً بلوغ سے پہلے بیعت نہیں فرماتے تھے اس لئے ازراہ خوش طبعی فرمایا کہ بیعت خالی ہاتھ تھوڑے ہی ہوتے ہیں 'امرود فرمات کر آؤ تو بیعت کریں۔ وہ موسم ایسا تھا کہ بازار میں امرود نہیں آ رہے تھے' اس لئے حضرت نے یہ بات انہیں ٹالنے کے لئے فرمائی تھی اور خیال یہ تھا کہ اس موسم میں وہ امرود حضرت نے یہ بات انہیں ٹالنے کے لئے فرمائی تھی اور خیال یہ تھا کہ اس موسم میں وہ امرود

نہیں لا سکیں گے۔ لیکن بھائی جان نہ جانے کہاں سے تلاش کرکے امرود لے آئے؟ حضرت نے دیکھا تو ہڑا تعجب ہوا اور چو نکہ وعدہ فرما چکے تھے اس لئے بیعت کے لئے راضی ہو گئے۔ لیکن حضرت کی برابر شرعی احکام کی رعایت کون کرے گا؟ بھائی جان اس وقت نا بالغ تھے اور نابالغ سے مدیبہ قبول کرنا والدین کی اجازت کے بغیر شرعًا جائز نہیں تھا' اس لئے بھائی جان کو واپس بھیجا کہ جاکرا پنے والدین سے پوچھ کر آؤ بھائی جان اجازت لے آئے' تو اس کے بعد بیعت فرمایا۔

اس واقعہ کے بعدے رہیج الثانی ۵۳۵۱ھ کو حضرت والدصاحب مد ظلیم نے حضرت حکیم الامت کے نام ایک خط تحریر فرمایا جس میں لکھا کہ۔

''محمد زکی سلمہ کے لئے الحمد لللہ مرید ہونے کی تھلی ہوئی برکت ظاہر ہوئی کہ نماز کا بہت ہی شوق ہو گیاعشاء کی نماز کے وقت پہلے سوجا تا تھا اب بیٹھا ہوا انتظار کرتا رہتا ہے۔'' حضرت حکیم الامت ؓنے اس کے جواب میں تحریہ فرمایا:۔

"ماشاء الله! دعا شیجئے جھکو بھی اس بے گناہ بچے کی برکت نصیب ہو اور ہمّت عمل اور استقامت واخلاص عطا ہو۔"

بھائی جان کے بچپن کے بہت ہے معاملات حضرت تکیم الامت ہی کے مشوروں سے انجام پائے۔ ۱۰ رجب ۵۵ء کے مکتوب میں حضرت والد صاحب مد ظلهم نے حضرت تھانوی کو لکھا:۔

"محد زکی سلمہ سال بھرے زائد ہوا کہ اس کو حفظ قرآن مجید شروع کرا دیا تھا گر کچھ عرصہ چھے ماہ ہے وہ بیار چلا جاتا ہے.... اب بعض اقرباء کا مشورہ میہ ہے کہ حفظ قرآن کی محنت میہ برداشت نہیں کر سکتا... سخت تردد میں ہوں کیا کروں۔" حضرت نے جواب دیا:۔

''اگر زکی میرا بچه ہو تا تو حفظ چھڑا دیتا' پھرجب کسی موقع پر قوت ہوتی (گو بعد فراغ درسیات سہی) پھر پیمیل کرا دیتا۔اس وفت بہت سمولت ہو جاتی ہے''۔

اس طرح بھائی جان اٹھارہ سال کی عمر تک حضرت حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ کی ہدایات اور عنایات سے فیصاب ہوتے رہے۔ ای دوران حضرت والد صاحب مد ظلم کو ایک مرتبہ ایک خط حضرت تھانویؓ کے پاس تھانہ بھون بھیجنا تھا۔ والد صاحب چاہتے تھے کہ

یہ خط آج ہی حضرت کو پہنچ جائے۔ ادھر سمار نپور سے تھانہ بھون جانے والی گاڑی ہیں سفر کا کوئی امکان نہیں رہا تھا۔ بھائی جان نے یہ خدمت اپنے ذمہ لی' دیوبند سے مظفر نگر اور مظفر گر سے شاملی پہنچ و شاملی پہنچ و گاڑی مل جائے گی' گرشاملی سے تھانہ بھون جانے والی گاڑی مل جائے گی' گرشاملی سے پہنچ تو گاڑی نکل چکی تھی۔ بھائی جان نے وہاں سے ایک سائیکل کرائے پر لی اور شاملی سے تھانہ بھون تک کا طویل راستہ اسی سائیکل پر طے کرکے مکتوب بروقت حضرت گو پہنچا دیا۔ حضرت تھانوی گئے علاوہ دیوبند ہیں حضرت میاں صاحب (حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب (حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب) بھی بھائی جان ہے ان کو انگی اور اس کی خدمت و صحبت کا بھی خوب خوب موقع ملا۔ انہیں بچپن ہی سے بزرگوں سے فیضیاب ہونے فدمت و صحبت کا بھی خوب خوب موقع ملا۔ انہیں بچپن ہی سے بزرگوں سے فیضیاب ہونے اور ان کی خدمت و صحبت کا بھی خوب خوب موقع ملا۔ انہیں بوئے تھا اور اس لحاظ سے انہیں یہ شعر کونے کا خاص ذوق تھا اور اس لحاظ سے انہیں یہ شعر کونے کا خاص ذوق تھا اور اس لحاظ سے انہیں یہ شعر کونے کا خاص ذوق تھا اور اس لحاظ سے انہیں یہ شعر کھنے کا خاص ذوق تھا اور اس لحاظ سے انہیں یہ شعر کھنے کا واقعی حق پہنچتا تھا کہ کے کا واقعی حق پہنچتا تھا کہ کو دیا تھا کہ کے کا واقعی حق پہنچتا تھا کہ کیں دور سے دیا کو بھوں کے دیا تھا کہ کو دیا ہو کے کا دور کے کا دیا کہ کو دیا کے دیا کہ کو دیا گو دیا کہ کو دیا کہ کو دیا کے دیا کہ کو دیا کی دور کو دیا کے دیا کہ کو دیا کی دیا کر دیا کے دیا کہ کو دیا کہ کو دیا کو دیا کو دیا کو دیا کی دور کی کو دیا کو دیا کو دیا کو دیا کہ کو دیا کی دور کر کے دیا کہ کو دیا کے دیا کے دیا کو دیا کر کو دیا کو دیا کو دیا کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا کو دیا کر دیا کر

اس وقت ہے میں تیرا پرستار حسن ہوں ول کو مرے شعور محبت بھی جب نہ تھا اور بزرگوں کی اسی صحبت کا اثر تھا کہ ان پر دین اور فہم دین کا ایک ایسا پختہ رنگ چڑھا ہوا محسوس ہو تا تھا جو کسی ماحول میں بھی مغلوب یا مرعوب نہیں ہوا' وہ جس ماحول میں رہے بھشہ اچھا رنگ دو سرول پر چھوڑ کر آئے۔

> ر تکیں ہے ہم سے قصہ مہر وفا کہ ہم اپنی وفا کا رنگ ترے رخ پر مل گئے

(بھائی جان)

انہوں نے ابتدائی تعلیم دارالعلوم دیو بند میں شروع کی'اور فاری و ریاضی کی تحمیل کے بعد درس نظامی کی شمیل کے بعد درس نظامی کی شامی کی بناپر چوشے سال کے بعد درس نظامی کی تعلیم جاری نہ رکھ سکے۔ اس کے باوجود ہزرگوں کی صحبت اور وسیع مطالعہ نے ان کو علم و عمل کی وہ دولت نصیب فرمائی جو بسا او قات اجھے اچھے فضلاء میں نظر نہیں آئی۔ مطالعہ کی وسعت کا عالم یہ تھا کہ دین و ند ہب'شعرو ادب اور تاریخ و سیاست کا کوئی موضوع ایسانہ تھا

جو انکے مطالعہ کی حدود سے خارج ہو۔ خاص طور سے بزرگان دیوبند کی کوئی کتاب کیا 'چھوٹا سار سالہ بھی ایبا نہ ہو گا جو ان کی نظر سے نہ گزرا ہو۔ کتاب سے انہیں عشق تھا اور نئی کتاب کو دیکھ کراسے پڑھے بغیر چھوڑ دینا ان کے لئے ممکن ہی نہ تھا۔ خاص طور سے ہاریخ اور تصوف پر ان کا مطالعہ قابل رشک تھا۔ وہ بڑے بڑے اہل علم و فکر کی مجلس میں بیٹھتے اور مخفل پر چھائے رہتے۔ برصغیر کی دینی شخصیات اور ان کے ضروری حالات انہیں ازبر تھے 'مخفل پر چھائے رہتے۔ برصغیر کی دینی شخصیات اور ان کے ضروری حالات انہیں ازبر تھے 'مخفل پر چھائے رہتے۔ برصغیر کی دینی شخصیات اور دان کے ضروری حالات انہیں ازبر تھے 'الدمکان حرف بڑھنے کی کوشش کرتے تھے 'ان کا حافظہ لطا کف و ظرا کف اور عائب و نواور کا خزانہ تھا اور تقریباً ہر ملا قات بیں ان کی زبان سے پچھ نے واقعات یا علمی و ادبی و نواور کا خزانہ تھا اور تقریباً ہر ملا قات بیں ان کی زبان سے پچھ نے واقعات یا علمی و ادبی و نواور کا خزانہ تھا اور تقریباً ہر ملا قات بیں ان کی زبان سے پچھ نے واقعات یا علمی و ادبی وادبی میں آئے تھے۔

شعرو بخن کا بجین ہی ہے شوق تھا' ۱۹۳۵ء سے با قاعدہ شعر کہنے لگے تھے اور نومشقی کے اس دور میں بھی اس انداز کے شعر کہتے تھے۔

تیرے نثار' مشق سخم میں کی نہ کر استان کہیں جے استان کہیں جے الام روزگار ہے اُکتا گیا ہے دل وہ درد کا درماں کہیں جے وہ درد دے کہ درد کا درماں کہیں جے ہم میں قبیل اِک عبتِ نازک خیال کے آلام روزگار ذرا دیکھے بھال کے !

-----

نظامِ عالم ہے یوننی قائم ہی اوائے فلک رہی ہے جال ہوگا ہیں فاتا ہے ماکل وہیں کلی بھی چنگ رہی ہے جال ہو گا

#### ای زمانے میں ایک غزل انہوں نے خواب میں کہی تھی جسکا ایک شعرین کیجئے۔

اف تصور کی تیرے رعنائی تجھ سے بھی کچھ سوا حسیں نکلا

جگر مراد آبادی مرحوم ہے بھائی جان کے بڑے اچھے تعلقات تھے'انہیں جب پہلی بار بھائی جان نے اپنی غزل کا بیہ مطلع سایا کہ۔

> ہم ہیں قبیل اک میت نازک خیال کے آلام روزگار زرا دیکھ بھال کے

تو جگر مرحوم چو تک اٹھے 'بری داد دی 'اور ساتھ ہی مشورہ دیا کہ مشق سخن ضرور جاری رکھیں اس کے بعد بھائی جان کے ذوقِ شعر گوئی ہے بری ترقی کی ' ملک کے تمام نامور شعراء ان کی غر لوں کے نمایت مداح شے۔ وہ بلاشبہ اپنے فکر وفن کے لحاظ ہے دور حاضر کے شعراء ان کی غر اور این میدان میں پامال گئے چئے شعراء میں سے تھے۔ انہوں نے اردو شاعری کو بہت پچھ دیا اور این میدان میں پامال راہوں سے ہٹ کر نئے نئے راہے تلاش کئے۔ اس کے باوجود وہ عوامی مشاعروں میں شریک ہونے سے کتراتے تھے۔ ملک کے مشہور شعراء میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس سے ان کے خوشگوار مراسم نہ ہوں اورجوان کا قدردان نہ ہو'لیکن دوستوں کے اصرار کے باوجود بھوت شعرو خن کی مخصوص نشتوں میں وہ انہوں نے عام مشاعروں میں بھی ساتھ لے گئے لیکن ان مجالس میں نماز باجماعت کا بھشہ اہتمام کرتے۔ جمی ہوئی محفل کے مین در میان جب نماز کا وقت آ جا تا تو وہ اپنے چند ساتھ ہوں کو لیکر نماز ادا کرتے 'اور جمال متظمین کی طرف سے اس میں کو آبی محسوس ہوتی ساتھ وہ بال جانا چھوڑ دیتے تھے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے شعراء میں ایک ایسا علقہ بنا لیا تھا جو نظری اعتبار سے پکا مسلمان تھا اور شاعری میں مقصدیت کو بیش نظر رکھتا تھا۔

انہوں نے فاری اور اردو شاعری کا نتمائی وسیع وعمیق مطالعہ کیا تھا 'اور اس معالمے

میں بھی وسعت مطالعہ میں ان کی ہمسری بہت کم لوگ کرتے تھے۔ فاری اور اردو کے بلا مبالغہ ہزار ہا اشعار انہیں یا و تھے اور جب سنانے پر آتے تو گھنٹوں سناتے رہتے تھے۔ فاری مبن حافظ اور سعدی کے علاوہ نظیری اور عرفی کے بڑے مداح تھے۔ اردو کے قدیم شعراء میں داغ میر اور غالب ہے اور زمانہ مابعد کے شعراء میں فانی محسرت 'اصغر اور جگرہے بہت متاثر تھے۔ اقبال کا کماحقہ 'مطالعہ انہوں نے کافی بعد میں کیا۔ (اور شاید میرے اصرار کو بھی اس میں دخل ہو) چنانچہ آخری دنوں میں ان کی بہت تعریف کرنے گئے تھے۔

ان کی شاعری کا اصل میدان غزل تھا لیکن متعدد نظمیں بھی انہوں نے بڑے معرکے کی کہی ہیں بجن میں ہے "دارالعلوم کراچی" پر ان کی نظم اس لحاظ ہے ایک شاہکار ہے کہ اس فتم کی نظموں میں عموماً شاعری کی لطافت باقی نہیں رہا کرتی لیکن سے نظم شاعری کے لحاظ ہے بھی بے نظیر ہے۔ اس کے علاوہ ۱۵ء اور ۱۵ء کے جہاد پاکستان کے موقع پر انہوں نے دسیوں دلولہ انگیز نظمیں کہی ہیں جن میں ہے بعض البلاغ میں شائع بھی ہو چکی ہیں۔ ان کی تمنا تھی کہ اب ان کی شاعری نعت کے لئے مخصوص ہو جائے 'انہوں نے کہا بھی تھا کہ۔

یہ رب محمد سے دعا ہے مری کیفی ہو نعت محمد مرے اشعار کی دنیا

چنانچہ تقریباً ڈیڑھ سال سے انہوں نے غزل کہنی چھوڑ دی تھی اور مسلسل نعتیں کہہ رہے تھے۔ ان میں سے متعدد نعتیں البلاغ میں شائع بھی ہو چکی ہیں۔ پچھ عرصہ سے انہوں نے روزنامہ وفاق لاہور میں حالات حاضرہ پر روزانہ ایک قطعہ لکھنا شروع کیا تھا جو اجتماعی ' سیاسی اور معاشرتی مسائل میں ان کی گہری سوچ کا مظہر ہو تا تھا۔

میں نے بارہان ہے مجموعہ کلام مرتب کرکے شائع کرنے کی فرمائش کی مگروہ ہر مرتبہ ٹال گئے 'البتہ ان کی بیاض تقریباً مرتب شکل میں محفوظ ہے جس کا عنوان انہوں نے خود ''کیفیات'' تجویز کرر کھا ہے۔اللہ نے توفیق دی تو انشاء اللہ اسے مرتب کرکے شائع کرانے کا ارادہ ہے۔

جیسا کہ پہلے لکھ چکا ہوں ان کا تجارتی کتب خانہ ''ادار'ہ اسلامیات'' کتابوں کی دکان نہیں علم وادب کا ایک مرکز اور علم وفن کا ایک گہوا رہ تھا۔ ملک بھرکے علماء نضلاء' دا نشور' ادبا، شعراء اور صحافی وہاں نظر آتے 'باغ و بہار مجلسیں جمتیں..... اور علم و ادب کے پروانوں کا ایک میلہ سالگا رہتا۔ بھائی جان لاہور بلکہ پنجاب میں حضرت والدصاحب مظلم کے نمائندے کی حیثیت اختیار کر گئے تھے۔ حضرت والدصاحب مدظلم کو ان اطراف میں کوئی کام پیش آ با تو انہیں ہے فرماتے اور وہ انہائی خوش اسلوبی ہے انجام دیتے تھے۔ والد صاحب کے احباب اور متعلقین لاہور جاتے تو بھائی جان کے یہاں ٹھرتے اور لوگوں کو کسی صاحب کے احباب اور متعلقین لاہور جاتے تو بھائی جان کے یہاں ٹھرتے اور لوگوں کو کسی مسلہ میں والد صاحب کی رائے معلوم کرنی ہوتی تو ''ادارہ اسلامیات ''کا رخ کرتے تھے۔ حضرت مولانا مفتی مجمد حسن صاحب اور حضرت مولانا محدادریس صاحب کاند ھلوی بھائی جان سے انہائی شفقت و محبت فرماتے اور مؤخر الذکر ایک زمانے میں دیر دیر تک ادارہ اسلامیات میں بیٹھے رہتے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے اشیں ذکاوت و ذہائت ، فہم و فراست ، معاملات کی سمجھ ہو جھ اور اس کے ساتھ ملکی و ملی و ملی مسائل کی خاص لگن عطا فرمائی تھی اور اس کا متبجہ تھا ان کے یہاں دبنی اور سیاسی رہنماؤں کے بکڑت اجتاعات ہوئے رہنے ، اور خاص خاص اجتاعی تحریکات کے موقع پر ان کا مکان عوام و خواص کا مرجع بن جاتا تھا۔ ملک و ملت کے مخلص رہنماؤں کو اپنے یہاں تھراکر اور ان کی خدمت وضیافت کر کے انہیں نمایت مسرت ہوتی اور وہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں ملک و ملت کے مسائل میں بھر پور عملی حصہ لینے کا موقع تو بہت کم ملتا ہے اس لئے یہ خواہش رہتی ہے کہ "جو حضرات ملت کی مخلصانہ خدمات انجام دے رہے ہیں ان کی کچھ خدمت کا موقع مل جائے "اور پھروہ ظاہری خدمت کے علاوہ ان کے مشوروں میں پوری خدمت کا موقع مل جائے "اور پھروہ ظاہری خدمت کے علاوہ ان کے مشوروں میں پوری طرح شریک رہنے اور بہت سے مواقع پر اپنی عملی مداخلت سے مخلف الجھنیں دور کردیے تھے۔

مختلف زمانوں میں کئی و زراء اور بہت ہے اونچے سرکاری عہدہ داروں ہے ایکے قریبی تعلقات رہے لیکن انہوں نے بھی اپنی ذات کے لئے کوئی مادی منفعت حاصل نہیں کی' انہیں اس قتم کی موقع پرستی ہے گئی آتا تھا اور اپنی خود داری کی بدولت انہوں نے بھی ایسے مواقع سے فائدہ نہیں اٹھایا' جب کسی ناجائز کام کے ار تکاب کے بغیرانہیں کوئی فائدہ پہنچ سکتا تھا۔ بعض او قات مختلف مسائل میں ان کی ذاتی رائے حکومت کے موافق ہوتی لیکن اس کا اظہار صرف ایوزیشن کے لوگوں کے سامنے کرتے تھے اور ایسے لوگ تو نہ

جانے کتنے ہوں گے جنہیں ان کی ذات ہے فائدہ پہنچا 'گرانہیں پتہ بھی نہ چل سکا کہ بیہ فائدہ پہنچانے والا دارصل کون تھا؟

قدرت نے انہیں انتہائی فیاض طبیعت دی تھی'ان کی مہماں نوازی خاندان بھر میں ضرب المثل تھی۔ ایسے ون ان کی زندگی میں شاید بہت کم ہوں گے جب ان کے دسترخوان پر صرف ان کی بیوی بیچے ہیں یا ان کے گھر میں کوئی مہمان مقیم نہ ہو۔ اس کے علاوہ نہ جانے کتنے افراد تھے جنکا انہوں نے با قاعدہ و ظیفہ مقرر کیا ہوا تھا جن میں ہے بعض کاعلم گھر والوں کو بھی وفات کے بعد ہوا۔ ان پر مالی اعتبار ہے انتہائی سخت اور کھن او قات بھی گزرے ہیں اور بعض او قات سے سلسلہ کافی دنوں تک درا زرہا ہے' کیکن ان کی فیاضی' دریا ولی اور مهمان نوازی میں تبھی فرق نہیں آیا۔ خرچ کے معاملہ میں نہایت کشادہ وست تھے اور بہ جملہ بکٹرے کیا کرتے تھے کہ ''خدا بے صاب دیتا ہے' میں صاب کیوں رکھوں؟''عزیز و ا قارب کے حقوق کی اوا نیکی اور معاملات کی صفائی کا خاص ذوق انہوں نے حضرت والد صاحب مد ظلم سے حاصل کیا تھا۔ دور پرے کے رشتہ داروں کے دکھ درد میں بھی شریک رہتے اور ان کے کام آنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ سنایا کرتے تھے کہ حضرت والدصاحب مر ظلم نے ایک مرتبہ مجھے کوئی چیز بازار سے لانے کا حکم دیا میں نے وہ چیزلا کر دیدی لیکن آٹھ آنے نیج گئے تھے وہ والد صاحب کو نہ دیئے ' حضرت والد صاحب نے بچھ انظار کیا'اس كے بعد بلا كرحباب ليا اور يوچھا كه" باقى آٹھ آنے كہاں ہيں؟" ميں نے وہ آٹھ آنے والد صاحب کو دیدئے انہوں نے پہلے وصول فرمالتے 'اس کے بعد مجھے واپس کرتے ہوئے فرمایا کہ "ميرا مقصدية سمجهانا تهاكه آئنده حباب بميثه صاف ركھنے كى عادت ژالو 'اب حباب صاف ہو گیا' یہ پیسے اب تمہارے ہیں'' بھائی جان فرماتے تھے کہ اس کے بعدے یہ سبق ایبا ذہن نشین ہو گیا کہ جب تک معاملہ صاف نہ ہو طبیعت بے چین رہتی ہے۔

بھائی جان کی خوش نداقی' خندہ پیٹانی اور حسن اخلاق کا عالم بیہ تھا کہ جو شخص ان ہے ملا گرویدہ ہو گیا۔ وہ بچوں میں بچے' جوانوں میں جوان اور بوڑھوں میں بوڑھے تھے۔ ہنسی نداق سے لیکر فکر و تدبر کی باو قار مجلسوں تک ہرفتم کے ماحول میں وہ اپ آپ کو اسی طرح پیش کرتے جیسے اسی محفل کے آدمی ہیں' اور ہر محفل میں انکی شمولیت سے آب ورنگ پیدا ہوجا آپ

ہم ہیں کیفی ایک ابر و بمار جس طرف گزرے' گر برماگئے

وہ غم اور تشویش کے دغمن تھے 'غمزدہ سے غمزدہ ماحول کو اپنی ظرافت اور خوش طبعی سے گل و گلزار بنا دیتے تھے اور کسی فکر و غم کی بات کو زیادہ دیر تک موضوع گفتگونہ رہنے دیتے 'سخت سے سخت حالات میں بھی وہ مسکراتے رہتے اور دوستوں کا غم و فکر بٹانے کی کوشش کرتے 'باو قارانداز میں ہنسنا ہنسانا ان کی وہ خصوصیت تھی جو ان کے تمام متعلقین میں مشہور ومعروف تھی اور آہ! اب میے محسوس ہو تا ہے جیسے یہ شعرانہوں نے اپنے ہی لئے کما تھا کہ ہ

فرص خدہ لبی تھی کتنی پیول بننے کے سوا کیا کرتے

خوش طبعی و ظرافت اور بھی بہت لوگوں ہیں ہوتی ہے لیکن بعض او قات ہے صفت وین سے غفلت پیدا کر دیتی ہے 'خاص طور سے بشی نداق کی محفلوں ہیں شرعی حدود کی رعایت و حفاظت عمواً مشکل ہوتی ہے لیکن ہے بھائی جان پر اللہ تعالی کا کرم تھا کہ الی بے کلف مجلسوں ہیں بھی ان کے قلب کو دین سے غافل نہیں پایا۔ غلطیاں کس انسان سے نہیں ہوتیں ؟ لیکن اپنی غلطیوں پر ندامت اور خیبہ کے بعد فوراً توبہ واستغفار کی طرف رجوع نہیں ہوتیں ؟ لیکن اپنی غلطیوں پر ندامت اور خیبہ کے بعد فوراً توبہ واستغفار کی طرف رجوع وہ خصلت ہے جو گناہوں کو بھی باعث رحمت بنا دیتی ہے اور اللہ تعالی نے انہیں ہے دولت نصیب فرمائی تھی۔ انہوں نے کتنا بیا را شعر کہا ہے اور رہ محض قال نہیں ان کاحال تھا۔

عجب کیا؟ شان رحمت ڈھانپ لے میرے گناہوں کو خطا کی ہے، گر تیری عطا کو دیکھ کر کی ہے

بزرگوں کی صحبت کی برکت ہے انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق نصیب ہوا تھا وہ دعا مانگنے تو اس طرح مانگنے کہ ان پر رشک آتا تھا'اللہ تعالیٰ کی ذات پر اتنا بھروسہ اور ایبا تو کل کم لوگوں میں ہو تا ہے وہ معمولی غور و فکر اور مشورے کے بعد بردے برے فیصلے کرلیے اور اللہ پر بھروسہ کرتے 'ایسے مواقع پر ''اللہ مالک ہے ''اور ''انشاء اللہ ای میں خیر

ہوگی"ان کا تکیہ کلام تھا۔ تلاوت قرآن کا انہیں خاص ذوق تھا' رمضان المبارک میں ایک دن میں دس دس پاروں کی تلاوت کر لیتے تھے۔ روزانہ تلاوت' ادعیہ ماثورہ اور بعض دو سرے وظا کف و اوراد کے پابند تھے' شب و روز کے مختلف معمولات میں مسنون دعائیں ورد زبان تھیں اور اپنے بزرگوں اور عزیزوں کو روزانہ کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کا معمول

اللہ تعالی نے انہیں بڑا خوش نصیب بنایا تھا۔ ان کے والدین 'مشائخ اور عزیز ان سے ہمدا ہمیشہ نہ صرف خوش بلکہ ان کے مداح رہے۔ وہ بزرگوں کے لاڈ لے تنے اور ان سے سدا دعا ئیں لیتے رہے۔ اللہ تعالی نے انہیں موت بھی اتنی خوش نصیبی کی عطا کی کہ باید و شاید۔ اپنی عمر کے ٹھیک بیچوں بیچ انہوں نے بہلا جج کیا اور عمر کے بالکل آخر میں دو سرے جج سے سرفراز ہوئے 'انشاء اللہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر لوٹے 'عاشورہ کے دن اور جمعہ کی رات میں آخرت کا سفر شروع کیا جمعہ کے مصل بعد نماز جنازہ اوا کی گئ 'اور عصر کے بعد سیردخاک کئے گئے۔

ان کی وفات پر بڑے بڑے علاء 'اولیاء اور صلحاء کو اشک ریز پایا۔ حرین شریفین میں ان کے لئے قرآن کریم ختم ہوئے اور بعض حضرات کے ان کی طرف سے عمرے اوا کئے۔ دور دراز کے دینی مدارس میں ان کے لئے از خود ختم قرآن اور ایصال ثواب کیا گیا۔ آج ہی وارالعلوم دان بہتد سے مولانا معراج الحق صاحب (نائب مہتم دارالعلوم دیوبند) کا مکتوب دارالعلوم دیوبند) کا مکتوب گرای موصول ہوا ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ وہاں بھی ان کے لئے ختم قرآن کیا گیا ہے۔ صرف اہل دیوبند ہی نہیں 'مختلف مکاتب فکر کے دینی رسائل و جرا کدنے ان پر اوا رہے کہ صاحب کھے اور ان کے حسن عمل کی شہادت دی۔ حضرت تھانوی کے خلفاء میں سے ایک صاحب کشف بزرگ نے وفات سے ایک مروز انہیں بیداری کی حالت میں دیکھا کہ بڑے خوش و خش و بیں اور اس مفہوم کی کوئی بات کمہ رہ ہیں کہ میں بڑے آرام سے ہوں 'لوگ کیوں خرم ہیں اور اس مفہوم کی کوئی بات کمہ رہ ہیں کہ میں بڑے آرام سے ہوں 'لوگ کیوں بریشان ہیں؟

دار فانی ہے کوچ کرنے کے بعد ایک بہت بڑی خوش تھیبی صالح اولا وہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس جہت ہے بھی خوش نصیب بتایا ہے۔ ماشاء اللہ ان کے تین لڑکے اور تین لڑکیاں ہیں اور سب بحمہ اللہ صوم وصلوٰۃ کے پابند اور دینی ماحول کے پروردہ ہیں۔ بڑے الرکے عزیزم مولوی محمود اشرف سلمہ ' حافظ ' قاری اور جامعہ اشرفیہ ہے فارغ التحصیل عالم بیں اور دارالعلوم کرا جی بیں ایک سال فتوی کی تربیت حاصل کر بچکے ہیں اور اب قریبًا ڈیڑھ سال ہے مدینہ طبیعہ کے جامعہ اسلامیہ بیس زیر تعلیم تھے وہیں انہیں اس حادثے کی اطلاع ہوئی اور سب سے پہلے اپنے والدین کی طرف سے عمرہ کرکے پاکستان آئے ہیں۔ دو سرے کوئی اور سب سے پہلے اپنے والدین کی طرف سے عمرہ کرکے پاکستان آئے ہیں۔ دو سرے کڑکے مسعود اشرف سلمہ انٹر کام کر بچکے ہیں ماشاء اللہ سعید نوجوان ہیں اور اپنے والد ماجد کے صبحے معنی میں دست و بازو رہے ہیں۔ تیسرے لڑکے سعود اشرف سلمہ 'میٹرک کرنے کے بعد پہلے سال میں زیر تعلیم ہیں۔ اور ذہانت و فطانت میں اپنے والد کی یا دگار ہیں۔ اللہ تعالی اب سب کوا پنے والد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

-----

جس وقت اس جاں گداز جادئے کی اطلاع ملی ہے' اس وقت حضرت والد صاحب مظلیم کی ٹانگوں ہیں اسقدر کرب کی تکلیف تھی کہ عمر بھرالیں تکلیف یاد نہیں ہے' کروٹ لیٹا تو بردی بات ہے' یاؤں کو ذرا سا سرکانا دو سرے کی ہدد کے بغیر ناممکن تھا۔ ادھروالدہ محترمہ مد ظلما سات سال سے صاحب فراش ہیں' اس لئے ان دونوں کے لاہور پہنچ کا تو کوئی سوال ہی نہ تھا۔ میں اور برے بھائی جناب مولانا محمد رفیع صاحب بھی وہاں نہیج سکے اس طرح ہم ہی نہ تھا۔ میں اور جب بھائی جناب مولانا محمد رفیع صاحب بھی وہاں نہیج سکے اس طرح ہم ان کی نمازاور جبیزو تکفین میں بھی شامل نہیں ہو سکے۔ ہم نے ابھی تک ان گی آخری آرام گاہ تک بھی نہیں دکیھی اور جب یماں کوئی قبر نظر آتی ہے تو متم بن نویرہ کے وہ اشعار یا و گاہ تک بھی نہیں دکیھی اور جب یماں کوئی قبر نظر آتی ہے تو متم بن نویرہ کے وہ اشعار یا و مطلب بھی نہلی بار بی سمجھ میں آیا ہے۔

رفيقى لتذرأف الدموع السوافك بقرب اللوى بين الثوى فالدكادك فدعنى فهذ كله قدم ماكك ىقدلامنى عندالقبورعلى البكا فقال اتنكى كل قبرر أيته فقلت له ان الشجابيعث الشجا

اس صدے۔ اور عظیم صدے نے البتہ ایک تنب ضرور پیدا کیا ہے اور وہ بیر کہ اس جیسے المناک موقع پر رنج وغم تو فطری چیزہے 'لیکن صدے کی بیہ شدت جو نا قابل برداشت ہونے لگتی ہے 'ہماری ایک بہت بڑی بھول کا نتیجہ ہے۔ بھائی جان ہی نے کہا تھا کہ۔

#### یہ دنیا کھیل ہے اور کھیل بھی ہے چند لمحول کا نظر جو کچھ بھی آتا ہے اے خواب گراں سمجھو

ہم اس سبق کو عقلی اور نظری طور پر تو مانتے رہے لیکن اس حقیقت کا ہروقت ا ستحضار ہم ہے نہ ہوسکا۔ عملی طور پریمال رہتے ہوئے ہم باربار یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ ایک مسافر خانہ ہے منزل نہیں' یہاں جو ملتا ہے چھڑنے کے لئے ملتا ہے۔ نہ یہاں کی ملاقات وائمی ہے نہ جدائی وائمی۔ نہ یہاں کی کوئی سرت پائیدار ہے 'نہ غم مستقل۔ نا قابل تلافی صدمہ اور صبرنا آشنا اضطراب اس کو ہو جو اس دنیا ہی کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہو' جے مرنے کے بعد سے دو سری زندگی کا یقین نہ ہو 'جس نے دنیوی زندگی کے بلبلوں پر امیدوں کے محل بنا رکھے ہوں۔ لیکن جس مخض کو اللہ کی ذات و صفات اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغه ير ايمان مو'جو آخرت كي ابدي زندگي يريقين ركھتا مو'جس كواس بے ثبات دنياكي حقیقت متحفر ہواس کے لئے دنیا کا کوئی بڑے ہے بڑا صدمہ نا قابل برداشت نہیں ہو سکتا۔ یہ بات قطعاً تا ممکن ہے کہ دو محبت کرنے والے بیشہ ایک ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہوا کریں 'ان میں سے کسی نہ کسی کو دو سرے کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنا ہی پڑیگا'کیکن اگر اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے'اگر آخرت پر ایمان مشحکم ہے اور اس دنیا کی حقیقت نظروں کے سامنے ہے تو یہ جدائی ایک وقتی اور عارضی جدائی ہے۔ اس کے بعد ایک الی ابدی زندگی آنے والی ہے جسکو فٹا اور زوال نہیں۔اصل ملا قات وہاں کی ملا قات ہے جس کے بعد تمجھی جدائی نہیں ہو سکتی۔ للذا ان صدمات میں محو ہو جانے اور ہمہ وقت یا دول میں کھوئے رہے ہے بہتریہ ہے کہ اس ملاقات کی تیاری کرو' اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرلوتو تمام دنیوی تعلقات اعتدال پر بھی آ جائیں'ان کی حقیقت بھی متحضر ہو جائے'اور آخرت میں ان کے بقائے دوام کی صانت بھی مل جائے 'اس دنیا میں اللہ ہے کُولگائے کے سوا سکون وعافیت کا کوئی راستہ نہیں۔ اور بھائی جان ہی کے بقول۔

وہ آثنا اگر ہے تو عالَم ہے آثنا نہیں وہ آثنا نہیں

میرے جذبات و واردات کی ہے ہے ربط می کمانی میرے اندازے سے زیادہ طویل ہو گئی 'اور اب اسے مختر کرنے کی از سر نومحنت اٹھانے کا دماغ نہیں۔ لہذا قارئین سے معذرت خواہ ہوں۔ لیکن آخر میں حضرت والدصاحب مدظلهم کی ایک بات آپ تک پہنچا دینا اپنا فرض سمجھتا ہوں جے اس پورے مضمون کا حاصل سمجھتا چاہئے اور جو آب زر سے لکھتا کیا؟ لوح دل پر ثقش کرنے اور رکھنے کے لاکت ہے۔

ظاہر ہے کہ بیٹے اور ایسے بیٹے کے حادثہ وفات کا صدمہ باپ سے زیادہ کس کو ہوگا؟
اور صدمہ بھی ایسے ضعف اور ایسی کرب انگیز علالت کے عالم میں کہ کروٹ لینا ایک پہاڑ تھا۔ لیکن شرعی حدود میں اظمار رنج و غم کے باوجود جس صبرو ہمت سے انہوں نے یہ جانگاہ حادثہ برداشت کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ جسمانی اور روحانی اذبت کا یہ اجتماع عمر بھر بھی ہم لوگوں کو جو سبق دیا ہے وہ پیش نہیں آیا تھا کیکن اس پیکر تسلیم ورضا نے اس عالم میں بھی ہم لوگوں کو جو سبق دیا ہے وہ شہن نہیں آیا تھا کیکن اس پیکر تسلیم ورضا نے اس عالم میں بھی ہم لوگوں کو جو سبق دیا ہے وہ شمال ہے۔ وہ اظہار غم و الم سے زیادہ ہم سب کی تسلی کے لئے ایک عجیب و غریب مضمون بیان فرماتے رہے جو آخر میں انہوں نے مرحوم کے بچوں کے نام ایک مکتوب میں قلبند بھی کرا دیا۔ یہ مکتوب چو نکہ بوی قیمتی نصائح پر مشتمل ہے اس لئے بجنہ نقل کر رہا جوں۔ اللہ تعالی ہم سب کوان حقائق کے ہمہ وقت استحفار کی توفیق عطا فرمائیں آمین۔

نور نظر الخت جگرمولوی محمود 'مسعود' معود' حمیرا' زہرا' سمیرا اور بہو صالحہ اِللہ تعالیٰ تم سب کو بعافیت رکھے۔

السلام عليكم ورحمته الله وبركانة '

داغ ہی داغ نظر آتے ہیں داغ کو دیکھوں کس طرح قلب و جگر کو دیکھوں نہ وہ پروانے نہ وہ پروانے فاک اے شع سحر کو دیکھوں فاک اے شع

میرے عزیز از جان بچو! آج حادثہ جانگاہ کو انیسواں دن ہے۔ ان ایام میں تم سب سے طنے اور باتنیں کرنے خط لکھنے کی کتنی تمنا ئیں دل میں گزرتی ہوں گی 'اس کا اندازہ بھی مشکل ہے۔ مگر اس حادثہ اور اس سے پہلے پیش آنے والی بیاری نے کہ عمر بھر میں مجھے بھی ایسی

شدید بیاری پیش نہیں آئی'اس مجموعہ نے ایسانیم جان مرّدہ کر دیا کہ آج سے پہلے چند سطریں، لکھنے کی بھی ہمت نہ ہو سکی۔ آج بمشکل قلم اٹھایا تو چل نہ سکا۔ اب برخور دار مولوی امین اشرف کے قلم سے تکھوا رہا ہوں!

میرے عزیز بچو ! بیہ واقعہ جیسا کرب انگیز 'حسرت تاک و جانکاہ ہے 'اس کا اثر مرحوم ہو جانے والے نوجوان صالح کے ماں باپ 'بچوں اور بیوی اور بھائی بہنوں پر درجہ بدرجہ جو پچھ ہونا تھا وہ ایک طبعی اور فطری امرہ اور جب تک حدود سے تجاوز نہ ہو شرعاً مُدموم بھی نہیں۔ لیکن بیہ سب کرب انگیزی اور غم و صدمہ کا یک طرفہ پہلو صرف اس بنیا د پر ہے کہ ہم واقعات کو النا پڑھتے ہیں اور یماں سے شروع کرتے ہیں کہ ایک پچاس سالہ نوجوان جس کے ساتھ ایک ایک عزیز کی ہزاروں امیدیں وابستہ تھیں ایکا یک ہم سے رخصت ہو گیا۔ اس کا اثر ظاہر ہے کہ بچر جینی اور شدید ترین صدمہ ہی ہو سکتا ہے۔

آؤ!اب واقعات کوذراسیدها برهوکه صبر آئے' بلکه شکر کاموقعہ لے۔

ذرا سمجھو کہ ہرمومن کا عقیدہ ہے کہ ہرپیدا ہونے والے انسان کی عمر کی گھڑیاں اور سانس اس کے پیدا ہونے ہے پہلے ہی اللہ کے دفتر میں لکھے ہوتے ہیں۔ جانے والالخت جگر پچاس سال سترہ دن کی زندگی لے کراس دنیا میں آیا تھا۔ زمین و آسان اپنی جگہ ہے ٹل سکتے ہے۔ تضاء وقدر کے اس فیصلے میں ایک منٹ 'ایک سکنڈ فرق نہیں آسکتا تھا۔ اس لئے یہ تو ہم سب کا ایمان ہوتا جا ہے کہ یہ حادثہ یوں ہی ہوتا تھا کہ جس طرح ہوا 'لیکن اب ذرا یہ سوچو کہ اس حادثہ یوں ہی ہوتا تھا کہ جس طرح ہوا 'لیکن اب ذرا یہ سوچو کہ اس حادثہ جانکاہ کو ہم سب پر آسان کرنے کے لئے حق تعالیٰ جل شانہ نے کہے کیے کیے انعامات فرمائے۔

سب سے پہلی بات توبیہ کہ الحمد لللہ اپنی تمام ہی اولاد کووہ اس حالت پر چھوڑ گئے جب کہ وہ کسی کے مختاج نہ تھے۔وہ سب اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کے قابل ہو چکے تھے۔ ذرا سوچو اگر معاملہ اس کے خلاف ہو تا تو یمی ایک مصیبت اور دس گنی بن جاتی۔

دوسری بات میہ دیکھو کہ مرحوم کو جس قدر گہرا تعلق اپنی بیوی اور اولادے تھا' مال باپ اور بہن بھائیوں سے بھی اس سے بچھ کم نہ تھا۔لا ہور رہنے کی بنا پر ہم سے جدائی کے دو طرفہ آبڑات قدم قدم پر ظاہر ہوتے تھے' لیکن وہاں کے مشاغل اور ضروریات کی بنا پر مشکل سے سال بحر میں ایک ہی مرتبہ وہ کراچی آ کھتے تھے۔ اس سال جبکہ اللہ جل شانہ کو

اس دنیا ہے ان کی جدائی ہمیشہ کے لئے منظور ہوئی تو غیر شعوری طور پر چار مرتبہ ایسے حالات پیدا فرما دیئے کہ ان کو بار بار کراچی آنا پڑا اور ایک مرتبہ سب بچوں کے ساتھ آنے کا موقع بھی مل گیا۔ بیہ کس کو معلوم تھا کہ بیہ بار بارکی پیش آنے والی ملا قات اللہ تعالیٰ کے انعامات اور آئندہ پیش آنے والے صدمہ پر تسلی کے سامان تھے۔

تیسری بات سے دیکھو کہ سب سے بڑا ہونمار بیٹا مولوی محمود سلمہ تین ماہ پہلے ان سے جدا ہو چکا تھا۔ جس سے ملنے کی اس حادثہ جا نکاہ سے پہلے بظا ہر کوئی امید نہ تھی۔ قدرت نے غیبی سامان فرما دیا۔ امسال ان کے لئے حج کا سامان ہو گیا اور اس طرح وہ حج وزیا رت کے فرائض اور حرمین شریفین کی برکات سے بھی بسرہ ور ہوئے۔ اور سعادت مند بیٹے کو بھی اٹھارہ دن ان کی کمل خدمت کا موقعہ مل گیا۔

پھر یہ بھی سوچوں کہ عادیا جج و زیارت میں مہینہ ڈیڑھ مہینہ تولگ ہی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوش نصیب بندے کو صرف اٹھارہ دنوں میں جج وزیارت کے تمام مراحل سے گزار کرالیے وقت کراچی واپس پہنچا دیا جبکہ ان کی وفات میں صرف سترہ دن باقی تھے۔ اگر مواصلاتی نظام میں ذرا بھی تاخیر ہوتی تو مرحوم اپنے بیوی بچوں 'ماں 'باپ' بمن بھائیوں سے جدا رہتے ہوئے بحالت غربت اس دنیا سے سفر کرتے وزرا یہ سوچو اس وقت ماں باپ اور اولاد و بیوی پر کیا گزرتی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام مراحل سفر کو آسان فرمایا اور پوری تذریعی کے ساتھ واپس والدین کے پاس کراچی اور پھر اہل عیال کے پاس لا ہور خوش و فرم پہنچا دیا۔ جج کی خوشی میں احباب کی دعوت بھی کرلی۔

اور ان تمام انعامات سے بڑھ کر سب سے بڑا انعام ہے کہ آخری عمر میں ان کو حج و
زیارت سے مشرف فرماکر گناہوں سے پاک فرما دیا۔ اور پاک وصاف اپنی بارگاہ میں بلالیا۔
اب غور کرو۔ اگر جانے والے مرحوم کو سال بحر پہلے یہ قطعی اطلاع ہو جاتی کہ
عاشورہ محرم ۱۹۵۵ھ ان کی عمر کا آخری دن ہے اور وہ خود اپنے مرنے کے سامان کرتے تو اس
سے بمتر اور مرنے کا کیا سامان ہو تا۔ بس اسوقت مشکل سے یہ سطور ہی لکھوا سکا ہوں اور بچھ
بولنے کی ہمت نہیں۔ والسلام بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ۔۲۹ر محرم ۱۳۹۵ھ

### شاه فيصل مرحوم

پچھلے مینے سعودی عرب کے فرمال رواشاہ فیصل مرحوم کی ناگہانی شہادت نے پورے عالم اسلام میں یکا یک صف ماتم بچھادی۔ اس دنیا سے نہ جانے گئے افراد روزانہ آخرت کے سفر پر روانہ ہوتے ہیں ' لیکن ایسے لوگ خال خال ہی ہوتے ہیں جن کی وفات کو اسلامی دنیا کے ہر خطہ میں اپنا حادثہ اور اپنا نقصان سمجھا جائے جن کی جدائی سے ہر مسلمان اپنے دل میں محسوس کرتے اور جن کے اٹھ جانے سے وہ لوگ بھی اشک بار ہوں جو بھی زندگی میں مرحوم کی صورت تک نہ دکھے سکے۔ اللہ تعالیٰ شاہ فیصل مرحوم کو درجات بلند عطا فرمائ وہ ایسے ہی لوگوں میں سے شخے ان کی وفات صرف سعودی خاندان یا سعودی عرب کا نہیں ' پورے عالم اسلام کا عظیم حادثہ ہے۔ اور اس کی خبر من کر ہروہ مسلمان تڑپ اٹھا ہے جس کے دل میں اسلام اور مسلمانوں کی محبت کی ادفیٰ رمی موجود ہے۔

شاہ فیصل مرحوم کی وفات کا سانحہ محض اس کحاظ ہے اندوہناک نہیں ہے کہ وہ ایک مسلم ریاست کے فرمال روا' ایک دولت مند بادشاہ اور ایک صاحب اقتدار شخصیت کے حال سے۔ کیونکہ نہ جانے گئے حکمران اس دنیا ہے اس طرح اٹھتے ہیں کہ ان کے سوگ میں صرف پر چم مرنگوں ہو تا ہے اور ان کی یاد میں صرف پر شکوہ مقبرے تعمیر ہوجاتے ہیں' ورنہ جمال تک عام لوگوں کے دل کا تعلق ہے اس میں کسی قابل ذکر غم واندوہ کی پر چھائیاں بھی نہیں پڑتیں' اور بعد میں یہ احساس بھی نہیں رہتا کہ کہ کون آیا تھا اور کون چلا گیا؟ لیکن خمین شریفین کے اس خادم عالم اسلام کے اس بطل جلیل اور صحرائے عرب کے اس حرمین شریفین کے اس خادم عالم اسلام کے اس بطل جلیل اور صحرائے عرب کے اس درولیش بادشاہ کا حال دنیا کے عام حکمرانوں سے بالکل مختلف تھا۔ اس کی وفات پر نہ سعودی عرب کا پر چم سرنگوں ہوا۔ اور نہ اس کے لئے کوئی عالیشان مقبرہ تعمیرہوا۔ اس کی قبر کی تصویر

راہ سعودی عرب کے پرچم پرچو نکہ کلمہ طیب لکھا ہوا ہے 'اس لئے اے کسی بھی بڑے ہے بڑے عاد ثے پر سرتگوں شیس کیا جا آ۔

ساری دنیا نے دیکھی ہے کہ لق و دق ریگستان کے پیچ میں اس کے گر دیکی اینوں کی کوئی چار
دیواری بھی نہیں ہے۔ ایک سادہ 'کچی اور رتیلی قبر جس پر صحراکی ہواؤں نے پوری مٹی بھی
ہاقی نہیں چھوڑی لیکن مسلمانوں کے دل سے پوچھئے کہ اس کی وفات کا صدمہ کیسا انہٹ'
اس کی یاد کیسی زندہ جاوید' اس کی محبت و عظمت کیسی پائیدار اور اس کا ذکر کتنا نا قابل
فراموش ہے۔

یہ محبت وعظمت اور یہ عقیدت و مقبولیت دنیا کے ہر حکمران کو نصیب نہیں ہوتی 'بات صرف اتنی بھی نہیں ہے کہ وہ ایک ایسے خطہ زمین کے فرماں روا تھے جس سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات عقیدت وابستہ ہیں 'کیونکہ ای خطے کی تاریخ میں شریف مکہ جیسے حکمران موجود ہیں۔ بلکہ بات لئمیت' اس سوزو گدا ز' اس مجاہدانہ جذب اور اس تدبر کی ہے جو اللہ نے شاہ فیصل کو اس طرح ودبعت فرمایا تھا کہ ماضی قریب کے حکمرانوں میں اس کی جو اللہ نے شاہ فیصل کو اس طرح ودبعت فرمایا تھا کہ ماضی قریب کے حکمرانوں میں اس کی مثال ملنی مشکل ہے اور جس کی بدولت ان کی حکومت ایک محدود رقبہ زمین پر نہیں' مسلمانوں کے قلب و روح کی و سعتوں پر نہیں۔

انہوں نے ۱۹۹۲ء میں سعودی عرب کا اقتدار سنبھالاتھا'اور ایک ایے وقت میں اتحاد عالم اسلامی کا نعرہ بلند کیا تھا'جب دنیا بھر کی طاقتیں اس نعرے کی تخالف تھیں اور پرائے تو پرائے ایخ بھی اس کا نداق اڑاتے تھے۔ لیکن وہ انتہائی خاموثی اور تدبرو و قار کے ساتھ اس راہ کی جدوجہد میں مصروف رہ اور دھمکیوں' طعنوں اور تسخر و استہزاء کے اوجھے بھیا ران کے پائے استقامت میں جنبش پیدا نہ کرسکے۔ ان کے دل میں وحدت اسلامی کی بھیا ران کے پائے استقامت میں جنبش پیدا نہ کرسکے۔ ان کے دل میں وحدت اسلامی کی کانفرنسوں کی شکل اختیار کرئی۔ اور جہاں چند عرب سربرا ہوں کا سرجو ڑ کر بیٹھنا ناممکن نظر کانفرنسوں کی شکل اختیار کرئی۔ اور جہاں چند عرب سربرا ہوں کا سرجو ڑ کر بیٹھنا ناممکن نظر آرہا تھا وہاں چیثم فلک نے یہ ایمان افروز نظارہ بھی ویکھا کہ شاہی مسجد لاہور کے فرش پر اندو نیشیا سے مراکش تک کے سربراہ ایک ساتھ بارگاہ التی میں سجدہ ریز تھے۔ اس نظارہ میں اندو نیشیا سے مراکش تک کے سربراہ ایک ساتھ بارگاہ التی میں سجدہ ریز تھے۔ اس نظارہ میں شاہ فیصل کی شخصیت سب سے الگ سب سے متاز اور سب سے زیادہ دلاؤیز تھی۔ مجد کی بیب و جلال سے ان کی جھی ہوئی نگاہیں' ان کا متواضع انداز خرام' ان کا منفرد طرز بندگی اور بیب بیب و جلال سے ان کی جھی ہوئی نگاہیں' ان کا متواضع انداز خرام' ان کا منفرد طرز بندگی اور

دعا کے وفت ان کی آنکھوں میں چھلکتے ہوئے آنسو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ محض کسی سیاسی ضرورت سے نہیں بلکہ اپنے دل کے جذبۂ بیتاب کی تسکین کے لئے یہاں تک پہنچے ہیں۔

مربراہ کانفرنس کے موقع پر ان کی خاموثی 'ان کی متانت اور بھیڑ بھاڑ ہے علیحدگی کا تاثر ہر شخص پر بیہ تھا کہ وہ اس موقع کو اپنی شخصیت ابھارنے کے لئے نہیں 'بلکہ مقصد کو قریب کرنے کے لئے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھرا یک اسلامی سکریٹریٹ کے پلیٹ فار م بھی ہے نہیں اور نہ جانے کتنے راستوں ہے وہ اسلامی وحدت کے لئے دن رات کام کررہ تھے 'اور نہ جانے کتنے اسلامی ملکوں کے درمیان علا قائی چپقاش کو انہوں نے اپنی درد مندی اور دلسوزی اور اپنی سوجھ بو جھ سے ختم کرایا تھا۔ اسلامی دنیا کے ہر خطے کے مسائل ان کے اور دلسوزی اور اپنی سوجھ بو جھ سے ختم کرایا تھا۔ اسلامی دنیا کے ہر خطے کے مسائل ان کے اپنے مسائل ان کے دولت کے سائل ان کی دریا دلی گاگواہ ہے۔ دولت کے ساتھ اسے خرج کرنے کے لئے دل بھی عطاکیا تھا اور صرف سعودی عرب ہی نہیں دولت کے ساتھ اسے خرج کرنے کے لئے دل بھی عطاکیا تھا اور صرف سعودی عرب ہی نہیں دولت کے ساتھ اسلام ان کی دریا دلی کا گواہ ہے۔

حرمین شریفین کی خدمت اور تجاج وزارین کو سولت بہم پہنچائے کے لئے انہوں نے جو کارنامے انجام دیئے وہ بلاشبہ تاریخی یادگار اور صدقات جاریہ کی حثیت رکھتے ہیں۔ ان کے عہد میں سعودی عرب نے مادی اعتبار سے بردی ترقی کی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ترقی کے ساتھ اس خطے میں بعض ایسے منکرات بھی واخل ہوگئے جنہیں دیکھ کر دل کرھتا ہے لیکن یہ شاہ فیصل کی شخصیت ہی تھی جس نے مغربی طرز زندگی کے اس سیلاب پر اپنی حکمت و دور اندیشی اور تدین اور خودداری سے بردی حد تک بند باندھے 'جو آجکل مادی ترقیات کے ساتھ لازم ہوکر رہ گیا ہے۔ انہوں نے اسلام اور اسلامی شعائر کو ڈر ڈرکر جینپ جینپ کرافتیار نہیں کیا بلکہ پوری خوداعتادی اور عزت و و قار کے ساتھ افتیار کیا جینپ جینپ کرافتیار نہیں کیا بلکہ پوری خوداعتادی اور عزت و و قار کے ساتھ افتیار کیا اور آخر دم تک اپنی یہ آن برقرار رکھی۔ یہی وجہ ہے 'کہ زمانے کی عام رفتار کے تحت مادی ترقیات کے ساتھ مغربیت کا جتنا زہر معمولاً ہر اسلامی ملک میں پھیلا ہوا ہے سعودی عرب اس سے سب سے کم متاثر ہوا۔

جس وفت شاہ فیصل نے اقتدار سنبھالا اس وفت سعودی عرب کا تمام تر فنی انحصار امریکہ پر تھا اور اسکے اثرات سے آزاد رہنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ لیکن شاہ فیصل نے بڑی حکمت' تدبراور تدریج کے ساتھ اس صور تحال کو بدلنے کی کوشش کی جواب تک جاری ہے اور اسی حالت میں جب عرب اسرائیل جنگ چھڑی تو انہوں نے مسلمانوں کی فتح' بیت المقدس کی اور عرب علاقوں کی واگذاری کیلئے اپنی ساری پونجی بلکہ اپنے وجود وبقا تک کو داؤ پر لگا کرتمام مغربی طاقتوں ہے الیم مکرلی جو بھیشہ یا دگار رہے گی۔ تیل کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا کام جتنا موثر تھا اتنا ہی تازک خطرتاک اور جرائت و ہمت کا متقاضی تھا۔ شاہ فیصل نے اپنی جان پر کھیل کر رہے اقدام کئے اور پورے عالم اسلام کے دل موہ لئے۔

شاہ فیصل عالم اسلام کے وہ واحد سربراہ تھے جن سے مسلمانوں نے بہت سی توقعات قائم کی تھیں دیندا ری اور شجاعت و ہوش مندی کا جو امتزاج اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا است مسل میں دیندا تری سے میں میں انہ سے ت

اے ملمان اپنے قائدین میں عرصہ درازے ترس رہے ہیں۔

شاہ فیصل کی زندگی عالم اسلام کے تکمرانوں کے لئے ایک سبق کی حیثیت رکھتی ہے۔
ونیا کا کوئی بھی فرماں روا خواہ اس نے اپنے سطوت و جلال کے گئے بی پر چم امرائے ہوں بالآخر
اسکا انجام وہی خاک ہے جس میں آج شاہ فیصل محو آرام ہیں۔ ونیا میں افتدار و افتدار کہ وہبود
کسی کا قائم نہیں رہالیکن جو محض اس افتدار و افتدار کو اللہ کی رضا اور ملت کی فلاح و ببود
میں استعال کرے 'اس پر ونیا میں تعریف و شخسین اور آخرے میں اللہ کی رخمتیں برسی ہیں۔
میں استعال کرے 'اس پر ونیا میں تعریف و شخسین اور آخرے میں اللہ کی رخمتیں برسی ہیں۔
اور جو محض اس افتدار کو محض اپنی ذاتی ہوس کی تسکین کا ذریعہ بنا آگئے قبر کے انجام سکہ
پہنچنے کے بعد نہ ونیا میں اس کی یا دباقی رہتی ہے اور نہ آخرے میں اس کا کوئی نصیب۔ شاہ
فیصل کوئی قرون اوٹی کے حکمرانوں میں وہ اسلام ہے شاید سب سے زیادہ قریب تھے۔ اسی قرب
لیکن ماضی قریب کے حکمرانوں میں وہ اسلام ہے شاید سب سے زیادہ قریب تھے۔ اسی قرب
اسکا شفیق باپ اور مخلص بزرگ سرے اٹھ گیا ہو تو یہ اسی دین سے قرب کا نتیجہ ہے۔ عالم
اسکام کی اس عدیم المثال سوگواری میں بھارے موجودہ حکمرانوں کے لئے یہ سبق سب سے
اسکام کی اس عدیم المثال سوگواری میں بھارے موجودہ حکمرانوں کے لئے یہ سبق سب سے
زیادہ نمایاں ہے کہ جو حکمران اسلام ہے جتنا قریب ہوگا ملت اسلامیہ اتنا بی اے گلے لگائے
نیا دے نیا تا ہی اے گئے تا رہے۔

آج ہر مسلمان کے قلب و روح کی گرائیوں سے بیہ دعائیں بلند ہورہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ شاہ فیصل مرحوم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں' انہیں جنت الفردوس میں مقام بلند عطا فرمائے اور ایکے جانشین شاہ خالد بن عبدالعزیز کو بیہ توفیق بخشے کہ وہ پوری جرائت و ہمت اور فہم و تدبیر کے ساتھ وحدت اسلامی کے مشن کو آگے بردھا سکیں۔ اللہ تعالی سعودی عرب اور سارے عالم اسلام کو داخلی اور خارجی فتنوں اور دشمنوں کے شرسے محفوظ رکھے اور اسلامی دنیا کو ایس قیادت نصیب فرمائے جو اس کی چکولے کھاتی ہوئی کشتی کو پارلگا سکے 'آمین ثم مین۔

البلاغ جلده شاره س

WINN . STUTE BURNEY



#### حضرت مولانا محرميال صاحب

پچھلے دنوں برصغیرے جلیل القدر عالم دین حضرت مولانا محمد میاں صاحب ٌ وہلی میں انقال فرما گئے۔ موصوف آخری عہد کے علماء دیوبند میں ایک ممتاز مقام کے حامل تھے۔ جعیت علاء ہند کے معروف رہنما اور حضرت مولانا سید حسین احمہ صاحب مدتی کے معتمد خاص تھے۔ احقر کے جدّ امجد حضرت مولانا محمریا سین صاحب ؓ کے مخصوص شاگر دول میں ہے تھے اور موصوف کے پاس ان کی آمدورفت بالکل گھرے بچوں کی طرح رہتی تھی۔علم وفضل میں مقام بلندیر فائز تھے اور تحریر انتہائی عالمانہ ' سلیس اور شکفتہ تھی۔ ان کی تصانیف میں "علماء ہند کا شاندار ماضی" ان کے شاہ کار کی حیثیت رکھتی ہے جس میں انہوں نے اکبر کے زمانے سے لے کر تقتیم ہند تک کے اہل علم کی دعوت و عزیمت کی تاریخ نہایت محنت ہے ولچیپ انداز میں مرتب فرمائی ہے۔ حضرت شیخ الهند کی تحریک ریشی رومال ہے متعلق بھی انہوں نے پہلی بار ایسے حقائق کا اکشاف کیا جو ہنوز پردہ میں تھے اور دیگر بہت ہے موضوعات پر بھی ان کی تحریب نہایت گراں قدر ہیں۔ آخر عمر میں سیاست سے کنارہ کش ہو گئے تھے اور دبلی میں علمی خدمات انجام وے رہے تھے۔ را قم الحروف کو بھی ان کی زیارت کا شرف حاصل شیں ہوا لیکن البلاغ ان کے پاس پہنچتا تھا اور وہ تا چیز کی تحریروں کی ہمت ا فزائی خطوط کے ذریعے کرتے رہتے تھے۔والد ماجد حضرت مولانا محمد شفیع صاحب مد ظلم چند سال پہلے حرمین میں موجود تھے تو وہ اپنی معذوری اور ضعف کے باوجود انہیں تلاش کرتے ہوئے پنچے اور ملا قات ہوئی' جو حضرت والد صاحب مد ظلهم سے ان کی آخری ملا قات تھی۔ ان کی وفات سے علمی دنیا کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماکر انہیں جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے ' آمین ثم آمین۔

## آغاشورش كاشميري صاحب

اس عرصہ میں بیہ دوسرا حادثہ ہفتہ وار "چٹان" کے مدیر شہیر آغا شورش کاشمیری مرحوم کی وفات کا ہوا۔ اوبی اور صحافتی حلقوں میں ان کی ذات سمی تعارف کی مختاج نہیں تھی۔ وہ ایک منفرد انداز تحریر کے مالک تھے۔ شعر گوئی میں مولانا ظفرعلی خان مرحوم اور خطابت میں مولانا سیدعطاء اللہ شاہ صاحب بخاری کے جانشین تھے۔ ایبا بہت کم ہو تا ہے کہ کسی شخص میں نیژونظم اور خطابت تینوں کی مهارت بیک وقت جمع ہوجائے 'کیکن شورش کی ذات میں یہ تینوں ملکا ہے حیرت انگیز طور پر جمع تھے۔ انھوں نے سیاست میں قدم رکھا تو اس ی خاطر قیدوبند کی تا قابل بیان صعوبتیں براوشت کیں 'جن کی تفصیل ان کی کتاب ''پس دیوار زنداں'' میں موجود ہے۔ ذہنی اور قلبی طور پر وہ آخر تک اسلاف دیو بند کے شیدائی رے اور اس کے اظہار میں نہ صرف انھوں نے تھی تامل نہیں کیا' بلکہ اس کی خاطرانھوں نے بہت سے رٹا کے مول لئے۔انسان سے غلطیاں بھی طرز دبوجاتی ہے چنانچہ ان سے بھی سرزد ہوئیں۔ لیکن بحثیت مجموعی وہ دین کے خادم اور حق و صد افت کے سیابی تھے۔ پچھلے دنوں جب راقم الحروف کے برے بھائی مولانا زکی کیفی مرحوم کا وصال ہوا تو وہ تعزیت کے لئے حضرت والد صاحب مد ظلهم کے پاس تشریف لائے تھے اور دیری تک گفتگو کرتے رہے۔ بیران ے آخری ملا قات تھی۔ اس حادثہ میں دارالعلوم اور ادارہ البلاغ مرحوم کے اہل خاندان کے غم میں شریک ہے' اور دل سے دعا کر آ ہے کہ اللہ تعالی مرحوم کو جوارِ رحمت میں جگہ دے اور پسماندگان کوصبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

## مولاناانوار الحسن شيركوني تت

ا یک اور المناک حادث بحس کی اطلاع البلاغ میں کافی تاخیرے دی جارہی ہے 'مولانا انور الحن شیر کوئی رحمتہ اللہ علیہ کی وفات کا حادثہ ہے۔ علمی حلقوں میں مولانا مرحوم کا نام محتاج تعارف نہیں' وہ خود دا رالعلوم دیوبند کے فیض یافتہ تھے' اور اکابر دیوبند کے عاشق زار۔ وہ لا کل پور کے ایک کالج میں استاذ تھے 'لیکن نجی طور ہے ہمہ وقت تصنیف و آلیف میں مشغول رہتے تھے۔ علماء دیوبند کی سوائح حیات ان کا خاص موضوع تھا'اور انہوں نے متعدد علائے دیو بند کی سوانے بیزی عرق ریزی اور جانفشانی ہے مرتب فرمائی ہیں۔ جن میں سے "حیات امداد" " سیرت بعقوب و مملوک " اور "انوار قاسمی" شائع ہو چکی ہیں اور "حیات ذوالفقار" زبر طبع ہے۔ خاص طور سے شیخ الاسلام علامہ شبیراحمہ صاحب عثانی رحمتہ اللہ عليہ سے انہيں عشق تھا' اور ان پر انہوں نے تین ضخیم کیا ہیں لکھی ہیں "تجلیات عثانی" علامہ عثانی " کے معاصر علمہ کا مفصل تذکرہ ہے انوار عثانی ان کے خطبات و مکاتیب کا مجموعہ ہے' اور بید دونوں کتابیں شائع ہو چکی ہیں' ایک تیسری کتاب انہوں نے "حیات عثانی" کے نام سے لکھی تھی جو ابھی مسودے کی شکل میں ہے'اور اس میں انہوں نے علامہ عثانی "کی مفصل سوانح قلم بند کی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانونوی رحمتہ اللہ علیہ کے علمی مکا تیب کا مجموعہ '' قاسم العلوم ''اپنے اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ شائع کرکے بردی گراں قدر خدمت انجام وی ہیں۔

ابھی شعبان ۹۹ ھیں راقم الحروف کا لاکل پور جانا ہوا تو انہوں نے بڑی محبت سے "حیات عثانی "نکا مسووہ و کھایا۔ ان کی خواہش تھی کہ بیر کتاب مکتبہ وارالعلوم سے شائع ہو'اور احقرنے اس کا وعدہ بھی کرلیا تھا'اس کے علاوہ وہ اس وقت مقدمہ فتح الملام کا اردو ترجمہ بھی کر رہے تھے'معلوم نہیں کہ وہ کتنا ہوسکا؟ علماء دیوبند کے حالات پر وہ معلومات کا خزانہ تھے اور انہوں نے اس سلسلے میں بڑا ناور مواد جمع کررکھا تھا اس کے باوجود وہ بڑے متواضع' منگسرالمزاج' خلیق' ملنسار اور نرم خوتھے۔ ان سے آخری ملا قات شعبان میں ان

کی قیام گاہ پر ہموئی' وہ لاہور تک میرے ساتھ شریک سفر ہونا چاہتے تھے گر بروقت اسٹیشن نہ بہنچ سکے 'اس کے بعد ۹ شوال ۹۹ھ کو (بعنی حضرت والد ماجد کی وفات ہے ایک روز پہلے) وہ اچاتک بیار ہوئے اور آنًا فائاً زندگی کے سارے مراحل طے کرکے مالک حقیقی ہے جاملے اللہ متناہ وانا البید راجعون اللہ تعالی انہیں جوار رحمت میں مقامات عالیہ عطا فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق بخشے آمین۔

البلاغ جلد ااشاره ٢

WINTER . STATE THE REAL OF STATE OF STA



# والدمحترم حضرت مولانامفتی محمد شفیع صاحب ً مفتی اعظم یاکستان

ا پنی زندگی میں احقر کو کوئی مضمون اور کوئی تحریر تجھی اتنی صبر آ زما معلوم نہیں ہوئی جتنا صبر آزما آج کا اواریہ ہے۔ کوئی پیچیدہ سے پیچیدہ بات لکھنے میں اتنی دشواری پیش نہیں آئی جتنی دشواری بظاہر صاف اور سیدھی ہی حقیقت بیان کرنے میں محسوس ہورہی ہے کہ میرے والد ماجد' میرے استاد و معلم' میرے شیخ و مرتی' میرے بادی ور ہنما' میرے مرشد و آقا اور میرے غم خوار وغمگسار 'حضرت مولانا مفتی محرشفیع صاحب (رحمته الله علیه) آخرت کے سفرر روانه بوگئ ا ناتله و انا الده را معون -

زندگی میں تبھی کسی واقعے یا حقیقت کے تشکیم کرنے سے کلیجہ اس بری طرح نہیں ٹوٹا جس طرح اس حقیقت کو تشکیم کرتے ہوئے ٹوٹ رہا ہے کہ جس منور چیرے کا دیدار غم وتشویش کا مداوا تھا'اب زندگی بھر کیلئے روپوش ہوچکا ہے۔ جس مقدیں آواز کو سکر ہر مشکل آسان معلوم ہوتی تھی'اب جیتے جی سائی نہیں دے گی۔ جس مبارک وجود کی ڈھارس پر ہم وقت کے ہرطوفان سے لڑکتے تھے'اس کاسامیہ سرے اٹھ چکا ہے'اور زندگی اب تک جس ذات کے گرد گھوم رہی تھی'اب وہ جلوہ افروز نہیں رہی۔ علم وفضل کی وہ محفل اجڑگئی۔ اصلاح وارشاد کی وه مند ویران ہوگئی۔ تفقه اور تدین کا وه آفتاب رویوش ہوگیا' اصابت رائے اور دی بصیرت کاوہ سرچشمہ چھن گیا۔

اب تک جو ذاتی' اجتماعی اور علمی الجونیں ایک ''ابآجی'' کا محبوب ترین خطاب استعال کرکے سلجھ جاتی تھیں' انہیں اب کون سلجھائے گا وہ اعتدال وتوازن اور رعایت حقوق اب کہاں میسر ہوگی جس ہے اب تک زندگی کا لمحہ لمحہ فیضیاب تھا۔ یا رب یہ کیسا انقلاب ہے؟ یہ کیسی آزمائش ہے؟ یہ کیسا صدمہ ہے؟ خدایا! توہی اس صدمے پر صبردیگا' تيرے سواكوئى نىيى جود عكيرى كرسكے- الله عَركَ مَلْجَا وَلَدَ مَنْجَا إِلَّا الَّهِكَ -

لوگ اپنے بردوں کے نام کے ساتھ طرح طرح کی دعائیں لکھا کرتے ہیں 'کوئی''دامت

برکا تہم "لکھتا ہے کوئی "دامت فیوضہ " کوئی "زید مجد هم "لیکن میں جب بھی اپنے والد ماجد

کا اسم گرامی لکھتا تو ان میں سے کوئی دعا مجھے اپنے مقصود و دعا پر صریح نہ معلوم ہوتی اس

لئے میں نے حضرت والد صاحب ؓ کے لئے پوری طرح سوچ کر سمجھکران تمام جملوں کے بجائے

"دفالہم "کی دعا اختیار کی تھی 'چنانچہ میں ہیشہ ان کے اسم گرامی کے ساتھ ہی جملہ لکھا کرتا
تھا۔ اور اگرچہ قلم کو اس جملے کی عادت ہی پڑگئی تھی 'لیکن مجھے یاد نہیں کہ میں نے ان کے
لئے یہ دعا بھی محف عادة لکھ دی ہو 'اور اس کے معنی کی طرف دھیان نہ گیا ہو 'بلکہ جب بھی
میں یہ جملہ لکھتا 'یہ دل کی گرائیوں کی آواز ہوتی۔ میں اور کوئی لفظ بے خیالی میں لکھ سکتا تھا '
مگریہ جملہ شاید بھی بے خیالی کے عالم میں قلم سے نہیں نکلا۔ حدیہ ہے کہ کسی تحریر میں اگر

بار بار حضرت والد صاحب کا نام لکھنا ہو تا تو میں ہربار پورے اہتمام کے ساتھ یہ جملہ لکھا بار بار حضرت والد صاحب کا نام لکھنا ہو تا تو میں ہربار پورے اہتمام کے ساتھ یہ جملہ لکھا کہ یہ دعا ان کے نام کے ساتھ لازم وطزوم ہی ہوگئ تھی۔

آج ای ذات کے نام ہے '' مرظلهم '' کا بیہ جملہ بمیشہ کے لئے چھوٹ رہا ہے' آج اس جملے کے بجائے ان کے نام کے ساتھ ''رحمتہ اللہ علیہ '' لکھتے ہوئے جو پچھ دل پر بیت رہی ہے' زبان وقلم میں طاقت کمال سے لاؤں جو اس کیفیت کا ہزارواں حصہ بھی کاغذ پر منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔

> عبنم! تخجے اجازتِ اظہارِ غم تو ہے تو خوش نصیب ہے کہ تری آنکھ نم تو ہے

اب جو کچھ بیت رہی ہے اسے جھیلنے کے لئے صرف دل ہے' جو نہ جانے کس طرح دھڑک رہا ہے'اور خدا جانے کب تک دھڑکتا رہے گا؟

بات صرف ایک باپ کا سایہ سرے اٹھ جانے کی نہیں ہے' اگر بات سرف اتن ہوتی تو یہ صدمہ ایسا گبیر نہ ہوتا' دنیا میں کسی باپ کا سایہ ہمیشہ باتی نہیں رہتا اور بہت کم خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جنہیں یتیمی ہے سابقہ نہ پڑتا ہو۔ لیکن یہاں معاملہ ایسا ہے کہ ان کے سفر آخرت ہے نہ جانے گئے سائے اس غمزدہ سرکے اٹھ گئے ہیں' باپ کا سایہ 'استاد کا سایہ 'شخ و مربی کا سایہ 'بادی ور بنما کا سایہ اور ایک ایسے غم خوار وغم گسار کا سایہ جس کے کا سایہ 'شخ ہے بعد زندگی میں پہلی باریہ بات معلوم ہوئی ہے کہ غم اور صدمہ کے کہتے ہیں؟ ورنہ سخت سے سخت صدمہ اور بڑی سے بڑی فکر ان کے قدموں میں پہنچ کر بے نشان ہو جاتی تھی' اور ان کی پائنتی بیٹھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جسے اس کا نتات ہیں ہمارے لئے محبت و شفقت کے سوا بچھ نہیں۔

اب بھی جب صدمہ نا قابل برداشت ہوئے گئا ہے تو پاؤں ہے ساخۃ ان کے کمرے کی طرف اٹھ جاتے ہیں ' وہاں ان کی چارپائی اسی طرح بچھی ہے جس پر لیٹ بیٹھ کر انہوں نے اپنی عمرے آخری چار سالوں میں گوناگوں امراض و آزار کے عین درمیان نہ جانے گئے کے شار دلوں کے لئے شفا کا سامان کیا 'گئے تشنگان علم ومعرفت کی بیاس بجھائی 'گئے ٹوئے دلوں کو دلاسے دیئے۔ ان کے لیوں سے نکلی ہوئی ان گئت دعاؤں اور بے شار اذکار و تشیحات کی ممک آج بھی اس کمرے میں بسی ہوئی ہے۔ اسی چارپائی کے سامنے بچھے ہوئے تخت پر ان کے مجدوں کے انوار آج بھی جگرگا رہے ہیں۔ دیوار پروہ گھنڈ اب بھی نصب ہے تخت پر ان کے مجدوں کے انوار آج بھی جگرگا رہے ہیں۔ دیوار پروہ گھنڈ اب بھی نصب ہے تخت پر ان کے مامنے وہ کرسیاں اس طرح رکھی ہیں جن پر وزیر امیرے لیکر چپراسی اور مند منٹ بعد ان کی نگاہیں پڑتیں 'اور وقت کی قدر پہچانے کا عملی سبق دیت تھیں۔ چارپائی کے سامنے وہ کرسیاں اسی طرح رکھی ہیں جن پر وزیر امیرے لیکر چپراسی اور مزور تک بیساں طور پر مزور تک بیساں عیشت میں بیٹھے اور اس مرد درویش کے جاہ وجلال سے بیساں طور پر مرعوب ہو کر رہے تھے جس کے کپڑوں میں بعض او قات ایک سے زا کہ پوند ہوا کرتے سے۔

غرض اس کمرے کی بیشتر چیزیں آج بھی ای طرح موجود ہیں لیکن اگر نہیں ہے تو وہ

فخصیت جس نے اس کمرے اور اس کی ہر چیز کو دلکشی عطا کرکے اسے ہمارے لئے سامان قرار بنا دیا تھا' اپنی مخضری زندگی میں ، نفغلہ تعالیٰ دنیا کے بڑے بڑے بڑے علاء وصلحاء اور عابد وزاہد شخصیتوں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا اور "ہر گلے را رنگ وبوئ دیگراست "ک بہ مصداق بلندئی کردار کی مختلف مثالیں سامنے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہرایک کوجدا خصوصیات کا حامل بنایا ہے اور ان میں سے خوانخواستہ کسی کی ناقدری یا شخیص نہیں کی جاسمتی لیکن اپنے اس تاثر کو چھپانا میں خلاف دیانت سمجھتا ہوں کہ کردار و عمل کی جو بعض خصوصیات اپنے مقدس والد ماجد رحمتہ اللہ علیہ کی زندگی میں درخشاں دیکھیں وہ ایسی بے نظیراور بے مثال تھیں کہ صرف نسبی تعلق کی محبت نہیں بلکہ علم اور بزرگ کی عقیدت بھی روئے زمین مثال تھیں کہ صرف نسبی تعلق کی محبت نہیں بلکہ علم اور بزرگ کی عقیدت بھی روئے زمین بران کے برابر کسی سے نہ ہوسکی۔

یہ ناکارہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر جتنا شکرادا کرے کم ہے کہ اس نے احقر کو عمر کے چونتیں سال حفرت موصوف رحمتہ اللہ علیہ کے قدموں میں رہنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اس طویل عرصے میں یوں تو بھر اللہ ہم سب بھائیوں کو ان کے قریب رہنے کی سعادت حاصل رہی لیکن خاص طور پر حفرت مولانا محمر رفع صاحب اور احقر کو جدائی کی نوبت بہت کم آئی۔ کیونکہ ہم دونوں حفرت ہی کے ساتھ ایک مکان میں رہتے تھے 'اکٹروبیشتر سفر میں بھی معیت نصیب ہو جاتی تھی۔ زیادہ سے زیادہ دو مرتبہ دودو ماہ کے لئے مفارقت ہوئی۔ ایک مرتبہ سادہ میں احقر کے سفر عمرہ کے دفت اور دو سری بار ۱۵ء میں حفرت موصوف ؓ کے سفر افریقتہ کے دفت اور دو سری بار ۱۵ء میں حفرت موصوف ؓ کے سفر افریقتہ کے دفت کہ اس سفر میں محترم حضرت مولانا محمد رفع عثانی صاحب مدظلم ان کے ساتھ سفریس ہی جانتا ہوں کہ اس سفر میں دو ماہ کی جدائی سے زیادہ سابقہ نہیں پڑا'اور ان دونوں مواقع سے علاوہ بھی دو ماہ کی جدائی سے زیادہ سابقہ نہیں پڑا'اور ان دونوں مواقع رہے علاوہ کی مارفت کو کس طرح برداشت کیا ہے۔

اور آخری پانچ سال میں تو شب وروز کے بیشتراو قات حضرت علیہ الرحمتہ کے قدموں ہی میں گزرتے تھے۔ ان کی علالت کی بنا پر احقر نے اپنا متفرق جگہوں کا سارا کام سمیٹ کراپنا وفتر ان کی پائنتی سے متصل ایک جھوٹے سے کمرے میں بنالیا تھا' جمال ہروقت ان کی زیارت سے مشرف ہونے کے علاوہ ان کی طبعیت کے ہرا آر چڑھاؤ سے باخبررہ سکوں' دینا نجہ میں اپنا سارا کام ان کے سامنے انجام دیتا اور جمال کوئی البحن پیش آتی' فوراً ان سے رجوع کرتا اور وہ کافور ہو جاتی ۔ وہ بھی اپنے تقریباً ہرکام سے اجمالاً یا تفصیلاً احقر کو مطلع

فرماتے رہتے تھے۔ یہ حضوری کی عادت اس قدر رائخ ہوگئی تھی کہ جعہ کے روز چند گھنٹوں کے لئے شہر جانا بھی بھاری معلوم ہو تا تھا اور ہم دونوں بھائی کسی دو سری جگہ کے سفر ہے تو حتی الامکان پر ہیز ہی کرتے تھے۔ بعض مرتبہ احباب اور کرم فرما اس پر برا بھی مناتے 'لیکن شدید مجبوری کے بغیر ہم سفر نہیں کرتے تھے' اور اگر چند روز کا سفر پیش آبھی گیا تو روزانہ فون پر بات کئے بغیر چین نہ آتا تھا اور جلد از جلد واپسی کی فکر رہتی تھی۔

ابھی پچھلے شعبان کی بات ہے کہ میں ایک بزرگ کے شدید اصرار پر ایک ہفتے کے لئے لاکل پور اور لاہور کے سفر پر چلا گیا لیکن اوھر تو میرا عالم بیہ تھا کہ دل ودماغ ہروقت حضرت والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی طرف لگا رہتا تھا'اوھر جب میں واپس آیا تو حضرت نے اس ناکارہ سے فرمایا کہ اس مرتبہ بطور خاص تہماری طرف بہت وھیان لگا رہا اور ای حالت میں قرآن کریم کی ایک آیت کا مطلب سمجھ میں آیا 'میں سورہ یوسف کی تلاوت کررہا تھا کہ بیہ آیت آئی :

" اِنِّىُ لَيَحْزُنُنِيْ اَكِ نَذُ هَبُوا بِهِ وَأَخَافُ اَنْ يَأْكُلُهُ الذِّنْبُ" "مجھے یہ بات رنجیدہ کرے گی کہ تم اس (یوسف ) کو (میرے پاس ہے) لے جاؤ 'اور مجھے اندیشہ ہے کہ اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔"

فرمایا که یمال ذہن اس طرف منتقل ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دو چیزوں کا ذکرالگ الگ فرمایا ہے۔ ایک جدائی کا رنج ' دو سرے بھیڑئے کے کھا جانے کا اندیشہ۔ ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کے جدا کرنے میں صرف بھیڑئے کا خوف نہ تھا بلکہ ایک مستقل رنج یہ تھا کہ اتنی دیر کے لئے وہ جدا ہوجائیں گے۔ معلوم ہوا کہ جس سے انسان کو محبت ہو' اس کا محض نظروں سے دور ہو جانا مستقل باعث رنج ہے 'خواہ کوئی اور اندیشہ نہ ہو۔

غرض بات دور نکل گئی' عرض میہ کررہا تھا کہ اگرچہ اپنی نااہلی اور نالا تھی کی بنا پر میہ ناکارہ حضرت ؓ ہے حاصل کچھ نہ کرسکا جس کی حسرت آج دل کامستقل داغ بنی ہوئی ہے'لیکن اس نعمت پر اللہ تعالی کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے کہ . بفضلہ تعالی ان کے استنے قریب رہنے کی سعادت اللہ تعالی نے عطا فرمائی کم از کم آخری دور میں ہمہ وقت ان کے اتنا قریب شاید کوئی اور نہیں رہا۔

اتنے قرب کی حالت میں عموماً یہ ہو تا ہے کہ محبت خواہ کتنی بردھ جائے 'لیکن عقیدت

بعض او قات اتنی نہیں رہتی جتنی دور دور سے کسی بزرگ کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ کیونکہ قرب کی وجہ سے زندگی کا ہر گوشہ سامنے آتا ہے اور بیہ ہم جیسے کی طبعی خصلت ہے کہ وہ خود بے علمی کے جس تحت الثریٰ میں ہوں' کسی بزرگ کی کوئی کمزوری سامنے آئے تو اس کی عقیدت میں کمی ضرور واقع ہو جاتی ہے۔

کین حفرت والد ماجد علیہ الرحمتہ کا معالمہ اس کے بالکل برعکس یہ تھا کہ ان ہے جتنا قرب بڑھتا گیا 'اس نبعت ہے ان کی عقیدت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ شروع شروع میں ان سے بس ایسی ہی محبت تھی جیسی ایک بیٹے کو باپ سے ہوئی چاہئے 'لیکن جوں جوں ذرا ہوش آیا اور کار زار حیات میں ان کے بے مثال طرز فکراور جیرت انگیز طرز عمل پر غور کرنے کی توفیق ہوئی 'اسی نبعت سے محبت کے ساتھ ساتھ عقیدت بڑھتی ہی چلی گئے۔ جب بھی بھی نجی یا اجتماعی زندگی کا کوئی واقعہ پیش آیا'ان کے ایک نے کمال کا انکشاف ہو آاور تحریمیں تو عقل اور اندازوں نے ہار مان کی تھی کہ ہم جیسے لوگ اس مقام کا اوراک کر ہی شمیں سکتے جمال سے وہ سوچتے اور عمل کرتے ہیں۔

لنذا آج جس قدر صدمہ ایک شفیق ترین باپ کاسایہ سرے اٹھ جانے کا ہے 'اتناہی بلکہ اس سے بھی زا کد صدمہ اس بات کا ہے کہ دنیا ایک الی ہستی سے محروم ہو گئی جس نے اسلاف کے کتابی واقعات کا جیتی جاگتی زندگی میں اپنے عمل سے مشاہدہ کرایا تھا۔ ان کا وجود سے اور صرف وجود بھی ۔۔ نہ جانے کتنے فتنوں کے لئے آڑ بنا ہوا تھا'اور نہ جانے کتنے سمے ہوئے دلوں کو سمارا دے رہا تھا۔

البلاغ کے بہت ہے قارئین نے جہاں احقر کو تعزیت کے ہمدردانہ پیغامات بھیج ہیں' وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ ہم حضرت علیہ الرحمتہ کے بارے میں تمہاری تحریر کے منتظر ہیں۔ میں ان حضرات کی محبت وشفقت کا ممنون ہوں لیکن انہیں یہ کیسے بتاؤں کہ جس فحض کی تحریروں کی وہ بمیشہ حوصلہ افزائی کرتے رہے ہیں آج اس موضوع پر اس کا قلم ٹوٹ چکا ہے۔

"سانس لينا مجھے مشكل ہے نغال كيے ہو"

اب تو اليا معلوم ہو تا ہے كه باقى ماندہ زندگى حضرت والد ماجد رحمته الله عليه كى

ملا قات کے انظار سے عبارت ہے آگر ہیر انظار کچھ طویل ہوا' اللہ نے دل کو قرار عطا فرمایا اور حوادث روزگار سے فرصت ملی تو انشاء اللہ حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی مفصل سوانح اپنی بساط کے مطابق مرتب کرنے کی کوشش کروں گا لیکن بحالات موجودہ اس موضوع پر لکھنا احقرکے لئے ایک نا قابل برداشت آزمائش ہے۔

الحمد الله! بيہ حقیقت ہر آن مستحفر ہے کہ الله تبارک تعالیٰ کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں۔ ونیا کے اس مسافر خانے میں بھی کوئی ہمیشہ رہنے کے لئے نہیں آئا۔ ساری غلطی بیاں سے لگتی ہے کہ ہم اس راہ گذر کو منزل سمجھ بیٹھتے ہیں اور یمال کے تعلقات اور حاصل شدہ راحتوں کو اپنا دائی حق قرار دے لیتے ہیں۔ حضرت والد ماجد رحمتہ اللہ علیہ چند سالوں سے قرآن کریم کی بیہ آیت نمایت کثرت سے اور شاید روزانہ کئی کئی بار پڑھا کرتے تھے کہ

مَا عِنْدَكُمُ يَيْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقِ

تمہارے پاس جو کچھ ہے فنا ہو جائیگا اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ ہاتی رہنے والا ہے۔ اور یمی وہ قرآنی حقیقت ہے جس سے غفلت کے نتیجے میں یمال کی تکالیف بہا ژمعلوم ہوتی ہیں'اور صدمے نا قابل برداشت ہونے لگتے ہیں۔

جب پونے دو سال پہلے احقر کے براور مرحوم مولانا محمہ زکی صاحب کی وفات ہوئی'
اس وقت حضرت والد ماجد رحمتہ اللہ علیہ نے جیسا پیکر صبر واستقامت بن کر دکھایا اس کی
مثال ملنی مشکل ہے۔ اس موقع پر حضرت ؓ نے بار بار بیہ حکیمانہ بات فرمائی تھی کہ انسان
عاد ثات کے موقع پر دنیا کے واقعات کو الٹاپڑھتا ہے' اور اس کے نتیج میں بے صبری کا
مظاہرہ کرتا ہے۔ مثلا وہ یمال سے سوچنا شروع کرتا ہے کہ اس عاد نے میں سے میراکیا کیا
نقصان ہوگیا؟ اور یہ عاد شرائی پیش نہ آتا توکیا تھا؟ حالا نکہ وہ واقعات کو سیدھا پڑھے تواس
کی سمجھ میں آگے کہ یہ عاد شرق کسی نہ کسی وقت پیش آنا تقدیر میں لکھا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے
یہ عاد شربیس کتنا نرم کرکے دکھایا اور اس کے لئے کیا کیا اسباب جمع فرمائے؟ اگر انسان ان
بی حاد شربیس کتنا نرم کرکے دکھایا اور اس کے لئے کیا کیا اسباب جمع فرمائے؟ اگر انسان ان
بی حاد شربیس کتنا نرم کرکے دکھایا اور اس کے لئے کیا کیا اسباب جمع فرمائے؟ اگر انسان ان

آج جب حضرت والدماجد رحمتہ اللہ علیہ کے کھولے ہوئے اس راستے پر ذہن سوچتا ہے تو بے ساختہ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر زبان پر آتا ہے' اور احساس ہو تا ہے کہ جس واقعے کو ہم صبر کا موقع سمجھ رہے ہیں' وہ در حقیقت شکر کا موقع ہے۔ اس حقیقت سے کون انکار کرسکتا ہے کہ حضرت والدماجد رحمتہ اللہ علیہ کی وفات کا بیہ سانحہ بہجی نہ بہجی پیش آنا ہی تھا۔ حضرات انبیاء علیهم السلام سے زیادہ دنیا کو کس کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ جب وہ حضرات وفات سے مشتنی نہ ہو سکے تو کون ہے جسے اس سے مشتنی سمجھ لیا جائے؟ للمذا بیہ وقت تو آنا ہی تھا۔ لیکن اللہ تبارک وتعالی نے اس حادثے کو ہمارے لئے ہاکا کرنے کے لکے کا کے کا کے کا کہا کہا کہا کہ سامان جمع فرمائے؟

کتنے لوگ ہیں جن کے باپ بجین ہی میں سرے اٹھ جاتے ہیں کین اللہ تعالی نے حضرت رحمتہ اللہ کو اس وقت اس دنیا ہے اٹھایا جب کہ ان کی اولاد کا سب ہے کمن فرد یعنی احقر عمر کے چو نتیس سال پورے کرچکا تھا اور آہ! ابھی انقال ہے صرف پانچے دن پہلے کی تو بات ہے ، ۵ شوال کا دن گزر چکا تھا اور ہم عشاء کے بعد حضرت کے کمرے میں جمع تھے ، تو بات ہے ، ۵ شوال کا دن گزر چکا تھا اور ہم عشاء کے بعد حضرت کے کمرے میں جمع تھے ، اچانک مجھے خیال آیا کہ آج ۵ شوال تھی اور یہ میرا یوم پیدائش ہے ، اس لئے بیساختہ میرے اور انتہائی دلاویر تعبیم کے ساتھ یوچھائی اور انتہائی دلاویر تعبیم کے ساتھ یوچھائی ۔

"احِها؟ ماشاءالله! اب تمهاري عمر كتني مو گني؟"

''چونتیں سال پورے ہو گئے۔'' میں نے عرض کیا۔

اس پر ایک لمحہ توقف کے بعد فرمایا "الحمدللہ! اللہ تعالی نے تھوڑی می عمر میں بہت سے مراحل سے گزار دیا۔"

پھر کتنے مصنفین ہیں جو اپنا کوئی خاص شروع کیا ہوا کام ادھورا چھوڑ گئے'لیکن حضرت والد ماجد رحمتہ اللہ علیہ کے تقریبا سارے ہی کام اللہ تعالیٰ نے پورے کرا دیئے۔ ان کی کوئی تصنیف جے تکمل کرنے کا ارادہ ہو' نامکمل نہیں رہی بلکہ کوئی تصنیف ایسی نہیں رہی جوان کی زندگی ہی میں شائع نہ ہوگئی ہو۔

پھراگر ان کی وفات کا حادثہ بالکل یک بارگی پیش آتا تو خدا جانے ہماری حالت کیا ہوتی؟ لیکن گزشتہ چار سال میں قدرتی طور سے ان پر امراض وعوارض کا ایسا سلسلہ چل رہا تھا کہ ہر شخص کو ہروقت دھڑکا لگا ہوا تھا۔ ہرروز ہیم درجا کی کیفیت رہتی تھی' اس عرصے میں ان کا گھرسے باہر ٹکلنا تقریباً ختم ہو چکا تھا اور بہت سی ذمہ دا ریاں ہمیں انجام دینے کی عادت برنے تکی تھی۔

اس عالم اضطراب میں حضرت والد ماجد رحمتہ اللہ علیہ کی سوان کے ستعلق کوئی باربط اور معتدل تحریر احقر کے بس کی بات نہیں 'اوا رہے میں حضرت کے آخری ایام کے کچھ حالات لکھنے کا خیال تھا'لیکن دماغ شل اور قلم کند رہا۔ اور اللہ تعالی احقر کے براے بھائی جناب محمد ولی رازی صاحب کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے اس موضوع پر ایک مفصل مضمون سیرد قلم کردیا جو شامل اشاعت ہے۔

اب میں قارئین سے معذرت کے ساتھ رخصت ہو تا ہوں'اور اس بات کے لئے بھی معذرت خواہ ہوں کہ کئی صفحات کے اس اداریئے میں اپنے جذبات کے لئے بے ربط اظہار کے سواکوئی کام کی بات ان کی خدمت میں پیش نہیں کرسکا۔

ہاں! ایک ضروری بات یا دی آگئ۔ رمضان المبارک میں حضرت والد ماجد رحمتہ اللہ علیہ پر پے در پے دل کی تکلیف کے حملے ہوتے رہے اور طبیعت بہت خراب رہی 'عید کے بعد جب کیفیت بہتر ہوئی تو ایک روز فرمانے گئے :

"رمضان میں جب میری طبعیت زیادہ خراب تھی تو یہ امید تھی کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے رمضان نصیب فرما دے۔ یہ فرما کروہ کچھ رک اور میں سوچنے لگا کہ وہ رمضان کی موت کی آر زو کا ذکر کرنا چاہتے ہیں گرمعائیہ محسوس ہوا کہ وہ جو کچھ اور کمنا چاہتے ہیں 'اور تردّہ ہو رہا ہے کہ یہ بات کموں یا ۔۔۔۔۔ نہ کموں! بھرذرا سے توقف کے بعد رک رک کر فرمایا :

''لیکن میرا حال بھی عجیب ہے'لوگ تو رمضان میں مرنے کی تمنا کرتے ہیں'لیکن میں تمنائد کرسکا'اس لئے کہ مجھے یہ خیال لگا رہا کہ اگر رمضان میں یہ واقعہ ہوا تو اوپر والوں (گھر والوں اور تعزیت کرنے والوں) کو بڑی تکلیف ہوگی اور ان کے روزوں اور تراوج وغیرہ کے معمولات میں دشواری پیش آئے گی۔''

الله اکبر! میں اپنے کانوں سے بیہ الفاظ من رہاتھا'اور اس ایٹار مجسم کو تک رہاتھا جس کی پرواز فکر ہمارے تصور کی ہرمنزل سے آگے تھی۔عبادت و زہد کے شیدائی بحمہ الله آج بھی کم نہیں لیکن بستر مرگ پران رعایتوں کا پاس کر نیوالے اب کمال ملیں گے؟ ان کا بیہ بے ساختہ جملہ ان کی پوری زندگی کے طرز فکر کی تصویر ہے'وہ خوداکثر بیہ شعر

> تمام عمر ای احتیاط میں گزری کہ آشیاں کسی شاخ چن پہ بار نہ ہو

آخر میں قار کمن سے اس دعا کا خواہتگار ہوں کہ اللہ تعالیٰ زندگی کے اس سب سے برے حادثے پر صبر جمیل کی توفیق بخشے 'قلب کو سکون و قرار نقیب ہو اور باتی ماندہ زندگی سے جس کا ایک ایک لیحہ پہاڑ معلوم ہورہا ہے 'جھزت والد ماجد رحمتہ اللہ علیہ کے نقش قدم کے مطابق اپنی مرضیات میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ایسے صدمے کے ساتھ ذمہ داریوں کا جو بارگراں براور بزرگ جناب مولانا محمد رفیع عثانی مدظلم اور اس ناکارہ کے ان ناتواں کندھوں پر آپڑا ہے اس کے بعد اندازہ ہو تا ہے کہ اس مختصرے وجود نگارہ کے ان ناتواں کندھوں پر آپڑا ہے اس کے بعد اندازہ ہو تا ہے کہ اس مختصرے وجود انحار کے تھے! لہذا قار کمین براہ کرم یہ دعا بھی فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ذمہ داریوں سے صدق واخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے مطابق عہدہ برا ہونے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

دارالعلوم اور البلاغ کے سرے ایک ایساعظیم سایہ اٹھ گیا جس ہے ان کی ساری دکشی قائم تھی۔ اب وہ دککشی توکہاں ہے آئے گی؟ لیکن ان کامشن بجمہ اللہ زندہ ہے ان کی تعلیمات وہدایت آج بھی ہمارے لئے مشعلِ راہ ہیں۔ دارالعلوم اورالبلاغ کے خدّام اپنی
پوری فروما گی اور عاجزی کے باوجودیہ عہد کرتے ہیں کہ جب تک دارالعلوم اور البلاغ
زندہ ہیں' وہ انشاء اللہ ان کے مشن ان کے طرز فکر اور ان کی قائم کی ہوئی راہِ اعتدال کو اپنی
بساط کے مطابق زندہ اور سربلند رکھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالی
انہیں اس کی ہمت و توفیق اور اس کا حوصلہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

البلاغ جلد ١٠ شماره ١١-١٢



## حضرت مولانااطهرعلى صاحب

یہ قدرت کا بجیب وغریب نظام ہے کہ جس رات حضرت والد ماجد رحمتہ اللہ علیہ کا وصال ہوا'ای رات چند گھٹے پہلے ان کے عظیم رفیق حضرت مولانا اطهر علی صاحب رحمتہ اللہ علیہ میمن عگھ میں واصل بحق ہوئے۔ الما ہدہ و الما المب الجعون عضرت والد ماجد رحمتہ اللہ علیہ کی طرح وہ بھی کسی ایک ملک یا خاندان کی نہیں' بوری امت مسلمہ کی گرانفقر رمتاع تھے'اور ان کی وفات کے صدے نے امت مسلمہ کی گرانفقر رمتاع تھے'اور ان کی وفات کے صدے نے امت مسلمہ کی گرانفقر رمتاع تھے'اور ان کی وفات کے صدے نے امت مسلمہ کے حادثہ وفات کا صدمہ دو چند کردیا ہے۔ ہمارے پاس لئے حضرت والد ماجد رحمتہ اللہ علیہ کے حادثہ وفات کا صدمہ دو چند کردیا ہے۔ ہمارے پاس اس حادثے پر بھی اظہار غم کے لئے الفاظ نہیں ہیں۔ حکیم الامت کے دو عظیم خلفاء کا بیک وقت دنیا سے اٹھ جانا ایک سانحہ عظیم ہے'اللہ تعالیٰ اس امت کو شرور و فتن سے محفوظ رکھے' حالات انتمائی پر خطر نظر آتے ہیں اور بے ساختہ زبان پر سے کلمات جاری ہے اللہ ہم

لَا مُلْمًا وَلَا مُنْجَا إِلَّا إِلَيْكَ.

البلاغ جلد ١٠ شاره ١١–١٢



### مولانا محراحمه تفانوي

الله والول کے فافلے نیزی سے عالم آخرت کبطرف جارہے ہیں ' پچھلے تین چار مہینے سے کیسی کلیسی عظیم مستیاں اُٹھ گئیں ' ابھی انہی کئے فراق سے دل و دماغ متاثر اور آ تکھیں اشکبار تھیں کہ پچھلے مہینے حضرت مولانا محمداحمہ صاحب تھانوی بھی اللہ کو بیارے ہوگئے۔

البلاغ کے پچھلے شارے ہی میں تو ان کے قلم سے حضرت مولانا اطهر علی صاحب ّ اور حضرت بابا نجم احسن صاحب ؓ کی تواریخ وفات شائع ہوئی تھیں 'کسے خبر تھی کہ البلاغ کا اگلا شارہ اٹکی وفات کی خبر کے کرنمودار ہوگا اور یہ ساری تواریخ وفات صرف ایک ہندہ کے اضافے سے خودان کی تواریخ وفات بن جائیں گی۔

حضرت مولانا محمد احمد صاحب تھانہ بھون کے منتین میں معروف عالم تھے 'وہ حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی مد ظلم کے چھوٹے بھائی تھے جو حکیم الامت حضرت تھانوی کی اہلیہ محترمہ کے واماد ہیں۔ انہوں نے سکھر میں مدرسہ اشرفیہ کی بنیاد ڈالی جو اپنے علاقے کی ممتاز ترین دبنی درسگاہ ہے 'اور اس خطے ہیں اس نے علم ودین کی قابل قدر خدمات علاقے کی ممتاز ترین و بنی درسگاہ ہے 'اور اس خطے ہیں اس نے علم ودین کی قابل قدر خدمات انجام دی ہیں' وہ نمایت وجیہ 'باو قار اور فعال شخصیت کے مالک تھے 'ادا ادا سے ذہانت مترشح ہوتی تھی۔ قرآنی آیات سے تواریخ کے استخراج میں ان کو جیرت انگیز حد تک ملکہ مترشح ہوتی تھی۔ قرآنی آیات سے تواریخ کے استخراج میں ان کو جیرت انگیز حد تک ملکہ

حاصل تھا' حضرت مولانا مجمد اورلیس کاند حلویؒ مضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثائیؒ اور احقر کے براور بزرگ مولانا مجمد ذکی کیفی صاحب ؓ کی وفات پر انہوں نے جو آریخیں نکالیں' وہ البلاغ میں شائع ہوکر نمایت مقبول ہوئیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ احقر کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی مجمد شفیع صاحب ؓ سے ملاقات کے لئے آئے تو حضرت ؓ نے ان سے ازراہ

مزاح فرمايا:

"آپ کی تاریخیں دیکھ کر تو ہمارا بھی دل چاہنے لگا ہے کہ جلدی ہے مرجائیں' تاکہ آپ ہماری بھی ایسی اچھی تاریخیں نکالیں۔"

آه! كديد مزاح كى بات حقيقت بن كئ انهول نے حضرت والد صاحب كى تواريخ

وفات کا انتخراج کیا' جو ذی قعدہ ذی الحجہ کے مشترکہ شارے میں شائع ہوئی' انگلے شارے میں انہی کے قلم سے حضرت مولانا اطهر علی صاحب ؒ اور حضرت بابا مجم احسن ؒ کی تواریخ وفات شائع ہوئمیں' اور اس زیر نظر شارے کے مرتب ہونے تک وہ خود ایک تاریخ بن گئے۔ اناللہ واناالیہ راجعون۔

ان کی عمر کچھ زیادہ نہ تھی' وہ بمشکل بچپن ساٹھ کے لگ بھگ ہوں گے'لین چند سال ہے انھیں قلب کا عارضہ لگ گیاتھا' ایک ایکسیڈنٹ میں ان کے ہاتھ کی ہڈی بھی سال ہے انھیں قلب کا عارضہ لگ گیاتھا' ایک ایکسیڈنٹ میں ان کے ہاتھ کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی تھی اور بینائی بھی کمزور ہوگئی تھی۔ چند سال پہلے تک وہ بڑے توانا اور طاقت ور لگتے تھے'لیکن بھرا میک دم ہے انکی صحت گرتی چلی گئی یہاں تک کہ چہار شنبہ ہے محرم ہے ہے جب کے شبح انہیں جو قلب کا دروہ ہوا اس نے انہیں اس جہان فانی کی کشاکش سے آزاد کردیا۔

وہ آخروفت تک مصروف عمل رہے۔ حضرت والد ماجد کی وفات کے بعد ان کے گئی خطوط آئے جن سے صحت مترشح تھی' پھرابھی چند روز پہلے انہوں نے اپنے صاحبزا دے کی شادی پورے اہتمام سے کی' لیکن اس فرض سے سبکدوش ہوکر خود ہی اپنے خالق سے جاملے۔ اللہ تعالی ان کی بال بال مغفرت فرمائے' انہیں اپنے جوارِ رحمت میں جگہ دے اور ان کے بسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

مدرسہ اشرفیہ عکھران کا صدقہ عجاریہ ہے'اللہ تعالیٰ ان کے صاحبزاد گان اور متعلقین کو توفیق بخشے کہ وہ اس امانت کی ٹھیک ٹھیک حفاظت کرکے اسے دین کا مضبوط حصار بناسمیں۔ آمین۔

البلاغ جلد ااشاره ٢



## حضرت مولاناعبدالماجد دريا بادي

جانا تو سبھی کو وہاں ہے جمال ہے کوئی اوٹ کر دنیا میں نہیں آ آ' لیکن پچھلے چند سال سے اور بالحضوص گزشتہ چند مہینوں ہے ایسی ایسی شخصیتیں اٹھ رہی ہیں جن کا صدمہ کسی ایک فرد' انجمن یا اوارے کا نہیں بلکہ پوری ملت کا صدمہ ہو تا ہے۔ ابھی رمضان ہے محرم سک سے حادثات پر آنسو خٹک نہیں ہوئے تھے کہ اسی مسنے جناب مولانا عبدالماجد دریا بادی سبھی اللہ کو پیارے ہوگئے المائلہ والحجی مولانا دریا بادی گی ذات برصغیر میں کسی تعارف کی محتاج نہیں تھی۔ وہ ایک صاحب طرز ادیب' بلند پایہ حجانی' صاحب تصنیف' تعارف کی محتاج نہیں تھی۔ وہ ایک صاحب طرز ادیب' بلند پایہ حجانی' صاحب تصنیف' قلمی اور اردو انگریزی کے مشہور مفسر قرآن تھے۔ ان کی ابتدائی زندگی فلف کے ''مگاں فلفی اور اردو انگریزی کے مشہور مفسر قرآن تھے۔ ان کی ابتدائی زندگی فلف کے ''مگاں آباد'' میں بسر ہوئی اور وہاں ہے وہ دین اور وہنی عقائد کے بارے میں شکوک و شہمات میں ایسے جتلا ہوئے کہ مدتوں الحاد و تشکیک کا شکار رہے۔ لیکن پھراللہ نے الیی توفیق دی کہ قرآن و سنت کی صدافت و حقانیت واضح ہوئی۔ فلفے کا خیار ایزا' عقل و عقلیت کے فریب کھلے' تصوف کا رنگ چڑھا اور بالا خر ملی اور اسپنر کا یہ شیدائی خانقاہ تھانہ بھون کے ایک بوریہ نشین (کیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؓ) کے آگے دوزانو ہوگیا۔

مولانا دریا بادی اس لحاظ ہے بھی ایک مثالی مخصیت تھے کہ انہوں نے بیعت تو حضرت مولانا سید حسین احمہ صاحب مدنی قدس سرہ کے ہاتھ پر فرمائی لیکن حضرت مدنی ہی کی اجازت بلکہ ایماء پر تربیت کا تعلق آخر تک حکیم الامت تھانوی ہے قائم رکھا۔ یہ پوری داستان انہوں نے اپنی کتاب ''حکیم الامت'' میں جس دلنواز انداز سے بیان کی ہے اور حضرت تھانوی کی پہلی ملاقات سے لیکر تربیت کے مختلف مراحل تک کے حالات جس دلکشی کے ساتھ قلم بند کئے ہیں وہ مولانا دریا بادی ہی کا حصہ تھا۔

ان کا شار حضرت تھانویؓ کے خلفاء میں تو نہیں لیکن ممتاز متوسلین میں ضرور تھا۔ وہ حضرت تھانویؓ کے عاشق تھے اور اپنی تحریروں میں جگہ جگہ حضرت کو مرشد تھانوی ؑ کے لقب ہے یا د کرتے ہیں 'لیکن بہت ہے معاملات میں ان کی رائے حضرت تھانویؓ ہے مختلف رہی

ہے۔ حضرت ہے متعدد مسائل پر سوال و جواب ہوئے اور مولانا دریا بادی مفترت کی اہمائش کے بعد بھی اپنی رائے پر قائم رہے 'اسکے باوجود تعلق اور عقیدت میں فرق نہیں آیا۔ ان کا اخبار جو پہلے ''بچ '' پھر ''مدق '' اور آخر میں ''مدق جدید '' کے نام سے نکلتا رہا اپنے طرز کا مفرد اور نرالا جریدہ تھا' جے کتابت و طباعت کی عصری خوشمائی عمر بھر نفییب نہ ہوسکی 'لیکن مولانا دریا بادی آئے قلم کی حلاوت الیہ تھی کہ اسے شروع کرکے ختم کئے بغیر چھوڑ دینا اہل ذوق کے لئے مشکل تھا۔ وہ اپنے اداریہ میں (جو تچی با تیں کے زیر عنوان ہوا کرتا تھا) عموما کسی کا موضوع پر لکھنے کی بجائے دنیا بھر کے اخبارات و رسائل کے تراشے نقل کرتے اور ہر تراشے کے ساتھ اپنا مختصر تبھرہ ایک دو سطروں میں کردیتے 'لیکن یہ ایک دو سطریں مفصل اداریوں پر بھاری ہوتی تھیں۔ ان کا قلم صبح معنی میں بے باک اور عذر تھا۔ انہوں نے جس بات کو درست سمجھا اس کے اظہار میں اکو نہ بھی حکومت کا خوف دامن گیر اور نہ عوام یا رائے عامہ کا۔ وہ آخر تک اپنی رائے کا اظہار ہے خوف و خطر کرتے رہے جوا اس کے نتا بج پچھ ہوں۔

قادیا نیت کے مسئلے میں ان کا نرم گوشہ پوری امت کے خلاف تھا اور بلاشبہ بیہ ان کی عقین ترین غلطی تھی جس پر اللہ ان کی مغفرت فرمائے لیکن وہ پوری امت کی مخالفت کے باوجود اپنے اس موقف پر قائم رہے۔ عیفا امدّ ہے نعالیٰ عندہ و غیفر لئے

اردواورا گریزی زبان میں انکی تغییری خاصی مقبول ہو گیں آور مسلمانوں کوان سے کافی فائدہ پہنچا۔ چو نکہ انہوں نے دبنی علوم زیادہ تر مطالع سے حاصل کئے تھے 'اس لئے تغییر بعض باتیں جمہور کے خلاف بھی آگئیں۔ لیکن مجموعی حیثیت سے وہ ایک مفید تغییر ہے جس میں عصری معلومات کا بھی بڑا ذخیرہ ہے 'خاص طور سے فرقہ عیسائیت کے مباحث بے خطیر ہیں۔

دو سروں پر تنقید کے معاملے میں مولانا دریا بادی ؓ بڑے معتدل اور متوازن مزاج کے مالک تھے 'کسی کی مخالفت کے جوش میں حد ہے گزر جانا ان کا طریقہ نہ تھا'وہ اختلاف رائے کے باوجود دو سروں کی اچھی باتوں کی تعریف میں بخل سے کام نہ لیتے تھے۔

را قم الحروف كو مولانا سے بالمشافہ تو تبھی نیاز حاصل نہ ہوسكا لیكن خط و كتابت كافی رہی۔ وہ غائبانہ ہی اس ناكارہ پر ہے حد شفقت فرماتے تھے۔ "البلاغ" بڑے شوق سے پڑھتے تھے اور اس كے مضامين كو"صدق جديد" میں نقل كركے ناچیز كی عزت افزائی فرماتے رہے تھے۔ صدق میں جب بھی ابلاغ کا ذکر فرماتے تو دو چار تعریفی جملے ضرور لکھ دیتے سے۔ بارہا البلاغ کو انہوں نے ''پاکستان کا بہترین وینی ماہنامہ'' قرار دیا۔ ''تفییر ماجدی'' کی جلد اول طبع ہوئی تو انہوں نے ازراہ شفقت احقر کے پاس بھیجی' اور اس پر تبھرہ لکھنے کا بھی حکم دیا۔ احقر نے اس پر جو تبھرہ لکھا اس میں تعریف کے ساتھ بعض باتوں پر ادب کے ساتھ تغییر بھی تھی۔ احقران کے سامنے طفل کمتب کی بھی حیثیت نہیں رکھتا'لکین یہ ان کی بوائی کی بات تھی کہ انہوں نے پوری وسعت قلب کے ساتھ اے گوارا فرمایا۔ البلاغ میں احقر کی بات تھی کہ انہوں نے پوری وسعت قلب کے ساتھ اے گوارا فرمایا۔ البلاغ میں احقر کی کوئی تحریر انہیں پہند آتی تو اکثر ہمت افزائی فرماتے' اور بھی بھی احقر کی غلطیوں پر متنبہ فرمادیے تھے۔ عرصہ سے وہ فالح کی بناء پر بالکل صاحب فراش تھے' اور اس کی وجہ سے دمادی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی وفات پر انہوں نے بشکل ایک سطر کا تعزیت نامہ بھیجا اور بالآخر ریڈیو سے یہ اطلاع مل ہی گئی کہ وہ دنیا کے جھنجھٹ سے نجات پاکرا ہے مالک حقیق سے جا ملے۔ اللہ اطلاع مل ہی گئی کہ وہ دنیا کے جھنجھٹ سے نجات پاکرا ہے مالک حقیق سے جا ملے۔ اللہ تعالی ان کی ذرات سے درگزر فرماکر انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور پسماندگان تعالی ان کی ذرات سے درگزر فرماکر انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور پسماندگان تعالی ان کی ذرات سے درگزر فرماکر انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور پسماندگان تعربہ کے کی صربحیل کی توفیق بخشے۔ آمین۔

افسوس ہے کہ احقرکے پاس مولانا دریا بادی ؒ کے تمام خطوط محفوظ نہیں رہ سکے لیکن معمولی تلاش سے دوخط مل گئے وہ ذیل میں حاضر ہیں۔

#### مورخه ۲۷ د ممبر ۱۹۲۷ء

السلام علیم ورحمته الله 'البلاغ برابر پنتجا رہتا ہے۔ ماشاء الله و بارک الله
ر تجدّد میں بہت ی کوششیں آپ کے ملک میں بور بی ہیں اور جوش خروش ان
میں اچھا خاصا ہو تا ہے لیکن جتنی سنجیدہ پر مغز' متین و محکم اور ساتھ ہی مهذب و
شائستہ البلاغ کی تحریب ہوتی ہیں وہ اس کا مخصوص حصہ ہے۔
ایک ہلکی می فروگز اشت البتہ عرض کردینے کے قابل ہے حضرت مسے کے
سلسلے میں بار بار جو ''پھائسی ''کالفظ آپ کے ہاں آتا ہے' اس کے بجائے ''سولی''
ہونا چاہئے دونوں کے در میان فرق عظیم ہے۔ رومی قانون میں رواج ضرف سولی
کا تھا۔ والسلام دعاگو و دعا خواہ 'عبد الماجد۔

۱۳ اگت ۱۹۷۲ء

برادرم محترم 'السلام عليكم

جولائی کا البلاغ پہنچا آپ کا مقالہ "جدت پرستی" پر نے مثل ہے۔انشاءاللہ دوہفتہ بعد صدق میں نقل شروع ہوگی اور ۴۲۔۵ قسطوں میں ہوجائے گی۔صدق خود ہی بہت مختصر ہوگیا اور بالکل منتشراور غیر مرتب ہوگیا ہے۔

فالج میں مدت سے مبتلا ہوں'ساعت'بصارت کی ابتری میں گر فقار ہوں'نسیان وغیرہ۔خدا کرے مولا تا شفیع صاحب صحیح و تند رست ہوں'مولا نا عبدالباری ندوی مرحوم ہو چکے۔ میں اپنا خط خود نہیں پڑھ سکتا ہوں والسلام۔ دعا گو و دعا خواہ' عبدالماجد

البلاغ جلداا ثناره س

www.ahlehad.org



# حضرت مولانا محمر سليم صاحب

پچھے مہینے مدرسہ صولند کہ کرمہ کے مہتم حضرت مولانا محر سلیم صاحب رحمتہ اللہ علیہ اس دارفانی سے کوچ کرکے اپنے مالک حقیقی سے جالے۔ إِنَّا الِلَهُ وَالْجِعُونُ عَلَیہ اس دارفانی سے کوچ کرکے اپنے مالک حقیقی سے جالے۔ إِنَّا الِلَهُ وَالْجِعُونُ اور انہوں موصوف حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی رحمتہ اللہ علیہ کے پوتے تھے 'اور انہوں نے مکہ کرمہ میں مدرسہ صولت کے نام سے جس مدرسے کی بنیاد ڈالی تھی 'آخروفت تک اس کی پاسبانی کرتے رہے۔ شروع میں حضرت مولانا سلیم صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے وبلی سے ماہنامہ ''ندائے حرم'' کے ذریعے عرصے تک دین کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ اس کے باہنامہ ''ندائے حرم'' کے ذریعے عرصے تک دین کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ اس کے بعد وہ مکہ مکرمہ کی طرف ججرت فرما گئے 'اور آخروفت تک مدرسہ صولتہ کے انتظام وانصرام میں مصوف رہے۔ یہ مدرسہ تعلیمی خدمات انجام دینے کے علاوہ مکہ مکرمہ میں حجاج اور بین کو گوناگوں سمولیات فراہم کرنے کی خدمت بھی انجام دیتا ہے۔

حضرت مولانا محمد سلیم صاحب رحمته الله علیه ایک باغ و بهار شخصیت کے مالک تھے۔
اور ضعفِ من کے باوجودا پنے دفتر میں روزانہ بڑی محنت سے اپنے فرائض انجام دیتے تھے۔
راقم الحروف پر نمایت مہریان تھے اور جب بھی مکہ مکرمہ حاضری ہوتی' ان کی شفقتوں سے
بہرہ اندوز ہونے کا موقع ملتا تھا۔ مکہ مکرمہ میں اکثر قیام ان کے پاس ہی رہتا اور ان کے زیر
سایہ بالکل اپنے گھر کی می راحت میسر آتی تھی۔

اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دردمندول عطا فرمایا تھاجو ہر خطے کے مسلمانوں کے دکھ درد سے بے چین ہو تا اور ان کے مسائل کے حل کے متفکر رہتا تھا' مکہ مکرمہ میں چونکہ عالم اسلام کے تمام اطراف ہے اہل علم و فکر کی آمدور فت رہتی ہے اسلے وہ ہر خطے کے مسائل سے باخبر رہتے تھے اور ان کے بارے میں لوگوں کو مشورے بھی دیتے رہتے تھے۔ وہ اتحاد مسلمین کے واعی تھے' اور مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگیوں کو رو کئے کے لئے کوشاں رہتے تھے۔ بلاشبہ ان کی وفات علمی ودینی حلقوں کے لئے ایک ہڑا سانچہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں مقانم بلند عطا فرمائے۔ آمین

اب موصوف کے فرزند ارجند مولانا محمد شمیم صاحب مدرسہ صولنیہ کے امین ہونگے۔ بعضلہ تعالیٰ وہ اپنے مزاج وغداق 'اور اخلاق وعادات کے اعتبارے اپنے والد ماجد '' کی صحیح یا دگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وار العلوم کراچی کے تمام اساتذہ 'طلبہ اور کارکن این صدمے میں ان کے ساتھ شریک ہیں اور دلی تعزیت پیش کرتے ہیں۔

البلاغ جلداا شاره ٩

www.ahlehad.ord



## حضرت علامہ سید محمد بوسف صاحب بنوری ؓ اک شمع رہ گئی تھی سو وہ بھی خموش ہے

بقیۃ السلف' استاذ العلماء' شیخ الحدیث حضرت علامہ سید مجمہ یوسف صاحب بنوری (رحمتہ اللہ علیہ) بھی راہی آخرت ہو گئے۔ گذشتہ شارے میں ان کے حادثہ وفات کی اطلاع کے ساتھ ان پر قدرے تفصیل کے ساتھ لکھنے کا وعدہ کرچکا ہوں'لیکن آج جبکہ اس موضوع پر قلم اٹھانا چاہتا ہوں تو یا دوں کا ایک طویل سلسلہ قلب و ذہن میں اس طرح مجتمع ہے کہ ابتدا کرنے کے لئے ہرا ہاتھ نہیں آیا۔

حضرت بنوری رحمتہ اللہ علیہ کی شخصیت الیی دلنواز 'الیی حیات افروز 'الیی باغ و بہار اور الیی بھاری بھر کم شخصیت تھی کہ اس کی خصوصیات کا ایک مخضر مضمون میں سانا مشکل ہے۔ ان کی ذات اپنے شیخ حضرت علامہ سید انور شاہ تشمیر گی قدس سرہ کی مجسم یادگار تھی۔ علم حدیث تو خیران کا خاص موضوع تھا جس میں اس وقت ان کا ٹانی ملنا مشکل تھا۔ لیکن اپنے شیخ کی طرح وہ ہر علم وفن میں معلومات کا خزانہ تھے 'ان کی قوت حافظ'ان کی وسعت مطالعہ' ان کا ذوق کتب بنی 'ان کی عربی تقریرو تحریر' ان کا پاکیزہ شعری نداق'اکابرو اسلاف کے تذکروں سے ان کا شغف' علاء دیوبند کے شعیرہ مسلک پر تصلّب کے ساتھ ان کی وسعت نظر اور رواداری' دین کے لئے ان کا جذبہ اخلاص' للّبیت' زندگی میں نفاست' سادگی اور بے تکلفی کا امتزاج' ان کا ذوق مہماں نوازی' ان کی باغ و بہار علمی مجلسیں' ان کے عالمانہ لطائف و ظرائف' ان میں سے کوئی ایس چیز ہے جسے بھلایا جا سکتا ہو؟

دنیا کا تجربہ شاہر ہے کہ محض کتابیں پڑھ لینے سے کسی کو علم کے حقیقی ثمرات حاصل نہیں ہوتے بلکہ اس کے لئے ''بیش مردے کا ملے پامال شو'' پر عمل کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا بنوری صاحب رحمتہ اللہ علیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو مقام بلند نصیب فرمایا وہ ان کی ذہانت و ذکاوت اور علمی استعداد سے زیادہ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری ؓ کے فیض صحبت اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کے فیض نظر کا صحبت اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کے فیض نظر کا

بتیجہ تھا۔ انہوں نے تخصیل علم کے لئے کسی ایک مدرسے میں صرف کتابیں پڑھ لینے اور ضابطہ کی سند حاصل کر لینے پر اکتفاء نہیں کیا' بلکہ اپنے اساتذہ کی خدمت و صحبت ہے استفاده کواپنانصب العین بنالیا۔ وہ ایک ایسے وقت دا رالعلوم دیو بندینچے تھے جب وہاں امام العصر حفزت علامه انور شاہ صاحب تشمیری رحمته الله علیه کے علاوہ شیخ الاسلام حفزت مولانا شبيراحمه صاحب عثاني " 'عارف بالله حضرت مولانا سيد اصغر حسين صاحب" مضرت مولانا حبيب الرحمٰن صاحبٌ ، حضرت مولانا اعزاز على صاحبٌ ، حضرت مولانا مفتى عزيزالرحمٰن صاحبٌ اور حضرت مولانا مفتى شفيع صاحبٌ جيسے آفتاب و ماہتاب مصروف تدريس تھے۔ حضرت مولانا بنوریؓ اینے تمام ہی اساتذہ کے منظور نظر رہے لیکن امام العصر حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمتہ اللہ علیہ ہے آپ کو جو خصوصی تعلق رہا اس کی مثال شاید حفرت شاہ صاحب کے دوسرے تلاندہ میں نہ ملے۔ مولانا مرحوم نے حفرت شاہ صاحب کی خدمت و صحبت کواین زندگی کانصب العین بنالیا تھا۔ چنانچہ وہ ایک عرصہ تک سفرو حضر میں ا ہے شیخ کی نہ صرف معیت ہے مستفید ہوتے رہے 'بلکہ ان کی خدمت اور ان سے علمی و روحانی استفادے کی خاطر مولاناً نے نہ جانے کتنے مادی اور دنیوی مفادات کی قربانی دی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جن غیر معمولی صلاحیتوں ہے نوازا تھا'ان کے پیش نظراگر وہ جاہتے تو تخصیل علم سے فراغت کے بعد نہایت خوشحال زندگی بسر کر تکتے تھے'لیکن انہوں نے حضرت شاہ صاحب کی صحبت اور علمی مذاق کی تسکین پر ہردو سرے فائدے کو قرمان کر دیا۔ اور سے بات خود انہوں نے احقر کو سنائی تھی کہ ''جب میرا نکاح ہوا تو بدن کے ایک جو ڑے کے سوا ميري ملكيت ميں پچھ نہ تھا۔"

علم و دین کے لئے مولانا کی بیہ قربانیاں بآلا خررنگ لا کیں ' حضرت شاہ صاحب کی نظر عنایت نے علمی رسوخ کے ساتھ ساتھ ان میں للبیت اور اخلاص عمل کے فضا کل کی آبیاری کی 'اور اس کا بتیجہ تھا کہ دین کے خدام میں اللہ تعالی نے انہیں مقبولیت ' مجبوبیت اور ہردلعزیزی کا وہ مقام بخشاجو کم لوگوں کو نصیب ہو تا ہے۔ ان کے اسا تذہ 'ان کے ہم عصر اور ان کے چھوٹے ' تقریباً سب 'ان کے علمی مقام اور ان کی للبیت کے معترف رہے۔ حکیم اور ان کی جھوٹے ' تقریباً سب 'ان کے علمی مقام اور ان کی للبیت کے معترف رہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ ' جیسے مردم شناس بزرگ کی خدمت میں مولانا گی حاضری تین چار مرجبہ ہے زیادہ نہیں ہوئی 'لیکن انہی تین چار ملا قانوں خدمت میں مولانا گی حاضری تین چار ملا قانوں

کے بعد حضرت تھانویؓ نے ان کو اپنا مجاز صحبت قرار دیدیا تھا۔

الله تعالیٰ نے حضرت بنوری رحمتہ اللہ علیہ کو اس دور میں علمی و دینی خدمات کے لئے نہ صرف چن لیا تھا' بلکہ ان کے کاموں میں غیر معمولی برکت عطا فرمائی تھی۔ ان کے علم و فضل کا سب سے برا شاہکار ان کی جامع ترندی کی شرح "معارف السن" ہے جو تقریباً تین ہزار صفحات پر مشتمل ہے اور چھ جلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔ چو نکہ پچھلے سات سال سے دارالعلوم کراچی میں جامع ترندی کا درس احقرکے سپرد ہے' اس لئے . نفضلہ تعالی مولانا کی اس کتاب کے مطالعے کا خوب موقع ملاہے 'اوراگر میں بیہ کہوں تو شاید مبالغہ نہ ہو گا کہ احقر کواس کتاب کا ایک ایک صفحہ پڑھنے کا شرف حاصل ہے۔ للذا میں بلا خوف ِ تردید ہے کہ سکتا ہوں کہ اگر حضرت علامہ انور شاہ صاحب تشمیری رحمتہ اللہ علیہ کے محدّ ثانہ نداق کی جھلک کسی کتاب میں دیکھی جا سکتی ہے تو وہ معارف السنن ہے۔ افسوس ہے کہ علم و فضل کا پیہ خزانہ تشنہ تکمیل رہے گا'اور کتاب الج کے بعد اس کی تصنیف آگے نہ بڑھ سکی'احقر کے والدماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحت الله علیہ نے نہ جانے کتنی بار مولاناً سے اس کی تکمیل کی طرف توجہ دینے کی خواہش ظاہر فرمائی 'لیکن مولانا ' کی مصروفیات اس قدر برم چکی تھیں کہ وہ اس خواہش کو پورانہ فرما سکے۔ اب اول تو اس کی شکیل کی ہمت کون کرے؟ اور اگر کوئی کرے بھی تو حضرت شاہ صاحب گاوہ فیضان علمی اور حضرت مولانا بنوری ً کاوہ اسلوب بیان کہاں سے لائے؟

الله تعالیٰ نے مولانا کو عربی تقریر و تحریر کا جو ملکہ عطا فرمایا تھا وہ اہل عجم میں شاذہ تادر ہی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ خاص طور ہے انکی عربی تحریب اتنی ہے ساختہ 'سلیس' روال اور شگفتہ ہیں کہ ان کے فقرے فقرے پر ذوق سلیم کو حظ ملتا ہے 'اور ان میں قدیم و جدید اسالیب اس طرح جمع ہو کر یک جان ہو گئے ہیں کہ پڑھنے والا جزالت اور سلاست دونوں کا لطف ساتھ ساتھ ساتھ محسوس کرتا ہے۔ مولانا کی تحریروں میں اہل زبان کے محاورات' ضرب الامثال اور استعارے ایس ہے تکلفی کے ساتھ استعال ہوئے ہیں کہ بہت سے عربوں کی تحریروں میں ہمی یہ بات نہیں ملتی۔ '' نفحۃ العنبر'' توایک طرح سے خالص اوبی تصنیف ہے 'کرروں میں بھی یہ بات نہیں ملتی۔ '' نفحۃ العنبر'' توایک طرح سے خالص اوبی تصنیف ہیں بھی لیکن ''معارف السن'' اور '' بہتیۃ البیان'' جیسی ٹھوس علمی اور تحقیقی تصانیف میں بھی ادب کی چاشنی اس انداز سے رچی بسی ہوئی ہے کہ وہ نمایت دلچسپ اور شگفتہ کتابیں بن گئی

-01

حضرت مولانا بنوری رحمتہ اللہ علیہ کواللہ تعالیٰ نے حق کے معاملے میں غیرت و شدت کا خاص وصف عطا فرمایا تھا' وہ اپنی انفرادی زندگی اور عام بر تاؤیمیں جتنے نرم' خلیق اور شگفتہ تھے' باطل نظریات کے بارے میں اتنے ہی شمشیر برہنہ تھے' اور اس معاملہ میں نہ کسی مدا ہنت یا نرم گوشے کے روادار تھے'اور نہ مصالح کو اہمیت دیتے تھے۔ بعض او قات ان کی سمی تحریر یا تقریر کے بارے میں یہ شہر گزر آ تھا کہ شاید یہ عام دینی مصالح کے خلاف ہو' لیکن چونکہ ان کے اقدامات کا محرک للٹیت اور اخلاص کے سوا کچھ نہ تھا'اس لئے اللہ تعالی ان کے اقدامات میں برکت عطا فرماتے 'ان کے بہتر نتائج ظاہر ہوتے 'اور ''لاکھ حکیم ستربجيب ايك كليم سربكت "كاعملي مشامده موتا " چنانچه باطل فرقوں اور نظریات کی تردید میں الله تعالی نے مولانا سے بڑا کام لیا۔ انکار حدیث کا فتنہ ہویا تجدد اور قادیا نیت کا مولانا ہیشہ ان کے تعاقب میں پیش پیش رہے۔ اس کے علاوہ جس کسی نے بھی قرآن و سنت کی تشریح میں جمہورامت ہے الگ کوئی راستہ اختیار کیا' مولانا کے بیہ برداشت نہ ہو سکا کہ اس کے نظریات پر سکوت اختیار کیا جائے۔ مولا تا کو خاص طور سے اس بات کی بردی فکر رہتی تھی کہ علائے دیوبند کا مسلک کسی غلط نظریے سے ملبش نہ ہونے پائے 'اور سیاس سطح پر کسی ہخص کے ساتھ علمائے دیوبند کے اتحاد و تعاون ہے سے مطلب نہ لے لیا جائے کہ علمائے دیوبند اس مخص کے نظریات کے ہم نوا ہیں۔

مثلاً مولانا ابو الكلام آزاد مرحوم نے آزادی ہند کے لئے جو جدوجہدی مقدر علائے دیوبند کی ایک جماعت نہ صرف اس کی مداح رہی بلکہ ان کے ساتھ اتحاد و تعاون بھی کیا 'اور خود مولانا بنوری رحمتہ اللہ علیہ بھی اس جت سے ان کی بعض خویوں کے معترف تھے لیکن اس سیاسی اشتراک کی بنا پر بیہ خطرہ تھا کہ مولانا آزاد مرحوم نے جن مسائل میں جمہور امّت سے الگ راستہ افتیار کیا ہے 'انہیں علائے دیوبند کی طرف منسوب نہ کیا جانے گئے 'یا کم از کم علائے دیوبند کی خاموثی کو ان نظریات کی آئید نہ سمجھ لیا جائے۔ اس لئے مولانا آزاد مرحوم کے ان نظریات کی علمی تردید کے لئے حضرت مولانا بنوری صاحب قدس سرہ نے ایک مفصل مقالہ لکھا جس پر بعض لوگوں نے بڑا بھی منایا 'لیکن مولاناً نے اس معاملہ میں کسی مفصل مقالہ لکھا جس پر بعض لوگوں نے بڑا بھی منایا 'لیکن مولاناً نے اس معاملہ میں کسی مفصل مقالہ لکھا جس پر بعض لوگوں نے بڑا بھی منایا 'لیکن مولاناً نے اس معاملہ میں کسی مفصل مقالہ لکھا جس پر بعض لوگوں نے بڑا بھی منایا 'لیکن مولاناً نے اس معاملہ میں کسی مفصل مقالہ کئی پروا نہیں کی۔ مولانا گا یہ مقالہ ''مشکلات القرآن ''کے مقدے میں شامل ''لاومتہ لائم ''کی پروا نہیں گی۔ مولانا گا یہ مقالہ ''مشکلات القرآن ''کے مقدے میں شامل ''اومتہ لائم ''کی پروا نہیں گی۔ مولانا گا یہ مقالہ ''مشکلات القرآن ''کے مقدے میں شامل

ہے'جواب" بتمیتہ البیان"کے نام ہے الگ بھی شائع ہو چکا ہے۔

ای طرح مولانا عبید الله سندھی مرحوم چونکه حضرت شیخ الهند کی تحریک کے رکن ركين رہے ہيں' اور آزادي مند كے لئے انہوں نے بے مثال قرمانياں دى ہيں' اس لئے علمائے دیوبندنے اس جت ہے ہمیشہ انکی قدر دانی کی ہے'اور جہاں آزادی ہندکے لئے علماء دیوبند کی جدوجہد کا ذکر آتا ہے وہاں مجاہدین کی فہرست میں مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کا نام بھی شامل ہو تا ہے 'لیکن مولانا سندھی مرحوم دا رالعلوم دیوبند کے تعلیم یا فتہ نہ تھے'اور ان کے نظریات میں دبنی اعتبارے وہ تصلّب نہ تھا جو علماء دیوبند کا طرہ امتیاز رہاہے' اسی لئے وہ بعض عقائد واحکام میں و قتاً و قتاً جاُدہ اعتدال ہے ہٹ جاتے تھے۔ احقرنے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمته الله علیہ ہے سا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے کسی ایسے ہی نظریۓ کا اعلان کردیا تھا جو جمہور علائے امّت کے خلاف تھا تو حضرت شیخ الهند رحمته الله علیہ نے ان کو فہمائش کی'اور بات سمجھ میں آنے پر انہوں نے دا رالعلوم دیوبند کی مسجد میں علی الاعلان اپنی غلطی کا اعتراف اور ندامت کا اظهار کیا۔ لیکن حضرت شیخ الهند کی وفات کے بعد کوئی مخص ایسانہ رہا جو نظریا تی طور پر ان کی رہنمائی کرسکے۔اس کے علاوہ ان کے مزاج میں مسلسل مصائب جھلنے سے تشدّد بھی پیدا ہو گیا۔ چنانچہ آخری دور میں انہوں نے پھر بعض ایسے نظریات کی تبلیغ شروع کر دی جو جمہور علائے امت کے خلاف 'بلکہ نہایت خطرتاک اور زائغانہ تھے۔ ادھرچو نکہ علمائے دیوبند کی جد وجہد آزادی میں برابر مولانا سندھی مرحوم كا نام آتا تھا'اس لئے خطرہ تھاكہ ان كے نظریات علماء ديو بند كى طرف منسوب نہ ہوں'اس لئے حضرت مولانا ہوریؓ نے نہ صرف مولانا سندھیؓ کے ان نظریات کی تردید کی' بلكه شيخ العرب و العجم حضرت مولانا سيد حسين احمر صاحب مدنى رحمته الله عليه كو بهي اس طرف متوجہ کیا جو سیاسی جدوجہد میں مولانا سندھی مرحوم کے رفیق رہے تھے۔ چنانچہ حضرت مولانا مدنی قدس سرہ نے مولانا سندھی مرحوم کے ان نظریات کی تردید میں ایک مضمون لکھا جو اخبار مدینہ بجنور میں شائع ہوا۔ مولانا سندھی مرحوم کی تردید کے بارے میں یہ تمام تفصیلات احقرنے خود حضرت بنوری رحمتہ اللہ علیہ سے سی ہیں۔ اور گذشتہ سال دوبارہ مولا تا کے احقر ہے ان کی توثیق فرمائی۔

جماعت اسلامی کے حضرات ہے اجتماعی معاملات میں مختلف مراحل میں مختلف علماء

دیوبند کا اشتراک عمل جاری رہا' با کیس دستوری نکات کی تر تبیب اور تحریک ختم نبوت وغیرہ میں خود مولاناً نے ان کے ساتھ مل کر کام کیا' لیکن جہاں تک مولانا مودودی صاحب کے نظریات کا تعلق ہے' مولاناً نے ان پر مفصل تنقید فرمائی' اور حال ہی میں عربی زبان میں کیے بعد دیگرے تین کتابچے تحریر فرمائے 'جن میں ہے دو شائع ہو چکے ہیں 'اور تیسرا زیر طبع ہے۔ غرض سے مولانا کا خاص مزاج تھا کہ وہ جمہور علمائے سلف کے خلاف کسی نظریے کو خاموشی سے برداشت نہ کر سکتے تھے۔ عام مجلسوں میں بھی ان کا یمی رنگ تھا کہ غلط بات پر بروقت تنقید کرے حق گوئی کا فریضہ نفتر اوا کر دیتے تھے۔ ۱۹۷۸ء میں جب اواڑہ تحقیقات اسلامی کی طرف ہے ایک بین الاقوامی اسلامی کانفرنس منعقد ہوئی (جس کا اہتمام ادارہ تحقیقات کے سابق ڈائر کیٹر ڈاکٹر فضل الرحمٰن صاحب نے کیا تھا) تو اس کے پہلے ہی اجلاس میں ایک مقرر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اولیات کو غلط انداز میں پیش کر کے متجدّ دین کے آزاد اجتماد کے لئے گنجائش پیدا کرنی جاہی اور اس کے لئے انداز بھی ایبا اختیار کیا کہ جیے قوت اجتمادیہ میں حضرت عمر کے اور ہمارے در میان کوئی خاص فرق نہیں۔ اس محفل میں عالم اسلام کے معروف اور جید علاء موجود تھے۔ لیکن اس موقع پر اس بھرے مجمع میں جن صاحب کی آواز سب سے پہلے گونجی' وہ حضرت مولانا بنوریؓ تھے' انہوں نے مقرر کی تقریر کے دوران ہی صدر محفل مفتی اعظم فلسطین مرحوم سے خطاب کرکے فرمایا۔ سيدى الرئيس ارجوكمان تلجمواهد االخطيب، ارجوكمان تلجموة ماذا يقول ؟ جناب صدر!ان مقرر صاحب کولگام دیجئے 'براہ کرم ان کولگام دیجئے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے بیہ بلیغ الفاظ آج بھی کانوں میں گونج رہے ہیں!

مولانا کی رگ و پے میں اس بات کا یقین واعقاد پیوست تھا کہ اکابر علاء دیو بند اس دور میں خیرالقرون کے مزاج و بذاق ہے سب سے زیادہ قریب تھا'وہ چاہتے تھے کہ اکابر دیو بند کے افکار اور ان کے علمی و دینی کارناموں کو زیادہ سے زیادہ کچھیلایا جائے۔ چنانچہ جب مولاناٌ ایک طویل عرصے کے علمی و دینی کارناموں کو زیادہ سے ریادہ کچھیلایا جائے۔ چنانچہ جب مولاناٌ ایک طویل عرصے کے لئے پہلی بار حجاز اور مصروشام کے سفر پر تشریف لے گئے تو وہاں قیام کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ علماء دیو بند کی خدمات اور ان کی علمی تحقیقات سے عالم عرب کو روشناس کرایا جائے۔ چنانچہ مولاناٌ نے علماء دیو بند اور ان کی علمی و عملی خدمات پر مفصل روشناس کرایا جائے۔ چنانچہ مولاناٌ نے علماء دیو بند اور ان کی علمی و عملی خدمات پر مفصل

مضامین لکھے جو وہاں کے صف اول کے اخبارات و رسائل میں شائع ہوئے۔ اور ان کے ذریعے مصرو شام کے چوٹی کے علاء مولانا بنوریؓ سے قریب آگئے۔ مولاناؓ نے انہیں مختلف صحبتوں میں اکابر دیو بند کے علوم سے متعارف کرایا اور کم از کم علاء کی حد تک مصرو شام میں علاء دیو بند کے کارنا مے اجنبی نہیں رہے۔

ای دوران ایک مشہور عربی رسالے کے دفتر میں مولانا کی ملا قات علاقہ جو ہر طنطاوی مرحوم ہے ہوگئ 'جنگی " تفییر آلجوا ہر" اپنی نوعیت کی منفرد تغییر ہے۔ بعض لوگوں نے تو امام را زی کی تغییر کیبر پر یہ فقرہ چست کیا ہے کہ " فیدہ کل شی الا المضیر" (یعنی اس میں تغییر کے سواسب پچھ ہے) لیکن واقعہ یہ ہے کہ تغییر کیبر کے بارے میں یہ جملہ بہت بڑا ظلم ہے۔ بال اگر موجودہ دور میں کی کتاب پر یہ جملہ کسی درج میں صادق آسکتا ہے تو وہ علامہ طنطاوی مرحوم کی تغییر الجوا ہر ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ یہ کتاب تغییر کی نہیں بلکہ سائنس کی مختلوی مرحوم نے تعین کی باتوں کو قرآن کریم سے ثابت کرنے کے شوق میں علامہ طنطاوی مرحوم نے بعض جگہ آیات قرآنی کی تفییر میں تھو کریں بھی تھائی ہیں۔

علامہ منطاوی مرحوم سے حضرت مولانا بنوری گا تعارف ہوا تو انھوں نے مولانا سے پوچھا کہ کیا آپ نے میری تغییر کا مطالعہ کیا ہے؟ مولانا کے فرمایا کہ "باں! اتنا مطالعہ کیا ہے کہ اس کی بنیاد پر کتاب کے بارے میں رائے قائم کرسکتا ہوں۔ علامہ منطاوی نے رائے پوچھی' تو مولانا ؓ نے فرمایا " آپ کی کتاب اس لحاظ سے تو علاء کے لئے احسان عظیم ہے کہ اس میں سائنس کی بے شار معلومات عربی زبان میں جمع ہوگئی ہیں۔ سائنس کی کتابیں چو نکہ عوماً انگریزی زبان میں ہوتی ہیں اس لئے عموماً علائے دین ان سے فائدہ ضمیں اٹھا تھے۔ آپ کی کتاب علاء دین کے لئے سائنس معلومات حاصل کرنے کا بھترین ذریعہ ہے لیکن جمال کی کتاب علاء دین کے لئے سائنس معلومات حاصل کرنے کا بھترین ذریعہ ہے لیکن جمال کو شش میہ ہوتی ہے کہ عمر حاضر کے سائنس دانوں کے نظریات کو کمی نہ کسی طرح قرآن کو مشش میہ ہوتی ہے کہ عمر حاضر کے سائنس دانوں کے نظریات کو کمی نہ کسی طرح قرآن کی خاب کریم سے خابت کریا جائے اور اس غرض کیلئے آپ بسا او قات تغیر کے مسلمہ اصولوں کی خلاف ورزی سے بھی دریغ ضمیں کرتے۔ حالا نکہ سوپنے کی بات میہ ہے کہ سائنس کے خلاف ورزی سے بھی دریغ ضمیں کرتے۔ حالا نکہ سوپنے کی بات میہ ہو کابت کریا چاہتے خلاف ورزی سے کہ کل وہ خود سائنس دانوں کے نزدیک غلط خابت ہوجائے 'کیا اس صورت نظریات آپ کہ کل وہ خود سائنس دانوں کے نزدیک غلط خابت ہوجائے 'کیا اس صورت

میں آپ کی تفییر پڑھنے والا مخص بیہ نہ سمجھ بیٹھے گا کہ قرآن کریم کی بات "معاذاللہ" غلط ہوگئ!

مولاتا نے بیہ بات ایسے موثر اور دلنشیں انداز میں بیان فرمائی کہ علامہ طناوی مرحوم برے متاثر ہوئے اور فرمایا" ایھا الشیخ الست عالما ھند با وا نما انت مدان اندل الله عن السماء لاصلاحی" (مولانا! آپ کوئی ہندوستانی عالم نمیں ہیں بلکہ آپ کوئی فرشتے ہیں جے اللہ تعالی نے میری اصلاح کے لئے نازل کیا ہے)۔ یہ واقعہ میں نے مولانا سے بار ہا سنا اور شاید "بینات" کے کسی شارے میں بھی مولاناً نے اسے نقل بھی کیا ہے۔

\_\_\_\_\_

احقر کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمته اللہ علیہ کو مولانا بنوری " سے بردی محبت تھی اور ان کے اخلاص و للتیت اور علمی و عملی صلاحیتوں کی بردی قدر فرماتے تھے۔ اگرچہ دارالعلوم کے جلسول میں کئی بار مولانا آنے تقریر کے دوران فرمایا کہ حضرت مفتی صاحب میرے استاد ہیں اور میں کے مقامات حریری آپ ہی سے پڑھی ہے الیکن حضرت والد صاحب رحمته الله عليه مولا تأ کے علمی و عملی کمالات کی بنایر ان کا نهایت اگرام فرماتے تھے' چنانچہ بیہ دونوں بزرگ علمی اور اجتماعی مسائل میں ایک دو سرے سے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتے تھے۔ ملا قاتیں اور مشورے تو پہلے بھی رہتے تھے لیکن جب سے مولانا کراچی میں قیام پذریہوئے 'اس وقت سے تو دونوں بزرگوں کے درمیان آمدور فت بہت بردھ گئی تھی۔ اس وجہ ہے ہم خدام کو گزشتہ ہیں سال میں حضرت مولانا بنوری کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے اور جتنا جتنا قرنب بڑھتا گیا'ای نسبت سے مولانا کی محبت و عظمت اور عقیدت میں اضافہ ہو تا چلاگیا۔ حضرت والدصاحب رحمتہ اللہ علیہ اور مولا تا ؒ نے جدید فقهی مسائل کی تحقیق کے لئے مدرسہ عربیہ نیو ٹاؤن اور دارالعلوم کراچی کے علماء پر مشتل ایک «مجلس شحقیق مسائل حاضره" قائم فرمائی تھی جس کا اجلاس ہر ماہ دا رالعلوم کورنگی یا مدرسہ عرسیہ نیو ٹاؤن میں منعقد ہوا کر ہا تھا۔ یہ مجلس عام طور سے صبح کو شروع ہو کر شام تک جاری رہتی' پیج میں کھانے اور نماز کا وقفہ ہو تا' پیجیدہ فقہی مسائل زیر بحث آتے' کتابوں کا اجتماعی طور سے مطالعہ ہو تا۔ تمام شرکاء مجلس اپنا اپنا نقطہ نظر آزادی ہے پیش کرتے۔ ہم جیسے فرو مایہ خدام بھی اپنے طالب علمانہ شبهات کھل کر پیش کرتے 'اوریہ بزرگ

کمال شفقت کے ساتھ انہیں سنتے اور جب تک تمام شرکاء مطمئن نہ ہوجاتے 'فیصلہ نہ ہو آ۔ حضرت والد صاحب رحمته الله عليه اور حضرت مولانا بنوريٌّ دونوں كي طبيعت ان مجلسوں میں کھل جاتی تھی اور ہم خدّام دونوں کے علمی افادات سے نہال ہوجاتے 'اور پھر پیہ مجلسیں خٹک علمی مسائل تک محدود نہ تھیں' بلکہ دونوں بزرگوں کی شگفتہ مزاجی اور علمی و ا دبی نداق نے ان مجلسوں کو ایسا باغ و ہمار بنادیا تھا کہ مجلس کا دن آنے سے پہلے ہی بڑے ا شتیاق کے ساتھ اس کا انظار لگتا تھا۔ علمی تحقیقات کے علاوہ یہ مجلسیں نہ جانے کتنے لطائف و ظرائف اور دلچپ و سبق آموز واقعات ہے معمور ہوتی تھیں۔ حضرت والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا ذہن اکابر علائے دیو بند کے واقعات کا خزانہ تھا' اور کوئی بھی موضوع چھڑ جائے ، حضرت والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ دیو بند کے بزرگوں میں سے مجھی حضرت تفانوي كا بمجى حضرت ميال صاحب كا بمجى حضرت شاه صاحب كا بمجى حضرت مفتى عزیزالرحمان صاحب کا' اور مجھی کسی اور بزرگ کا کوئی واقعہ سنادیتے اور مجلس کے لئے رہنمائی کا ایک نیا دروا زہ کھل جاتا۔ حضرت مولانا بنوری رحمتہ اللہ علیہ نے بارہا فرمایا کہ مجھے تو حضرت مفتی صاحب رحمته الله عليه سے ملاقات كاشوق اس لئے لگتا ہے كه ان كے ياس پہنچ کراینے بزرگوں کے نئے نئے واقعات سننے کومل جاتے ہیں۔ اوھر حضرت بنوری رحمتہ الله عليه كو حضرت شاہ صاحب ہے جو خصوصی صحبتیں رہیں 'حضرت والد صاحب رحمتہ الله علیہ ان کے حالات بڑے ذوق و شوق ہے با قاعدہ فرمائش کرکے سنا کرتے۔ اور سنانے والے حضرت والدصاحب موں یا حضرت بنوری ہم خدام کے لئے تو ہر حال میں چاندی ہی چاندی تھی' اللہ اکبر' یہ پر کیف نورانی مجلسیں کس طرح دیکھتے ہی دیکھتے خواب و خیال ہو گئیں۔ حضرت والدصاحب رحمته الله عليه ان محفلول ميں اکثرا ہے اساتذہ کا ذکر فرما کر عجیب کیف کے عالم میں بیر مصرعہ یز ھاکرتے تھے کہ ع

ا یک محفل تھی فرشتوں کی جو برخاست ہوئی

کے خبر تھی کہ چند ہی سالوں میں یہ محفلیں بھی برخاست ہونے والی ہیں!

غرض علمی اور اجتماعی مسائل میں حضرت والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت بنوریؓ کا اشتراک عمل ہم خدام کے لئے گوناگوں فوائد کا دروازہ بن گیا۔ اکثرو بیشتراجتماعی مسائل میں کوئی تحریر لکھی جاتی تو وہ حضرت والد صاحبؓ اور حضرت بنوریؓ کی طرف ہے مشترکہ طور پر شائع ہوتی' اور اس کا مسودہ تیار کرنے کا مرحلہ آٹا تو ہم خدام میں ہے کسی کو اس کے لئے مامور کیا جاتا' اور بسا او قات قرعہ فال احقر کے نام پڑتا' مسودے کو جب ان بزرگوں کے سامنے پیش کیا جاتا اور بیہ حضرات اس کی عبارت میں کوئی اصلاح فرماتے تو اس ہے نت نے آداب و فوا کہ حاصل ہوتے تھے اور جب کسی تحریر پر ان حضرات کی طرف سے دعائیں ماتیں تو ایسا محسوس ہوتا کہ دنیا و مافیما کی تمام نعمیں دامن میں جمع ہوگئی ہیں۔

حضرت والدصاحب اور حضرت بنوری کی وجہ سے کراچی کو پورے ملک میں علمی اور دین اعتبار سے مرکزیت عاصل تھی۔ چنانچہ جب کوئی اجتاعی مسئلہ اٹھتا اطراف ملک سے اہل علم کراچی کا رخ کرتے تھے اس طرح ان حضرات کے طفیل ملک بھر کے اہل علم و دین سے نیاز عاصل ہو تا رہتا تھا۔ پچھلے سال جب حضرت والد ماجد رحمتہ اللہ علیہ کے وصال کا عاد شہیں آیا تو اس مرکزیت کا ایک زبروست ستون گرگیا۔ حضرت بنوری اس وقت سکھر میں تھے اور تقریباً سومیل کا سفر کرے کراچی کے لئے طیارہ پکڑنا چاہا کیکن سیٹ نہ مل سکی اور نماز جنازہ اور تدفین میں شامل نہ ہو سکے۔ بعد میں جب تعزیت کے لئے تشریف لائے تو وہ کول کی طرح رورہ ہے اور زبان پر باربار ہے افقتیار سے جملہ تھا کہ ''اب ہم مشورے کے کئے کماں جا کیں گر جا گیا۔ حصورے کا یہ اضطراب صرف سال بھر کا ہے ' اور کئندہ سال اس مینے میں کراچی کی دینی مرکزیت کا سے دو سرا ستون بھی گر جائیگا۔ حضرت والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی وفات کے بعد حضرت بنوری کی ذات ہم سب کے لئے ایک عظیم سارا تھی آہ! کہ اب سے سارا بھی ٹوٹ گیا۔ اب ملک کے دو سرے حصوں کی طرح کراچی میں بھی بنانا ہی سانا ہی سازا بھی ٹوٹ گیا۔ اب ملک کے دو سرے حصوں کی طرح کراچی میں بھی بنانا ہی سانا ہی سانا

#### انالله واناالب لجعون

\_\_\_\_\_

حضرت بنوری کی وفات یوں تو پوری ملت کے لئے ایک عظیم سانحہ ہے 'لیکن احقراور برادر محترم جناب مولانا محمد رفیع عثانی مد ظلم کے لئے یہ ایسا ہی ذاتی نقصان ہے جیسے مولانا کے قریبی اعزہ کے لئے۔ اس لئے کہ وہ ہم پر اس درجہ شفیق اور مہرمان تھے کہ الفاظ کے ذریعہ ان کا بیان ممکن نہیں۔ یہ اللہ تعالی کا کرم ہے کہ اس نے ہیں سال تک حضرت مولانا کی صحبتیں عطا فرمائیں۔ صرف علمی محفلوں ہی میں نہیں' نجی مجلسوں اور سفرو حضر میں بھی

مولانا کی معیت نصیب ہوئی۔ مولانا کی شفقوں کا عالم یہ تھا کہ وہ ہماری کمنی کا لحاظ کرتے ہوئے خود بھی بچوں میں بچے بن جاتے تھے۔

١٩٦٥ء بيں حضرت والد صاحب ؓ اور مولاناؓ نے مشرقی پاکستان کا ایک ساتھ تبلیغی سفرکیا' یہ ناکارہ بھی ہمراہ تھا۔ سلمٹ میں ہارا قیام مجدالدین صاحب مرحوم کے صاجزادے محی ا لنتَّة صاحب کے یہاں تھا۔ سلهٹ بڑا سرسبزاور شاداب اور خوبصورت علاقہ ہے 'لیکن یماں پہنچنے کے بعد مسلسل علمی اور تبلیغی مجلسوں کا ایسا تانتا بندھا کہ جس کمرے میں آگر ا ترے تھے' وہاں ہے باہر نکلنے کا موقع ہی نہ ملا' یہاں تک کہ جب اگلے دن فجر کی نماز ہے فارغ ہوئے تو حضرت والد صاحب ؓ اسی کمرے میں اپنے وظا نُف و اوراد کے معمولات میں مشغول ہوگئے اور حضرت مولانا بنوریؓ نے بھی اپنے وظا نف شروع کردیئے۔ میں اس ا نظار میں تھا کہ ذرا مہلت ملے تو حضرت والد صاحب ؓ سے اجازت لے کر کہیں ہوا خوری کے لئے باہر چلا جاؤں۔ مولا تا نے میرا نیہ ارادہ بھانپ لیا اور خود ہی بلا کر پوچھا ''کیا باہر جانا چاہتے ہو"۔ مجھے مولانا نے بے تکلف بنایا ہوا تھا' میں نے عرض کیا حضرت ارادہ تو ہے مگر آپ بھی تشریف لے چلیں توبات ہے۔ بس یہ سنتا تھا کہ مولاناً اپنے معمولات کو مختصر کرکے تیار ہوگئے اور خود ہی حضرت والد صاحب ؓ ہے فرمایا ذرا میں تقی میاں کو سیر کرالاؤں۔ چنانچہ باہر نکلے اور تقریبًا گھنٹہ بھر تک مولاناً اس ناکارہ کے ساتھ تبھی چائے کے باغات میں 'تبھی شہر کے اونچے اونچے ٹیلوں پر گھومتے رہے' سلمٹ کے علاقے میں نبا تات اس کثرت سے یائی جاتی ہیں کہ ایک گز زمین بھی خشک تلاش کرنی مشکل ہے۔ مولاناً جب کوئی خاص بودا دیکھتے تو اس کے بارے میں معلومات کا ایک دریا بہنا شروع ہوجا تا'اس بودے کا اردو میں بیرنام ہے عربی میں بیہ نام ہے فارسی اور پشتو میں فلاں نام ہے' اور اس کے بیہ بیہ خصائص ہیں..... غرض پیہ تفریح بھی ایک دلچیپ در س میں تبدیل ہو گئے۔

مجھے بعد میں خیال بھی ہوا کہ مولاناً کے گھٹنوں میں تکلیف ہے 'اور میں نے خوا مخواہ مولانا کو زحمت دی 'چنانچہ میں نے بھی بار اپی جسارت پر معذرت کی لیکن مولاناً ہر بار بیہ فرماتے کہ مناظر قدرت اللہ کا بہت بڑا عطیہ ہیں اور انہیں دیکھ کر نشاط حاصل کرنے کا شوق انسان کا فطری تقاضا ہے۔ تمہاری وجہ سے میں بھی ان مناظر سے محظوظ ہو گیا اور بھر جتنے دن سلمٹ میں رہے 'روزانہ فجر کے بعد بیہ معمول بن گیا۔ مولانا کے زیر سابیہ سلمٹ کی بیہ میر

تفریح کی تفریح ہوتی 'اور درس کا درس ہوتا 'مولانا گو معلوم تھا کہ احقر کو عربی نے لگاؤ ہے۔ اس لئے مولانا ؒ اس دوران عربی ادب کے لطائف و ظرائف بیان فرماتے۔ بادر اشعار ساتے 'شعراء عرب کے درمیان محا کمہ فرماتے 'اور اس تفریح میں نظروں کے ساتھ قلب و روح بھی شاداب ہوکرلو مجے تھے۔

ای طرح ایک مرتبہ برادر محترم جناب مولانا محمد رفیع عثانی بدظلهم (مهتم دارالعلوم کراچی) ڈھاکہ میں حضرت والدصاحب ؓ کے ساتھ تھے 'مولاناؓ بھی تشریف فرما تھے 'مولاناؓ نے خود بھائی صاحب ہے فرمایا کہ چلو تمہیں چاٹگام کی سیر کرالاؤں۔ چنانچہ والدصاحب ؓ سے اجازت لیکر مولاناٌ اور بھائی صاحب ڈھاکہ سے چاٹگام روانہ ہو گئے 'ریل میں جگہ تگ تھی' اور ایک ہی آدمی کے لیٹنے کی گنجائش تھی۔ مولاناؓ نے بھائی صاحب کو لیٹنے کا تھم دیا 'لیکن اور ایک ہی آدمی کے لیٹنے کا تھم دیا 'لیکن عاصاحب نہ مائے 'توانہیں زبردستی لٹادیا' اور خود ان کی ٹاگوں کو اس زور سے پکڑ کران کے پاؤں کی طرف لیٹ گئے کہ وہ اٹھے نہ سکیں 'اپنے ایک شاگرد کے ساتھ یہ معاملہ وہی شخص کر سکتا ہے جے اللہ نے حقیق تواضع کے مقام بلندسے سرفراز کیا ہو۔

مولاناً کی شفقوں کا کہاں تک شار کیا جاسکتا ہے؟ بفضلہ تعالی ان کے ساتھ بہت سے سفروں میں بھی رفاقت نصیب ہوئی اور ہر سفر مولانا کی محب و عظمت اور عقیدت میں کئی گنا اضافہ کرکے ختم ہوا۔ اپنے رفقاء کے ساتھ مولانا کا طرز عمل جرت انگیز حد تک مشفقانہ ہو تا تھا' اور اس ناچیز کے ساتھ تو مولانا بالکل ایبا معالمہ فرماتے تھے اور احقر کا ایبی باریک بنی کے ساتھ خیال رکھتا ہے۔ رمضان ۱۳۹۵ بنی کے ساتھ خیال رکھتا ہے۔ رمضان ۱۳۹۵ ہی مولانا جب کا خیال رکھتا ہے۔ رمضان ۱۳۹۵ ہی مولانا جب کا خیال رکھتا ہے۔ رمضان ۱۳۹۵ ہو بین مولانا جب افریقہ کے سفریہ جانے گئے تو احقر کو بھی رفاقت کا شرف عطا فرمایا۔ پہلے ہم عجاز گئے اور اللہ تعالی نے تجاز تک والد صاحب کی معیت بھی نصیب فرمادی' لیکن حضرت والد صاحب آخر رمضان میں واپس کرا جی تشریف لے آئے اور احقر حضرت بوری آئے ساتھ تجاز میں محمر گیا' ان دنوں حضرت والد صاحب آئی طبیعت ناساز تھی' اس لئے صبح و شام انتہائی ان قار مند رہتا تھا کہ بھوک اڑگئی تھی۔ مولانا گوا حساس تھا کہ حضرت والد صاحب آ سے جدائی احقر کے لئے انتہائی صبر آزما ہے۔ وہ خود فرماتے تھے کہ میں جانتا ہوں' تنہیں اپنے والد صاحب آئے عشق ہے' اس لئے مولانا آئی شگفتہ مزاجی ہے میری قار کو زا کل سے والد صاحب آئے عشق ہے' اس لئے مولانا آئی شگفتہ مزاجی ہے میری قار کو زا کل کرنے کی کوشش فرماتے رہتے تھے' اس کے بعد ہم نیوبی پنچے تو دہاں کی آب و ہوا قدر آئی کرنے کی کوشش فرماتے رہتے تھے' اس کے بعد ہم نیوبی پنچے تو دہاں کی آب و ہوا قدر آئی

مناظراور خنگ موسم سے میری صحت پر اچھا اثر ہوا'ادھر حفزت والدصاحب کی صحت کی خبر بھی مل گئی تھی'اس لئے میری طبیعت میں قدرے شکفتگی اور نشاط پیدا ہوگیا۔ ای دوران ایک دوبیر کو ہم کھانے پر بیٹھے تھے' میرے اور مولاناً کے درمیان دو آدمی حاکل تھے' کھانے کے بعد جب احقر مولاناً کے کرے میں پہنچا تو فرمانے لگے آج مجھے بڑی خوشی ہورہی ہے۔ میں نے عرض کیا کیوں' فرمایا ''آج کے کھانے پر تم نے رغبت کے ساتھ دوسے زیادہ روٹیاں کھائی ہیں''۔

مولاناً کا یہ جواب س کرمیں دنگ رہ گیا۔ اللہ اکبر! مولاناً اپنے ایک ناکارہ خادم کے بارے میں یہاں تک خیال رکھتے تھے کہ اس کی بھوک میں کیا کی اور کیا اضافہ ہورہا ہے؟ اور یہ قوایک چھوٹا سا واقعہ ہے 'اگر میں مولاناً کے ساتھ کئے ہوئے سفروں کے واقعات لکھنے شروع کروں تو ایک مفصل مقالہ صرف اس کے لئے چا ہتے احقر نے افریقہ سے واپسی پر حضرت والد صاحب نے مولانا کی اس فتم کی رعایتوں کا ذکر کیا تو حضرت والد صاحب نے فرمایا : "یہ وصف صرف کا میں پڑھنے سے انسان میں پیدا نہیں ہوتا 'یہ جو ہر بزرگوں کی ضحت سے ماتا ہے "۔

 کمل نہ ہوسکی'لیکن بحمراللہ اس طرح ضابطے کا تلمذ بھی مولاناً سے حاصل ہوگیا۔ مندرجہ ذیل باتیں جومولاناً نے اس درس میں بیان فرمائی تھیں اب تک یا دہیں :۔

(۱)حافظ ابن کثیرٌ اگرچہ مسلاً شافعی ہیں 'لیکن علامہ ابن تیمیہ ؒ کے شاگر دہونے کی وجہ سے ان کے متعدد تفردات میں ان کے ہم نوا ہیں ' مثلاً شدرّ حال کے مسئلے میں۔

(۲) علماء حدیث کا اس مسکد میں اختلاف رہا ہے کہ کونمی سند اصح الا سانید ہے۔ امام احد " نے جمہ بن احمد " نے جمہ بن احمد " نے جمہ بن الحمد بن سالم عن ابیہ " کو اصح الا سانید قرار دیا ہے۔ علی ابن المدین " نے محمہ بن سعود " سیرین عن عبید ق عن علی " کو " یکی بن معین " نے " اسلم عن ابراہیم عن ملقمہ عن ابن مسعود " کو لیکن در حقیقت ان میں ہے کسی کو علی الا طلاق اصح الاسانید کمنا مشکل ہے۔ در حقیقت اقوال کا یہ اختلاف اپنے علاقوں کی وجہ ہے ہے۔ امام احر " کا قول اہل مدینہ کے لحاظ سے درست ہے علی ابن المدین " کا قول اہل بھرہ کے لحاظ سے درست ہے علی ابن المدین " کا قول اہل بھرہ کے لحاظ ہے ورست ہے علی ابن المدین " کا قول اہل بھرہ کے لحاظ ہے صحیح ہے ' اور یکی بن معین " کا قول اہل کوفہ کے لحاظ ہے ' اس کے علاوہ بھی اس درس کی بعض با تیں احقر کے باس کھی ہوئی محفوظ ہیں۔

احقر پر حفرت بنوری کے احسانات میں ہے ایک عظیم احسان یہ تھا کہ جب سے
البلاغ شائع ہونا شروع ہوا' وہ احقر کی تحریوں پر عام طور ہے ایک سرسری نظر ضرور ڈال
لیتے تھے' اور ملا قات کے وقت کوئی قابل اصلاح بات ہوتی تو اس پر تنبیہہ بھی فرمادیے' اور
کوئی بات پیند آتی تو اس پر حوصلہ افزائی بھی فرماتے۔ اور یہ بات احقر کے لئے مائیہ صدافقار
ہے کہ حضرت مولانا کے البلاغ کی تحریوں پر اظہار پیندیدگی کرتے ہوئے اپنی تصنیف
معارف السن "کا ایک سیٹ احقر کو بطور انعام عطا فرمایا جس کی پہلی جلد پر اپنے قلم سے یہ
عبارت نمایت پاکیزہ خط میں تحریر فرمائی کہ ن اقتد مرهذ ۱۱ کمت باجزاء و الستا المطبوعة عبارت نمایت پاکیزہ خط میں تحریر فرمائی کہ ن اقتد مرهذ ۱۱ کمت باجزاء و الستا المطبوعة میں اللہ خی فی اللہ اس المنا کی درہ علی حقاب "خلافت وصلو حیت "ددا محلم النہ و و فقہ لا مثال احتال احتال و هو الموثق ۔

كتبه محريوسف البنوري ۲۷- ۳- ۹۱ ه

جہاں تک کتابی علم کا تعلق ہے' دنیا میں اب بھی اس کی کمی نہیں' نہ جانے کتنے بڑے بڑے محققین آج بھی موجود ہیں' لیکن اللہ تعالیٰ نے اکابر علماء دیوبند کو جو خصوصیت عطا فرمائی تھی وہ یمی تھی کہ علم وفضل کا دریائے ناپیدا کنار ہونے کے باوجود ان کی اوا سادگی اور تواضع میں ڈوبی ہوتی تھی۔ حضرت مولانا ہنوری کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے مشائخ کی اس میراث سے حصہ وا فرعطا فرمایا تھا'ان کے عظیم کاموں کا را زدر حقیقت ان کے اخلاص'ان کی لائیت ان کی سادگی و بے تکلفی اور ان کی تواضع میں تھا۔

مولاناً کے عملی کارناموں میں سب سے نمایاں کارنامہ تحریک ختم نبوت کی کامیاب قیادت تھی۔ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا مطالبہ سالها سال سے چلا آرہا تھا'اور ۱۹۵۳ء میں ہزار ہا مسلمانوں نے اس کیلئے عظیم قربانیاں وی تھیں'لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو سرکاری اور قانونی سطح پر ۱۹۷۳ء کی جس تحریک کے ذریعے حل کرایا اس کے قائد مولانا بنوری تھے۔ اس تحریک کے دوران احقر کو مولانا کے ساتھ کئی سفروں میں ساتھ رہنے کا موقع ملا'اور احقر نے ان کے جس طرز عمل کا مشاہدہ کیا اس کے پیش نظراحقر کو یہ یقین ہوگیا تھا کہ انشاء اللہ یہ تحریک ضرور کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔

کوئٹہ کے سفر میں احقر مولانا کے ہمراہ تھا 'یمال مولانا کو کل چوہیں گھنٹہ ٹھرہا تھا جس ہیں تین مجلسوں سے خطاب کرنا تھا 'ایک پریس کا نفرنس تھی ہور زبلوچتان سے ملا قات تھی اور عشاء کے بعد جامع مجد میں ایک عظیم الشان جلسہ عام تھا۔ سارے دن مولانا کو ایک لمحہ بھی آرام نہ مل سکا 'اور رات کو جب ہم جلسہ عام سے فارغ ہو کر آئے تو بارہ نج چکے تھے۔ خود میں حکن سے نڈھال ہورہا تھا 'مولانا تو یقینا مجھ سے زیادہ تھے ہوئے ہوں گے 'میں نے 'بارہا کو شش کی تھی کہ مولانا آئی جہمانی خدمت کا موقع دیدیں 'کین وہ بھشہ سختی سے انکار فرا دیتے تھے۔ اس رات احقر نے کچھ ایسے ملتجانہ انداز میں مولانا گوں دبانے کی اجازت دیدی لیکن سے محض میری خاطر اجازت چاہی کہ مولانا گو رقم آگیا' اور انہوں نے اجازت دیدی لیکن سے محض میری خاطر داری تھی' چنانچہ ہم تھوڑی دیر بعد وہ کچھ دعائیں دے کرپاؤں سمیٹنے کی کو شش کرتے' بالآخر میں نے جسو ٹردیا۔ اس کے بعد میں سوگیا' رات کے آخری جسے میں آنکھ کھی تو دیکھا کہ مولانا میں نے جسو ٹردیا۔ اس کے بعد میں سوگیا' رات کے آخری جسے میں آنکھ کھی تو دیکھا کہ مولانا کی چار بائی خالی ہے اور وہ قریب بچھے ہوئے ایک مصلے پر سجدے میں پڑے ہوئے سسکیاں کی چار بائی خالی ہے اور وہ قریب بچھے ہوئے ایک مصلے پر سجدے میں پڑے ہوئے سسکیاں کی چار بائی خال ہے اور وہ قریب بچھے ہوئے ایک مصلے پر سجدے میں بڑے کا خالہ نیم شبی کی جاری تھا' بید دیکھ کر مجھے ایک تو ندامت ہوئی کہ مولانا آ سینے ضعف 'علالت اور سفر کے باوجود جاری تھا' بید دیکھ کر مجھے ایک تو ندامت ہوئی کہ مولانا آ اپنے ضعف 'علالت اور سفر کے باوجود جاری تھا' بید دیکھ کر مجھے ایک تو ندامت ہوئی کہ مولانا آ اینے ضعف 'علالت اور سفر کے باوجود

بیدار ہیں اور ہم صحت اور نوعمری کے باوجود محو خواب! اور دو سری طرف بیہ اطمینان بھی ہوا کہ جس تحریک کے قائد کا رشتہ ایسے ہنگامہ دارو گیر میں بھی اپنے رب کے ساتھ اتنامتحکم ہو انشاء اللہ وہ ناکام نہیں ہوگی۔

اس زمانے میں ملک بھر میں مولانا کا طوطی بول رہا تھا'ا خبارات مولانا کی سرگرمیوں کی خبروں سے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ اور ان کی تقریریں اور بیانات شہ سرخیوں سے شائع ہوتے تھے' چنانچہ جب صبح ہوئی تو میزبانوں نے اخبارات کا ایک ملیندہ لاکر مولانا کے سامنے رکھ دیا' یہ اخبارات مولانا کے سفر کوئٹہ کی خبروں' بیانات' تقریروں اور تصویروں سے بھرے ہوئے تھے۔ مولانا نے یہ اخبارات اٹھا کران پر ایک سرسری نظرڈالی اور پھر فورا ہی اخبیرائی طرف رکھ دیا' اس کے بعد جب کمرے میں کوئی نہ رہا تواحقرے فرمایا :

"آجکل جو کوئی تحریک دین کے لئے چلائی جائے اس میں سب سے بڑا فتنہ نام ونمود کا فتنہ کا جو کوئی تحریکوں کو تباہ کرڈالتا ہے۔ مجھے بارباریہ ڈرلگتا ہے کہ میں اس فتنہ کا شکارنہ ہو جاؤں اور اس طرح میہ تحریک نہ ڈوب جائے۔ دعا کیا کرو کہ اللہ تعالی اس فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے 'ورنہ یہ ہمارے اعمال کو توبے وزن بنا ہی دے گا'اس مقدس تحریک کو بھی لیکر بیٹے جائے گا۔"

یہ بات فرماتے ہوئے مولانا کے چرہ پر کسی تضنع یا تکلف کے آثار نہ تھے' بلکہ دل کی گرائیوں میں پیدا ہونے والی تشویش نمایاں تھی ......! مولانا بنوری کے علم وفضل اور دین کے لئے ان کی جدوجہد کے حالات تو انشاء اللہ بہت لکھے جائیں گے' لیکن مولانا بنوری کے اصل کمالات یہ تھے جو انہیں اپنے بزر گوں کی خدمت وصحبت سے حاصل ہوئے تھے۔ خوف وخشیت' بیم ورجاء' اخبات وانابت اور اخلاص و للیت کی یہ صفات تھیں جنہوں نے ان کو مقبولیت کے اس مقام بلند تک پہنچایا اور جنہوں نے ان کے کاموں میں برکت اور ان کی جدوجہد کو کامیابی عطاکی۔ رحمہ الله تعالیٰ و طبیب شرای و جعل الجنة مشوای ! ا

والدماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمته الله علیه کی وفات ہم لوگوں کے لئے زندگی کا سب سے برا وھکا اور سب سے برا حادثہ تھا' اس حادثے پر جن بزرگوں نے مربرستی فرما کر ہم لوگوں کی ڈھارس بندھائی ان بیس ہمارے مرشدو مربی عارف بالله ڈاکٹر عبدالحق صاحب عارفی (متعنا الله بطول حیاتہ بالعافیتہ) حال صدردارالعلوم کراچی کے عبدالحق صاحب عارفی (متعنا الله بطول حیاتہ بالعافیتہ) حال صدردارالعلوم کراچی کے

احسانات تو بے حدوحساب ہیں ہی'اللہ تعالیٰ ان کے فیوض سے تادیرِ مستفید ہونے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ آمین'لیکن مدارس کے ماحول میں حضرت بنوری کی ذات ہمارے لئے بہت بڑا سمارا تھی۔

حضرت والد صاحب کی وفات کے بعد برا در محترم جناب مولانا محد رفیع صاحب عثانی برظلهم العالی کو دا را العلوم کے اہتمام کی ذمہ داری قبول کرنے میں بڑا تردہ تھا اس موقع پر حضرت بنوری رحمتہ اللہ علیہ نے بھائی صاحب کو بلا کربا صرار فرمایا کہ بیہ فریضہ آپ ہی پر عاکم ہو آ ہے 'اور آپ ہی اے بمتر طور پر انجام دے سکتے ہیں 'اور ساتھ ہی ایک مہتم مدرسہ پر جو فرا کفن عاکم ہوتے ہیں 'ان کے بارے میں ایسے زریں رہنما اصول بھائی صاحب مظلم کو ہو فرا کفن عاکم ہوتے ہیں 'ان کے بارے میں ایسے زریں رہنما اصول بھائی صاحب مطلام کو ہمائے جو مولانا کے جو تعلق تھا 'مولانا کے آخر دم تک اس کا حق ادا کیا 'وقاً فو قاً دار العلوم تشریف لاکر رہنمائی فرماتے رہے 'ایک مرتبہ تو بغیر کی سابقہ اطلاع کے تشریف لے کر آئے جس کی مسرت و طاوت آب تک محسوس ہور ہی ہے۔ بلکہ یہ بھی ارادہ فاہر فرمایا کہ ہیں مسلس ایل ارادہ فاہر فرمایا کہ ہیں مسلس ایل مصروفیات کے سبب پھراس کا تو موقع نہ مل سکا لیکن ان کی توجمات اور عزایتیں مسلسل ایل دار العلوم کو حاصل رہیں۔ حضرت والد صاحب کی وفات کے بعد بخاری شریف کا افتتاح بھی مولانا نے کرایا۔

اور ابھی وفات سے ٹھیک ایک ہفتہ پہلے جب وار العلوم میں تعلیم کا آغاز ہورہا تھا تو برادر محترم جناب مولانا محر رفیع صاحب عثانی نے مولانا سے فون پر عرض کیا کہ "حضرت! اب تو ہمیں آپ سے بخاری شریف کا افتتاح کرانے کی عادت ہو گئی ہے۔"جواب میں پہلے تو مزاماً فرمایا کہ: "لیکن التزام تو مستجات کا بھی واجب الترک ہو جا آ ہے 'اور آپ تو فقہاء ہیں۔" بھائی صاحب نے فرمایا۔" حضرت یہ التزام نہیں 'ا عتیاد ہے۔ "فرمانے لگے کہ "اگر آپ نہ کہتے تب بھی میری ہی خواہش ہوتی۔ " بھائی صاحب نے عرض کیا کہ "صبح نو بگے انشاء اللہ گاڑی پہنچ جائے گی 'لیکن ہمارے پاس سوزد کی ہے 'اور اسے حضرت کے پاس بجے انشاء اللہ گاڑی پہنچ جائے گی 'لیکن ہمارے پاس سوزد کی ہے 'اور اسے حضرت کے پاس بھیجے ہوئے ندامت ہوتی ہے کہ اس میں آپ کو (گھنوں کی تکلیف کی وجہ سے) زحمت ہوتی ہے۔ " فرمانے لگے "نہیں 'نہیں 'فیر نہیں آرام دہ گاڑی ہے 'آپ اس کی بالکل فکر نہ ہے۔" فرمانے لگے "نہیں 'نہیں 'وہ تو بڑی آرام دہ گاڑی ہے 'آپ اس کی بالکل فکر نہ

کریں۔" شام کو بھائی صاحب نے احقرے فرمایا کہ مولاناً سے دوپیر کے کھانے کی بھی درخواست کردوں ' چنانچہ احقر نے فون پر عرض کیا کہ "اگر افتتاح بخاری کے ساتھ دوپیر کا کھانا بھی بہیں ہو جائے تو مزید کرم ہو" فرمایا : " کچھ حرج نہیں ' البتہ میرے ساتھ مدینہ طیبہ کے فیخ عبدالقادر بھی ہوں گے ' ان کے لئے بغیر مرچ کا کھانا بنوالینا ' اور مجھے چو نکہ پر بیز ہے اس لئے تھوڑی می بخی بنوالینا۔ گربس تھوڑی می ہو' لھیمات بیقمن صلبہ (" چند چھوٹے سے اس لئے تھوڑی می بو' لھیمات بیقمن صلبہ (" چند چھوٹے سے نوالے لینے ہیں جو پشت سیدھی رکھ سکیں) "مولانا نے بیہ فرمائش کرکے مزید دل خوش کردیا۔

دوشنبہ ۲۵ شوال ۱۳۹۷ ہو کو مولانا تشریف لائے اطبیعت بحال نہ تھی اور چلنا پھرنا تو عرصہ سے دو پھر تھا اکین نمایت شگفتگی کے ساتھ تشریف فرما ہوئے اور فرمانے لگے کہ «محض تحلہ کلقعم تھوڑا سابیان کوں گا زیادہ کی ہمت نہیں الیکن جب درس شروع ہوا تو طبیعت کھل گئی اور تقریباً ایک گھنٹہ تدوین حدیث کے موضوع پر بڑی فاصلانہ تقریر فرمائی اجس کا خلاصہ ای شارے میں عزیزم مولوی شخ رحیم الدین سلمہ کے قلم سے الگ شائع ہورہا ہے۔ درس کے بعد دیر تک حاضرین کو اپ علی لطائف و ظرائف سے محظوظ فرماتے رہے اسی دوران ہم نے چائے کے لئے درخواست کی تو فرمایا کہ "خفیف قتم کی چائے بنوالو" لیکن پھر خود ہی فرمایا کہ "خفیف قتم کی چائے بنوالو" لیکن پھر خود ہی فرمایا کہ "خفیف قتم کی چائے بنوالو" لیکن پھر خود ہی فرمایا کہ "خفیف قتم کی چائے بنوالو" لیکن بھرخود ہی فرمایا کہ "خنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور پھری مولانا کا ذوق بڑا نغیس تھا فرمایا کرتے تھے کہ انہ جو ہو ہو کے بارے میں بھی مولانا کا ذوق بڑا نغیس تھا فرمایا کرتے تھے کہ انجی چائے کی تین خصوصیات ہیں۔ لبُدوز ہو اُلبَ موز ہوا ور لبریز ہو۔

عائے کے بعد حفرت والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر تشریف لے گئے 'اور واپس آگر دوپسر کا کھانا تناول فرمایا ' برادر محترم جناب مولانا محمد رفیع عثانی پاس بیٹھے تھے ' وہ جس جس چیز کے تناول فرمانے کی درخواست کرتے ' مولانا ؓ لے لیتے ' کے معلوم تھا کہ وار العلوم میں یہ آخری بار مولانا ؓ کی خاطروا ری ہورہی ہے ' اور ایک ہفتہ بعد ٹھیک ای دن اور ای وقت مولانا ؓ ملاء اعلیٰ کی مہمانی کے لئے تیا رہورہے ہوں گے!

### مولاناً كا آخرى سفر

ای روز مولاناً نے احقر سے پوچھا: "اسلامی مشاورتی کونسل کا اجلاس جعرات کو ہے 'کب چلو گے؟"احقر نے عرض کیا: "جب آپ تشریف لے جائیں" فرمایا: "میں نے جعرات کی صبح آٹھ ہے کے طیار ہے سیٹ بک کرالی ہے۔" میں نے عرض کیا: "میں بھی اس نے عرض کیا: "میں بھی اس نے عرض کیا: "میں بھی اللہ تعالیٰ نے "میں بھی اللہ تعالیٰ نے احقر کو رفاقت کا شرف عطا فرما دیا۔

جعرات آئی، صبح کو میں ایئر پورٹ بہنچا تو مولانا گشریف نہیں لائے تھے، میں دروا زے پر انتظار کر آ رہا، تھوڑی دیر بعد مولانا تشریف لائے، کچھ دنوں سے عام طور پر حضرت بنوری کے ساتھ سفر میں مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب ہوا کرتے تھے، لیکن اس بار وہ صرف بہنچانے کے لئے آئے، اور ساتھ جانے کے لئے حضرت کے صاجزادے مولانا محمد بنوری صاحب سلمہ تھے۔ طیارے میں ہم ساتھ چڑھے، میں نے اور مولانا محمد صاحب نے مولانا کو ساتھ پر ھے، میں نے اور مولانا محمد صاحب نے مولانا کو ساجہ لئے کندھے کا سمارا کرتا چاہا، لیکن وہ جہاز کی سفر جے، اور ای لئے قدرت نے اس سفر میں خلاف معمول ان کے صاجزادے کو ساتھ کردیا ہے۔ بظا ہر طیا رہ راولپنڈی جارہا تھا اور مولانا کا آخری سفر ہے، اور ای لئے قدرت نے اس سفر میں کو اصاحب اور وہ ان کی منزل مقصود اسلام آباد ہے ہمارہ کان کو اسلام آباد جو رہے ہیں جہاں سے کوئی لوٹ کردنیا میں شمیں آئی ہمارے کان ہوا انشاء اللہ ایک گونٹ ہو بیس منٹ میں اسلام آباد کے ہوائی اؤے پر پہنچ گا، لیکن یہ کسی کو ہوا انشاء اللہ ایک گونٹہ بیکیس منٹ میں اسلام آباد کے ہوائی اؤے پر پہنچ گا، لیکن یہ کسی کو خرنہ تھی کہ مولانا گی کہ دیا ہوا آ بیا ہے۔

کس نہ دانست کہ منزل کمہ مقصود کجاست این قدرہست کہ بانگ جرسے می آید

مولانا کو سفر میں چو نکہ معاون کی ضرورت ہوتی تھی'اس لئے وہ اسلامی کونسل کے اجلاس میں اپنے کسی رفیق کو اپنے خرچ پر ساتھ لے جاتے تھے' میں نے مولاناً سے عرض کیا کہ "حضرت آئندہ آپ کو اپنی خدمت کے لئے کسی کو ساتھ لانے کی ضرورت نہیں' میں ساتھ موجود ہوتا ہوں'اور مجھے علیحہ مرے میں قیام کی بھی ضرورت نہیں' میں آپ ہی کے

کرے میں آپ کے ساتھ ٹھرجایا کروں گا'اور اس طرح مجھے بھی تحصیل سعادت کا موقع مل جائے گا۔" مولاناً اس پر مسرور تو ہوئے'لیکن فرمایا: "آپ کو اس نیت کا ثواب مل گیا' نینڈ المرء خبرمن عملہ (انسان کی نیت اس کے عمل سے بہترہ) میں ابھی اپنا کام خود کرلیتا ہوں' میں نے اس وقت زیادہ اصرار نہ کیا کہ آئندہ سفر کے موقع پر دیکھا جائے گا۔ لیکن سے معلوم نہ تھا کہ قدرت سے الهامی الفاظ زبان سے اوا کرار ہی ہے'اور احقر کی اس نیت کو نیت ہی رہنا ہے'اس کے ملبوس عمل ہونے کی نوبت بھی نہ آسکے گا۔

طیارے میں مولانا حسب معمول شگفتہ رہے 'اور جمعرات کا دن بھی ہشاش بشاش رہ کر گزارا'اس روز کونسل کی دو نشتیں تھیں' مولانا ؒ نے دونوں میں بھرپور حصہ لیا'جمعہ کو تیسری نشست تھی۔ اس میں مولانا ؒ نے کونسل میں ایک نمایت اصولی' مخفر' گرجامع تقریر فرمائی جو مولانا ؒ کی آخری تقریر تھی۔ کونسل کی نشتوں میں ایجنڈے سے باہر کی باتیں بھی بعض او قات چھڑجاتی ہیں'اسی سلسلہ میں دراصل ہوا یہ تھا کہ بعض حضرات نے مولانا ؒ سے فرمائش کی تھی کہ دہ ٹیلی ویژن پر خطاب فرمائیں' مولانا ؒ نے ریڈ یو پر خطاب کرنے کو تو قبول کرایا تھا' لیکن ٹیلی ویژن پر خطاب کرنے سے معذرت فرمادی تھی کہ یہ میرے مزاج کے خلاف ہے۔ اسی دروان غیررسی طور پر یہ گفتگو بھی آئی تھی کہ فلموں کو مخرب اخلاق عناصر نے باک کرکے تبلیغی مقاصد کے لئے استعال کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ اس بارے میں مولانا ؒ نے جو پچھ ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ یہ تھا : ۔

اس سلسلہ میں میں ایک اصولی بات کمنا چاہتا ہوں' اور وہ سے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس بات کے ملف نہیں ہیں کہ جس طرح بھی ممکن ہو'لوگوں کو لیکا مسلمان بنا کر چھوڑیں' ہاں اس بات کے ملف ضرور ہیں کہ تبلیغ دین کے لئے جتنے جائز ذرائع و وسائل ہمارے بس میں ہیں ان کو اختیار کرکے اپنی پوری کوشش صرف کردیں۔ اسلام نے ہمیں ہماں تبلیغ کا تھم دیا ہے' وہاں تبلیغ کے باو قار طریقے اور آداب بھی بتائے ہیں' ہم ان طریقوں اور آداب کے دائرے میں رہ کر تبلیغ کے ملف ہیں'اگر ان جائز ذرائع اور تبلیغ کے ملف بین اگر ان جائز ذرائع اور تبلیغ کے ملف بین اگر ان جائز ذرائع اور تبلیغ کو سشوں میں کامیاب ہوتے ہیں تو میں مرادہ' کیکن اگر بالفرض ان جائز ذرائع ہے ہمیں مکمل کامیابی عاصل نہیں ہوتی تو ہم اس بات کے ملف نہیں ہیں کہ ناجائز ذرائع اختیار کرکے لوگوں کو دین کی دعوت دیں' اور آداب تبلیغ کو پس نہیں جن ڈال کرجس جائز درائع اختیار کرکے لوگوں کو دین کی دعوت دیں' اور آداب تبلیغ کو پس نہت ڈال کرجس جائز درائل کے ذریعے اور آداب تبلیغ کے ساتھ ہم ایک محض کو بھی دین کا پابند

بنادیں گے تو ہماری تبلیغ کامیاب ہے 'اور اگر ناجائز ذرائع اختیار کرکے ہم سو آدمیوں کو بھی اپنا ہم نوابنالیں تو اس کامیابی کی اللہ کے بہاں کوئی قیمت نہیں۔ کیونکہ دین کے احکام کو پامال کرکے جو تبلیغ کی جائے گی وہ دین کی نہیں کسی اور چیز کی تبلیغ ہوگی۔ فلم اپنے مزاج کے لحاظ سے بذات خود اسلام کے احکام کے خلاف ہے 'للذا ہم اس کے ذریعے تبلیغ دین کے ملکت نہیں ہیں۔ اگر کوئی محض جائز اور باو قار طریقوں سے ہماری دعوت کو قبول کرتا ہے تو ہمارے دیدہ وول اس کے لئے فرش راہ ہیں 'لیکن جو محض فلم دیکھے بغیردین کی بات سننے کے ہمارے دیدہ وول اس کے لئے فرش راہ ہیں 'لیکن جو محض فلم دیکھے بغیردین کی بات سننے کے لئے تیار نہ ہواسے فلم کے ذریعے دعوت دینے ہم معذور ہیں 'اگر ہم یہ موقف اختیار نہ کریں تو آج ہم لوگوں کے مزاج کی رعایت سے فلم کو تبلیغ کے لئے استعمال کریں گے کل بے حجاب خوا تین کو اس مقصد کے لئے استعمال کیا جائے گا' اور رقص و سرود کی محفلوں سے حجاب خوا تین کی طرف بلانے کی کوشش کی جائے گا' اور رقص و سرود کی محفلوں سے لوگوں کو دین کے طرف بلانے کی کوشش کی جائے گا' اس طرح ہم تبلیغ کے نام پر خود دین کے لیک ایک علم کو بایال کرنے کے مرتکب ہوں گے۔ "

یہ کونسل میں مولانا کی آخری تقریر بھی 'اور غور سے دیکھا جائے تو یہ تمام دعوت دین کا کام کرنے والوں کے لئے مولانا کی آخری وصیت تھی جو لوح دل پر نقش کرنے کے لا کُق ہے۔

، مولاناً کی اس تقریر کے بعد وہ غیر رسمی گفتگو تو ختم ہو گئی' اور پھرا یجنڈے کے مطابق کار روائی ہوتی رہی جس میں مولاناً نے حصہ لیا۔

شام کو کونسل کی چوتھی نشست تھی'اور اس میں بھی مولانا پورے نشاط طبع کے ساتھ تشریف لے گئے' جاتے ہوئے حضرت بنوری کار کی اگلی نشست پر تشریف فرہا تھے'اور احقر پچھلی نشست پر تھا'احقر کو اجلاس میں ایک مسودہ پیش کرنا تھا'اس لئے راستے میں اس پر نظر ثانی کرنے لگا۔ عصر کے بعد کا وقت تھا'اور کار سبزہ و گل سے لدے ہوئے پہاڑ کے وامن میں بل کھاتی ہوئی سرک پر جارہی تھی جس کے دونوں طرف سر سبز منا ظر تھے۔ مولانا کے پیچھے مرد کر میری طرف دیکھا تو میں قلم ہاتھ میں لئے مسودے کی نوک پلک ٹھیک کر رہا تھا' مولانا نے فرمایا : "ایتھا الشیخ المان ہے اللہ ایش میں ان قدرتی منا ظر کا بھی پچھ حق ہے'اور رہے دو' با ہرکی طرف و کھھو' کیسے حسین منا ظر ہیں؟ ان قدرتی منا ظر کا بھی پچھ حق ہے' اور سے دو' با ہرکی طرف و کھھو' کیسے حسین منا ظر ہیں؟ ان قدرتی منا ظر کا بھی پچھ حق ہے' اور سے دو' با ہرکی طرف و کھھو' کیسے حسین منا ظر ہیں؟ ان قدرتی منا ظر کا بھی پچھ حق ہے' اور سے دو' با ہرکی طرف و کھھو' کیسے حسین منا ظر ہیں؟ ان قدرتی منا ظر کا بھی پچھ حق ہے' اور سے دو' با ہرکی طرف و کھھو' کیسے حسین منا ظر ہیں؟ ان قدرتی منا ظر کا بھی ایساس ہوا' اور مولانا گی

مله مولا تأجب مبعًا شَكْفته ہوئے تو اکثرا حقر كو ان اغاظ ہے خطاب نيا كرتے تھے۔

عظمت کا بھی <sup>ہ</sup> کہ نداق ہی نداق میں حق شناسی کی کیسی تعلیم دیدی'اور منا ظرقدرت سے لطف اندوز ہونے کو بھی عیادت بتا دیا۔

یہ کونسل میں مولانا کی آخری تشریف آوری تھی' نماز مغرب انہوں نے ہی پڑھائی اور دیرِ تک دعائیں کراتے رہے' مغرب کے بعد بھی دیرِ تک اجلاس جاری رہا اور وہ اس میں پوری شکفتگی کے ساتھ شریک رہے' عشاء کے بعد ہم واپس گور نمنٹ ہاشل آگئے' مولاناً' اینے کمرے میں تشریف لے گئے اور میں اپنے کمرے میں آگیا۔

ہفت کی صبح ناشتے کے بعد مجھے مولانا کے کرے میں جانا تھا۔ برادر محرّم مولانا سمج الحق صاحب مدیر ماہنامہ الحق احقر کے بجیجے مولوی محمود اشرف عثانی سلمہ اور عمہ زادہ بناب زاہد حسن انصاری صاحب بھی میرے پاس آئے ہوئے تھے اور رات میرے ساتھ رہے تھے 'ہم سب مولانا کے کمرے میں پنچ تو معلوم ہوا کہ مولانا کے کلے میں کوئی تکلیف ہوئی ہے اور مولوی محمر بنوری صاحب سلمہ ان کو معائنہ کیلئے پولی کلینک لے گئے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد مولانا تشریف لے آئے 'اور ہمیں دیکھ کرسوال کے بغیری فرمایا کہ صبح میرے محل میں کچھ عجیب می تکلیف ہوئی۔ ڈاکٹر نے معائنہ کے بعد بتایا کہ بدول کی تکلیف نہیں کہا ہے 'کین آرام کی ضرورت ہے 'مولوی محموساحب نے مجھ سے الگ بتایا کہ ڈاکٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ دل پر معمولی دباؤ ہوا ہے۔ مولانا کو چو نکہ اس سے پہلے دل کی تکلیف ہو پکی تھی' اس لئے میرا ماتھا ٹھنکا۔ اور میں نے مولانا کے درخواست کی کہ آج کے تمام پروگرام منسوخ کرکے تمام نوگرام منسوخ کرکے تمام نوگرام منسوخ کرکے تمام نوگرام منسوخ کرکے تمام نوگرام کہا ہو ایک اندر نہ جائے۔ مولانا کے نو فرایا کہ پچھ زیادہ پریثان ہونے کی ضرورت نہیں 'انشاء اللہ تھوڑے ہے آرام کے بعد طبیعت بحال ہو جائے گی ..... تھوڑی دیر بعد نہیں 'انشاء اللہ تھوڑے سے آرام کے بعد طبیعت بحال ہو جائے گی ..... تھوڑی دیر بعد مولانا کینے ہم باہر چلے آئے۔ 'اور اندازہ ہوا کہ غینر آگئ ہے 'چنانچہ ہم باہر چلے آئے۔

اس روز صبح کے وقت کونسل کا کوئی اجلاس نہ تھا' بلکہ ارکان کونسل کو اوارہ تحقیقات اسلامی کا معائنہ کرنے کے لئے جانا تھا۔ چنانچہ وس بجے میں وہاں چلا گیا۔ وو بجے کے قریب میں واپس آگرا پنے کمرے میں کھڑا ہی ہوا تھا کہ مولانا کے صاحبزادے کا فون آیا کہ مولانا کی طبیعت زیادہ خراب ہے' فوراً پنچے۔ میں ای حالت میں مولانا کے کمرے کی طرف لیکا تو مولوی محمد صاحب سلمہ' کمرے سے باہر آبدیدہ کھڑے تھے' ان کی حالت و کھے کر محمد سخت مولانا کو شدید دورہ ہوا ہے اس وقت مولانا نیم تشویش ہوئی' قریب بہنچ کر معلوم ہوا کہ مولانا کو شدید دورہ ہوا ہے اس وقت مولانا نیم غورگی کی حالت میں لیٹے تھے' اور وقفے وقفے سے کراہ رہے تھے۔

انقاق ہے اسلامی کونسل کے چیئر مین جناب جسٹس محر افضل چیمہ صاحب بھی ای وقت مولانا کی عیادت کے لئے پہنچ گئے تھے 'میں اور وہ دونوں فورا پولی کلینک پنچ 'ڈاکٹر صاحب وہاں موجود نہ تھے تو ان کے گھر جاکران ہے ملا قات کی 'جسٹس چیمہ صاحب نے ان سے مختفراً مولانا کی کیفیت بیان کی 'ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے مولانا ؓ ہے صبح بھی درخواست کی تھی کہ دو تین روز کے لئے ہپتال میں داخل ہو جائمیں 'گروہ نہ مانے اب ان کا ہپتال میں داخل ہو تائمیں پولی کلینگ لے آئمیں 'چیمہ صاحب نے ان کا ہپتال میں داخل ہونا ضروری ہے 'آپ انہیں پولی کلینگ لے آئمیں 'چیمہ صاحب نے ان کے کہا کہ آپ ایر بینس کا انتظام کردیں 'انہوں نے اس کا وعدہ کیا 'اور ہم ہوسٹل لوٹ آگے۔ یہاں احقر نے جسٹس چیمہ صاحب سے عرض کیا کہ جب ہپتال میں داخل کرنا ہے تو پولی کلینگ کے بجائے کمائنڈ ملٹری ہپتال میں داخل کرنا زیادہ مناسب ہوگا' چنانچہ چیمہ صاحب نے مختلف جگہ فون کرکے وہاں داخلے کا انتظام کیا 'اور وہاں سے بھی ایک ایمبولینس مولانا ؓ کو لینے کے لئے روانہ ہوگئی۔

کافی دیرگزرگی-اور دونوں میں ہے کوئی ایمبولینس بھی نہ پینی 'باربار فون کرنے کے بعد بولی کلینک کی ایمبولینس بھی روانہ ہو چکی تھی اور وہ زیادہ آرام دہ ہوتی ہے' اس لئے چیمہ صاحب کی رائے تھی کہ چند منٹ اس کا انظار کرلیا جائے لیکن مولانا گی کیفیت دیکھ کرلحہ بہ لمحہ میرا اضطراب براہ رہا تھا' میں نے عرض کیا کہ اب مزید انظار کا مخل معلوم نہیں ہو آ' اس لئے جو ایمبولینس موجود ہے ای میں چلنا چاہئے۔ اس دوران براور محرّم مولانا قاری سعید الرحمٰن صاحب (مہتم جامعہ اسلامیہ راولپنڈی) بھی پہنچ چکے تھے جو بھیشہ راولپنڈی میں حضرت بنوری کے خصوصی میزبان مواکرتے تھے' اور قاری رفیق صاحب بھی آگئے تھے' جو اسلام آباد میں مولانا کے قیام کے موران ان کی خدمت کا شرف حاصل کرتے تھے۔ جب ہم اسٹریچ لیکر مولانا کے قیام کے مولانا نہیدار تھے' میں نے جم کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو وہ برف ہورہا تھا' اور کپڑے لیسنے میں اس مولانا بیدار تھے' میں خانوں کی طرح شرابور تھے کہ انہیں بلا تکلف نچو ڑا جاسکا تھا' مولانا کے میری طرف دیکھا تو ایک عیب کیفیت کے ساتھ فرمایا :

"آج کی تکلیف بالکل نئ قتم کی تکلیف ہے'اس کو ڈاکٹر نہیں سمجھ سکیں گے۔" اس سے قبل دورے کی شدت کے عالم میں اپنے صاحب زادے سے بھی مولاناً میں بات فرما تھے تھے اور ساتھ ہی ہیہ بھی کہ "اب میں جارہا ہوں۔"

احقرنے عرض کیا: "حضرت!الله تعالی انشاءالله ہم پر فضل فرمائیں گے ہم آپ

کو کمبائنڈ ملٹری ہپتال لیجانا چاہتے ہیں۔ "مولاناً نے خود سپردگی کے عالم میں فرہایا۔ "جیسے مولاناً کی مرضی!" جب مولانا محمد صاحب' قاری سعید الرحمٰن صاحب اور قاری رفیق صاحب مولاناً کی دائیں جانب ہے انہیں اٹھانے کے لئے بیٹھ تو فرہایا۔ "میں خودا ٹھ جاؤں گا"اور ساتھ ہی کچھ اٹھنے کی کوشش بھی کی لیکن نقابت اتنی زیادہ تھی کہ اٹھانہ گیا' ہم سب نے باصرار عرض کیا کہ "آپ بالکل اٹھنے کی کوشش نہ کریں" چنانچہ مولاناً کو اسٹر پچ پر اٹھا کر ایسولینس میں سوار کر دیا گیا' مولانا محمد صاحب' قاری سعید الرحمٰن صاحب اور قاری رفیق صاحب ایمبولینس میں مولاناً کے ساتھ بیٹھے' اور مفتی سیاح الدین صاحب اور احقر چیمہ صاحب ایمبیتال روانہ ہوئے' راستہ بڑا طویل تھا عمر کے قریب ہم صاحب کے ساتھ ان کی کار میں ہمپتال روانہ ہوئے' راستہ بڑا طویل تھا عمر کے قریب ہم جیتال پنچ 'وہاں پہلے ہے مولاناً کی تشریف آوری کی اطلاع ہو پچی تھی' اور انتہائی طبی توجہ ہم ہوگئ روانہ کی کار میں ہمپتال روانہ ہوئے' راستہ بڑا طویل تھا عمر کے قریب ہم جیتال پنچ 'وہاں پہلے ہے مولاناً کی تشریف آوری کی اطلاع ہو پھی تھی' اور انتہائی طبی توجہ ہم ہوگئ تھی۔ اس کی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہ تھی۔ لیکن باہر مولانا کے داخل کردیا گیا۔ اس جمع ہوگئ تھی۔ اللہ تعالی براور محتم مولانا قاری سعید الرحمٰن صاحب کو بڑائے خیردے کہ انہوں نے مولانا کو راحت بہنچانے کے مکنہ انتظامات میں کوئی کراٹھانہ رکھی' اگر چہ حضرت ہم سے ملئے کی اجازت کی کونہ تھی' گر قاری رفین صاحب اور ان کے ایک ساتھی رات کو ہمپتال ہی کے لان میں رہے۔

رات کی میٹنگ کے بعد فون پر احقر نے خریت معلوم کی تو پہ چلا کہ بحد اللہ طبیعت بہتر ہورہی ہے اور جسم میں گری بھی عود کر آئی ہے۔اس خبرپر اللہ تعالی کا شکرادا کیا'اتوار کی صبح سویر ہے بھی خیریت ہی کی اطلاع ملی'اور ساتھ ہی ڈاکٹروں کا یہ ارادہ بھی معلوم ہوا کہ وہ انشاء اللہ ایک دو روز میں مولانا کو آئی ہی یو ہے ہپتال کے عام کمرے میں منقل کردیں گے۔ اس سے مزید اطمینان ہوا'اتفاق سے اتوار کے روز کونسل کا اجلاس صبح ہ بجے سے رات ساڑھے بارہ بجے تک جاری رہا'سہ پہر کے وقت جو وقفہ ہوا اس میں بھی ایک ذیلی کم کرتی رہی جس میں احقر بھی شامل تھا۔ البتہ بچ بچ میں ہپتال سے مولانا کی خیریت معلوم ہوتی رہی رات کے وقت قاری سعید الرحمٰن صاحب کو مولانا سے ملا قات کا موقع مل معلوم ہوتی رہی' رات کے وقت قاری سعید الرحمٰن صاحب کو مولانا سے با تیں بھی کیں' اور اللہ قات کا موقع مل اللہ قات کا موقع مل اللہ قات کا موقع میں ہیں۔ اور علیہ نا اس وقت طبیعت کافی بشاش تھی' مولانا گئے قاری صاحب سے با تیں بھی کیں' اور اللہ قات کا حال بھی بتایا۔

دو شنبہ کی صبح ناشتہ کے بعد میں ہپتال جانے کی تیاری کرہی رہا تھا اور خیال یہ تھا کہ انشاء اللہ مولانا کو اچھی حالت میں دیکھوں گا' کہ اچانک فون کی تھنٹی بجی' یہ جسٹس چیمہ صاحب کا فون تھا' انہوں نے یہ ولخراش خبر سنائی کہ آج صبح مولاناً ہم سے رخصت ہو گئے۔ ا نا دلتلہ و اناالب داجعون ۔

پیاری تے پہلے دن تشویش تو تھی'لیکن سے بالکل اندازہ نہ تھا کہ مولاناً اتن جلدی چلے جائیں گے۔ اچانک سے کرب انگیز خبرصاعقہ بن کر گری' ہوش وحواس قابو میں نہ رہے' افقال خیزاں ہپتال پنچ تو مولاناً اس دارا کمن کی سرحد پار کرچکے تھے' کھلے ہوئے پُرنور چرے پرایک تھکا ہوا مسافر منزل پر پہنچ کر آسودہ ہوگیا چرے پرایک مجیب طرح کا سکون طاری تھا جیسے ایک تھکا ہوا مسافر منزل پر پہنچ کر آسودہ ہوگیا ہو

#### عمر بھر کی بے قراری کو قرار آہی گیا

ول كى كرائيوں سے وعا تكلى كه الله هواكرم نزله و وسع مدخله وأبدله دارًا خيرًا من داره اهلاً خيرًا من أهله و نقه من الخطاباكما بنقى النوب الأبيض من الدنس و بتغه الدرجات العلى صف الجينة على من .

حضرت بنوری کی وفات کے ساتھ ایک پوری قرن کا خاتمہ ہوگیا' یہ حادثہ صرف مولانا کے اعزہ کا نہیں' پورے ملک کا' پوری ملت کا' بلکہ پورے عالم اسلام کا حادثہ ہے۔ اس حادثے سے دارالعلوم کراچی بھی اتنا ہی متاثر ہوا ہے جتنا مدرسہ عربیہ نیوٹاؤن۔ اور احقرکے لئے تو متعدد جہات سے یہ ایک عظیم ذاتی سانحہ ہے' اور شاید بھی وجہ ہے کہ ملک کے بہت سے حضرات نے اس حادثہ پر جہال مولانا کے اعزہ کے پاس تعزیق خطوط روانہ کئے ہیں' وہاں احقر اور برادر محترم جناب مولانا محمد رفیع عثانی صاحب کو بھی تعزیت کے لئے خطوط لکھے ہیں' میں ان حضرات کا منہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس صدمہ جانکاہ کی نوعیت کو میں فرما کراس مشکل وقت میں اظہار ہدردی فرمایا۔

الله تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا ایک مسلمان کا شیوہ ہونا چاہیے' اس لئے عظیم صدے کے باوجود جس کے بعد کمرٹوٹی ہوئی معلوم ہوتی ہے' اس بات پر ایمان ہے کہ جو کچھ ہوا وہی الله تعالیٰ حضرت مولاناً بنوری ہوا وہی الله تعالیٰ حضرت مولاناً بنوری قدس سرہ کو اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرمائے' ان کے متعلقین کو صبر جمیل کی توفیق بخشے اور ان کے متعلقین کو صبر جمیل کی توفیق بخشے اور ان کے نسبی و روحانی وارٹوں اور بطور خاص برادر عزیز مولانا محمہ بنوری صاحب کو توفیق عطا

فرمائے کہ وہ اس صدمے پر صبر جمیل کے ساتھ مولاناً کے نقش قدم پر چل کر اس مشن کو آگے بردھائیں جس کا پرچم سربلند رکھنے کے لئے مولاناً نے آخر وقت تک جدوجہد جاری رکھی'اور جس کی خاطرانہوں نے غریب الوطنی میں جان دی۔

الله مدلا تحرّمنا اجرة والانفتنا بعده ، إنّ فيك عزاء من حلّ مصيبة و خلفا من حلّ مالك، والأحول والا قوة إلا بك، والا ملجا والامنجا منك إلّا اليك-

البلاغ جلد ااشاره ١٢



## استاذ محترم حضرت مولاناا كبرعلى صاحب "

گذشتہ چند سالوں میں علاء صلحاء اس تیزی کے ساتھ دنیا ہے اٹھے ہیں کہ اہل علم کی محفل کیک بیک سنسان ہو کر رہ گئی ہے۔ کچھ زیادہ دیر کی بات نہیں کہ ملک ان دلاویز شخصیتوں سے مالامال نظر آتا تھا جو علم و فضل اور ورع و تقویٰ میں اکابر علائے دیوبندگی یاد گارتھے 'جنہوں نے ان نفوس قدسیہ کے جمال جماں آراء کا نظارہ کیا تھا جو دار العلوم دیوبند کی چٹائیوں پر بیٹھ کر برصغیر کی علمی ' دینی ' تبلیغی اور سیای تاریخ کے دھارے موڑتے رہے 'ورجن کے کردارو عمل نے قرون اولی کی یاد تازہ کردی۔

کین چند سال سے بیہ بساط اتنی تیزی کے ساتھ لیٹ رہی ہے کہ جدھر نظر اٹھاؤ 'سناٹا نظر آ تا ہے۔ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثانی " حضرت مولانا محمد اور لیس صاحب کا ندھلوی " مخترت مولانا مفتی شفیع صاحب " محفرت مولانا اطهر علی صاحب " بیہ سارے بزرگ دو ڈھائی سال کے عرصے میں ایک ایک کرکے راہی آخرت مولائا ہے کہ کر گئے 'اور ابھی حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری صاحب "کی وفات نے تو ایسا لگتا ہے کہ کمر ہی تو ڈوی ہے۔

حضرت مولانا بنوری کی وفات کو ابھی پندرہ دن بھی نہ ہوئے تھے کہ ہمارے استاذ
محترم حضرت مولانا اکبر علی صاحب بھی داغ مفارقت دے گئے۔ انا مللہ وانا البید داجعون
یوں تو ایک عالم کا دنیا ہے اٹھ جانا پورے عالم کے لئے ایک زبردست حادثہ ہو تا ہے
لیکن خاص طور سے دار العلوم کراچی کیلئے یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ حضرت مولانا اکبر علی
صاحب "اس وقت دار العلوم کے بزرگ ترین استاد تھے ،جنہوں نے مظاہر العلوم
سمار نپورکے اکابر علاء سے براہ راست علم دین حاصل کیا بھر حکیم الامت حضرت مولانا
اشرف علی صاحب تھانوی کی عرصہ دراز تک صحبت اٹھائی اور پورے بچاس سال علوم دین
کی تدریس میں مصروف رہے وہ ان خوش نصیب اہل علم میں سے تھے جنہیں حضرت مولانا
خلیل احمد صاحب سمار نپوری اور حضرت مولانا محمد یکی صاحب کاند ھلوی تھی زیارت اور ان

#### ہے استفادے کی بھی سعادت ملی تھی۔

استاذ محترم سمار نپور کے باشندے سے "اور ۱۳۳۲ھ میں مظاہر العلوم سمار نپور میں طالب علم کی حیثیت سے واخل ہوئے 'جمال انہوں نے شیخ الحدیث حضرت مولانا محد زکریا صاحب مدظلهم 'حضرت مولانا حافظ عبداللطیف صاحب" حضرت مولانا عبدالرجمان صاحب کیمبلپوری" حضرت مولانا منظور احمد خان صاحب" حضرت مولانا اسعد الله صاحب" حضرت مولانا زکریا صاحب قدوی "حضرت مولانا مفتی ضیاء احمد صاحب گنگوہی "اور حضرت مولانا محدیق احمد صاحب گنگوہی "اور حضرت مولانا محتری احمدیق احمد صاحب گنگوہی اور حضرت مولانا محدیق احمد صاحب گنگوہی اور حضرت مولانا محدیق احمد صاحب گنگوہی اور شعبان کے ۱۳۳۲ھ محدیق احمد صاحب تعلیم حاصل کی اور شعبان کے ۱۳۳۲ھ میں وہیں سے فارغ التحصیل ہوئے۔

حضرت مولاناً کی لیافت اور علمی استعداد کی بنا پر اسی سال شوال میں آپ کو مظاہرالعلوم میں بحیثیت معین مدرس مقرر کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ مظاہرالعلوم کے باضابطہ استاذ کی حیثیت سے مسلسل تمیں سال تک علمی و دینی خدمات انجام دیتے رہے۔ مظاہرالعلوم میں قیام کے دوران حضرت مولاناً کے ہاتھوں اطراف عالم کے ہزار ہاشاگر دعالم بنے جو اپنے حلقوں میں دینی خدمات کے اندر مصروف ہیں۔ اس دوران آپ وعظ وارشاد کے لئے بھی ہندوستان کے مختلف حصوں میں تشریف لے جاتے رہے اور ایک مرتبہ وارشاد کے لئے بھی دورہ کیا۔

ای عرصہ میں آپ ایک مرتبہ سال بھر کی طویل رخصت کے کرعلاج کے سلسلے میں لاہور تشریف لے گئے 'اسی زمانے میں مولانا ظفر علی خان مرحوم کا مشہور اخبار" زمیندار" ہندوستان بھر میں بڑے ذوق وشوق سے پڑھا جاتا تھا'اس یک سالہ تعطیل کے دوران مولاناً اس اخبار کے شعبہ ادارت سے مدیر معاون کی حیثیت میں وابستہ رہے۔

الاسلام میں جب دارالعلوم کراچی تانک واڑہ کی قدیم عمارت سے گور تگی کے وسیع رقبہ زمین پر منتقل ہوا تو احقر کے والدماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی دعوت پر مولاناموصوف ؓ نے یہاں فرائض تدریس انجام دینا منظور فرما لیا' آپ محرم الحرام ۷۷سال میں کراچی تشریف لا کر ہمارے وارالعلوم میں مصروف تدریس ہوئے' اور گذشتہ ہیں سال سے یہاں تدریسی خدمات انجام دے رہے تھے۔

اس طرح گذشتہ شعبان میں استاذ محترم سی تدریس کو یورے پچاس سال مکمل ہوئے

تھے۔ اس نصف صدی کے دوران بڑے بڑے علماء نے مولاناً کے سامنے زانوے تلمذہ کیا۔ مشاھر میں سے حکیم الامت حضرت تھانویؓ کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا ابرا رالحق مرظلهم بھی مولاناؓ کے شاگر دہیں 'اور ان کے علاوہ جن معروف اہل علم نے مولاناؓ سے علم حاصل کیاان میں سے چند کے اساء گرامی درج ذیل ہیں۔

"ر کیس التبلیخ حضرت مولانا محریوسف صاحب کاندهلوی" سابق امیر جماعت تبلیغ، حضرت مولانا عبیدالله حضرت مولانا انعام الحن صاحب بدظلهم حال امیر جماعت تبلیغ حضرت مولانا عبیدالله صاحب بدظلهم ناظم جماعت تبلیغ و حضرت مولاناسعید احمد خان صاحب امیر تبلیغی جماعت مجاز و حضرت مولانا سنیم احمد صاحب بجنوری سابق ایر مخصول نظام کانپور وغیره - بید حضرات وه بین جخصول نے سمار نپور میں مولانا سے کسب فیض کیا۔"

اور دارالعلوم کراچی میں جن اہل علم نے مولاناً سے پڑھا ان میں حضرت مولانا محمد رفیع صاحب عثانی مدظلهم حال مہتم دارالعلوم کراچی 'مولانا مفتی عبداللہ صاحب مہتم مدرسہ اسلامیہ منگلوبرہا'مولاناعبدالرشید صاحب افغانی ناظم جمعیتہ علماء انگلتان لندن 'مولانا مفتی بشیراحمہ صاحب قاضی و مفتی تحصیل باغ آزاد کشمیر'مولانا عزیزالرحمان صاحب مواتی استاذدارالعلوم کراچی وغیرہم بطور خاص قابل ذکر ہیں۔

یوں تو مولانا کو تحریر و تصنیف ہے بھی شغف تھا 'اور اظہار الحق کا اردو ترجمہ مولانا کی قابل قدر یادگارہ 'لیکن ان کا اصل میدان تدریس ہی تھا 'ان کا انداز بدریس اس قدر ولنشیس ہو آ تھا کہ مشکل ہے مشکل بحث پانی ہو جاتی تھی۔ اس ناکارہ نے مولانا ؓ ہے تو منج 'جلالین اور صبح مسلم شریف پڑھی ہے 'اور اس وقت پڑھی جب مولانا ؓ کے قوُی مضبوط اور تدریسی کمال اپنے شباب پر تھا 'ہمیں مولانا ؓ کے درس میں بھی کوئی مشکل بحث معلوم نہیں ہوئی۔ "تو منبع "اصول فقہ کی بڑی معیاری کتاب ہے اور اسکے مباحث خاصے وقت ہیں 'لیکن مولانا ؓ ہے پڑھتے وقت ہمیں وہ بالکل سمل ممتنع معلوم ہوئی اور اس میں اور "نورالا نوار" میں دقت کے اعتبار سے کوئی فرق معلوم نہیں ہوا' دقت کا اندازہ اس وقت ہوا جب "تو منبی شوور در حقیقت مولانا ؓ کے کمال تغییم کا اثر تھا۔

تفییرے مولانا کو خاص شغف تھا 'اور ان کا جلالین کا درس اس قدر سلیس 'روال، شگفتہ اور مفید ہوتا تھا کہ قرآن کریم کے مضامین بڑی خوبی کے ساتھ ذہن نشین ہوتے جاتے تھے۔ مباحث میں تفصیل واختصار کے لحاظ ہے مولاناً کے یہاں آغاز سال اور اختمام سال کے درمیان کوئی امتیاز نہ تھا'وہ جس معیار پر شوال میں درس شروع فرماتے ای معیار پر شعبان تک ثابت قدم رہے 'اور کتابیں اپنے وقت پر ختم ہو جاتی تھیں۔

مولانا گے درس میں خارجی باتیں کطا کف اور قصے وغیرہ بہت کم ہوتے تھے اس کے باوجودوہ زیردرس بحث ہی کواس قدر دلچپ اور شگفتہ بنا کر پیش کرتے تھے کہ شروع ہے اخیر تک درس کی شادا بی بر قرار رہتی تھی۔ مولانا کا امتحان بھی تمام طلباء میں بڑا سخت مشہور تھا۔
کیونکہ مولانا گام طور سے مشہور امتحانی مقامات سے ہٹ کر سوالات مرتب کیا کرتے 'اور ان کے امتحان میں ذہانت اور استعداد کے ساتھ حافظے کا امتحان بھی ہو تا تھا۔ اسکے علاوہ مولانا ٹنبردیے میں بھی مختاط تھے۔ چنانچہ جس کتاب کا امتحان مولانا ٹن کے پاس چلا جا تا اس مولانا ٹنبردیے میں بھی مختاط تھے۔ چنانچہ جس کتاب کا امتحان مولانا ٹن کی باس چلا جا تا اس کے الیوں سے متعلق ہیں جن کا امتحان مولانا گے پاس تھا کیونکہ ان کتابوں میں ہمارے نمبرتوقع کے بالکل برخلاف تیمرے درجے کے نمبر تھے اور پھردورہ حدیث کے سال میں یہ خوشگواریاد کے بالکل برخلاف تیمرے درجے کے نمبر تھے اور پھردورہ حدیث کے سال میں یہ خوشگواریاد کی بالکل برخلاف تیمرے درجے کے نمبر تھے اور پھردورہ حدیث کے سال میں یہ خوشگواریاد کھی کہ سنن نسائی کے امتحان میں مولانا گے احقر کو اسے نمبرد میں دیے تھے 'بلکہ احقر کے برچ پر مطابق اپنی تدریس کی تاریخی نوٹ کھیا کہ یہ برچہ مستحق انعام ہے۔

"اظمارالحق" کا اردو ترجمہ جو"بائیل سے قرآن تک" کے نام سے شائع ہوا ہے ،
مولانا کی گرانقذیا دگار ہے۔ حضرت مولانار حمت اللہ صاحب کیرانوی کی یہ کتاب ردعیسائیت
میں بے نظیر کتاب ہے ، لیکن دنیا کی پانچ زبانوں میں ترجمہ ہونے کے باوجوداردو کا دامن اس
قیمتی علمی سرمائے سے خالی تھا۔ آج سے اٹھارہ سال پہلے جب راقم دورہ حدیث کا طالب علم
تھا ،حضرت مولانانور احمد صاحب مدظلم "سابق ناظم دارالعلوم کراچی" کی فرمائش پر حضرت
مولانا اکبر علی صاحب "نے اس کتاب کا اردو ترجمہ شروع کیا اور چھ ماہ کی مسلسل محنت کے
بعد اسے پایہ جمیل تک پہنچا دیا۔ مولانا کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے یہ ترجمہ کسی مدد گار کتاب
کے بغیر مکمل فرمایا۔ حد یہ ہے کہ کتب مقدسہ کی عبارتوں کا ترجمہ کرتے وقت با ئبل کے

موجودہ اردو ترجے کو بھی سامنے نہیں رکھا۔ اور اس کے باوجود بائبل کی دقیق ترین عبار توں کا ترجمہ اتنا صحیح اور برمحل کیا کہ بعد میں جب احقر نے بائبل کے دو سرے ترجموں کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا تو بعض جگہ جیرت ہو گئی۔ کیونکہ اگر بائبل کا مسلسل ترجمہ کیا جاتا تو بھی وہ انتہائی مشکل کام تھا 'چہ جائیکہ مسلسل کتاب کے بجائے صرف ان اقتباسات کا ترجمہ کیا جائے جو عام طورے سیاق و سباق کی مدد کے بغیر سمجھ میں نہیں تہے۔

بالآخر مولاناً کے اس کارنامے کی خدمت کی سعادت مجھ ناچیز کو حاصل ہوئی اور پھر یہ ترجمہ احقر کی تشریح و تحقیق اور مبسوط مقدمے کے ساتھ شائع ہوا اور اس کام کی سمکیل پر مولاناً گی طرف ہے بے شار دعائیں نصیب ہوئیں۔

مولاناً کی عمرستر سے متجاوز ہو چکی تھی 'لیکن اس ضعف کی حالت میں بھی ان کی ہمت اور جسمانی محنت کا حوصلہ جوانول کیلئے بھی لا کق صد رشک تھا اور وہ اپنی ہمت کی بنا پر بیااو قات جوانوں کو شرمندہ کردیتے تھے۔ایک مرتبہ دارالعلوم میں اسباق تقسیم ہو رہے تھے ایک سبق جبکا وقت ظہر کے مقبل بعد طے ہوا تھا۔ کئی نوجوان اساتذہ پر پیش کیا گیالیکن ہر ایک سبق جبکا وقت ظہر کے مقبل بعد طے ہوا تھا۔ کئی نوجوان اساتذہ پر پیش کیا گیالیکن ہر ایک اے ایت ہوئے کسمسا رہا تھا جمی نکو نکہ سبق ایسا تھا جس کے لئے اہتمام کے ساتھ مطابعے کی ضرورت تھی' اور ظہر کے مقبل بعد کا وقت کسل کا وقت ہوتا ہے جب کئی نوجوان اساتذہ اسے قبول کرنے میں اپنے آبال کا اظہار کر چکے تو مولانا ؓ نے فرمایا : ''جھائی اس سبق کیلئے نوجوانوں کو تکلیف نہ دو'اسے مجھ ہوڑھے کے نام لکھ دو''اور مولانا ؓ کے اس جملے نے ہم سب کویانی یانی کردیا۔

مولاناً ایک عرصے تک تو دارالعلوم کے احاطے ہی میں رہے 'لیکن تقریباً تین سال پہلے انھوں نے شہر میں اپنا مکان بنوالیا تھا'اور اپنے اہل وعیال کے ساتھ اس میں منتقل ہو گئے تھے'اس مکان کا فاصلہ دارالعلوم سے سترہ اٹھارہ میل کے قریب ہو گا'لیکن مولاناً اتنی دور سے پوری پابندی وقت کے ساتھ دارالعلوم تشریف لاتے اور شام کو داپس جاتے تھے۔ دور ایک سال قبل تک بیہ سارا سفر بس میں طے کرتے تھے۔ دارالعلوم کی طرف سے بارہاان سے عرض کیا گیا کہ حسب سابق دارالعلوم ہی میں قیام اختیار فرمالیں'لیکن وہ بعض ذاتی مصالح کی بنا پر اپنی جگہ مقیم رہے اور اس ذہردست صعوبت کو ہنسی خوشی گوارا فرمایا'البتہ مصالح کی بنا پر اپنی جگہ مقیم رہے اور اس ذہردست صعوبت کو ہنسی خوشی گوارا فرمایا'البتہ بیطے سال جب ضعف بہت بڑھ گیا تو دارالعلوم کی طرف سے ان کے لئے یہ انتظام کردیا گیا

تھا کہ شہرسے جو گاڑی دارالعلوم کے کام سے روزانہ آتی 'وہ مولانا کو ان کے مکان سے لیکر آیا کرتی تھی۔اسطرح بیہ سفر گاڑی میں ہونے لگا تھا'لیکن اپنے دو سرے کاموں سے انھیں شہر میں جہاں کہیں جانا ہو تا وہ آخروفت تک بس میں سفر کرتے رہے اور بیہ بات ان کے جانے والوں میں مضہور تھی کہ تھچا تھج بھری ہوئی بس میں جب مولانا بس کاڈنڈا پکڑ لیتے تو کوئی کڑیل جوان بھی اسے چھڑانہ سکتا تھا۔

مولانا گرئے خلیق 'ملنسار اور وضع دار بزرگ تھے'اور جس کسی ہے ایک مرتبہ تعلق مودت قائم ہو جا با اسے آخر وقت تک نبھاتے تھے۔ انکی شکفتگی مزاج اور حاضر جوابی ہے دار العلوم کے اساتذہ کی محفلیں باغ و بہار بنی رہتی تمیں۔ احقر کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب اکثران مجلسوں میں مولانا کو چھیڑ دیتے'اور جواب میں ان کے پر لطف فقروں سے محفوظ ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ گفتگویہ چل رہی تھی کہ آج کے زمانے میں بعض فقری سائل ایسے پیدا ہو گئے ہیں جن کیلئے کسی مجتد کی بھیرت در کار ہے۔ اس سجیدہ گفتگو کے مین در میان حضرت والد صاحب آئے مولانا سے ازراہ مزاح فرمایا۔

کے مین در میان حضرت والد صاحب آئے ہی اجتماد کا دعویٰ کردو''

مولاناً نے چند کمیحے توقف فرمایا 'اور چرے پر بردی سنجیدگی اور معصومیت پیدا کرکے جواب دیا :"حضرت ۔ کرنے کو تو اجتماد کا دعویٰ کردوں 'لیکن مشکل میہ ہے کہ کوئی تقلید کرنے والا نہیں ملے گا"۔۔۔۔۔اور مجلس کشت ِ زعفران بن گئی۔

اس سال رمضان کی تعطیلات کے بعد شوال کے آغاز میں مولاتا اور العلوم تشریف لائے 'برادر محترم جناب مولانا محد رفیع صاحب عثانی مہتم دارالعلوم کرا چی ہے ہے 'اور فرمایا کہ کانی دن سے متعدد عوارض چل رہے ہیں 'اور ڈاکٹروں کا کمنا ہے کہ اگر آپ نے قرمایا کہ کانی دن سے متعدد عوارض چل رہے ہیں 'اور ڈاکٹروں کا کمنا ہے کہ اگر آپ نے آرام نہ کیا تو یافالج ہو جائے گایا دل کا حملہ ہو جائے گا۔ بھائی صاحب نے اس پر مولانا کو آرام کا مشورہ دیا اور مولانا نے ایک ماہ کی رخصت علالت لے لی۔ اس روز احقر کے پاس تشریف لائے تو خلاف معمول معافقہ بھی کیا' اور ساری عمر میں پہلی اور آخری بار احقر کی بیشانی پر بوسہ دے کر میہ دعا دی کہ ''اللہ تعالی تم سے اسلامی کونسل میں دین کی صحیح خدمت بیشانی پر بوسہ دے کر میہ دعا دی کہ ''اللہ تعالی تم سے اسلامی کونسل میں دین کی صحیح خدمت بیشانی پر بوسہ دے کر میہ دعا دی کہ ''اللہ تعالی تم سے اسلامی کونسل میں دین کی صحیح خدمت معلوم ہو گیا کہ در حقیقت یہ اپنے ایک ناکارہ شاگرد سے الوداعی ملا قات کا خدا ساز اہتمام معلوم ہو گیا کہ در حقیقت یہ اپنے ایک ناکارہ شاگرد سے الوداعی ملا قات کا خدا ساز اہتمام معلوم ہو گیا کہ در حقیقت یہ اپنے ایک ناکارہ شاگرد سے الوداعی ملا قات کا خدا ساز اہتمام معلوم ہو گیا کہ در حقیقت یہ اپنے ایک ناکارہ شاگرد سے الوداعی ملا قات کا خدا ساز اہتمام

تھا۔ چنانچہ عالم ہوش میں مولاناً سے بیراحقر کی آخری ملا قات تھی۔

ایک ہفتہ بعد جمعہ کے روز جب کہ میں شہرمیں تھا' مغرب کے وقت مولاناً کا یہ پیغام ان کے صاحبزادے کی معرفت ملا کہ" میری طبیعت زیادہ خراب ہے 'ذرا دیر کو آکر مل جاؤ" صاحبزادے ہے جو حالت معلوم ہوئی اس ہے اندیشہ ہوا کہ بیہ دل کا دورہ نہ ہو۔

احقرنے فوراً اپنے کرم فرہا ڈاکٹرسید اسلم صاحب کو فون کیا جو حضرت والد صاحب کے خصوصی معالج قلب رہ چکے ہیں 'انہوں نے مولانا کو فوراً ہپتال لانے کا مشورہ دیا 'چنانچہ سات ہج کے قریب ہم مولانا کے مکان پر پہنچ تو وہ سینے کے شدید درد سے نڈھال سے 'اور بات کرنا ممکن نہ تھا'احقر صرف اننا دریا فت کر سکا کہ ''کیا اب بھی درد ہے؟'' مولانا ؓ نے اثبات میں سرملادیا 'اس کے بعد اننی ہپتال لے گے ۔ ڈاکٹرسید اسلم صاحب نے حسب معمول بڑی توجہ سے معالئہ کرنے کے بعد بتایا کہ مولانا کی عالت نازک ہے اور انہیں فوراً انتہائی طبی توجہ صماحت معالئہ کرنے کے بعد بتایا کہ مولانا کی عالت نازک ہے اور انہیں قلب کے معلاج کیلئے تمام جدید ترین وسائل مہیا ہیں۔ رات گیارہ بجے تک احقر مولانا ؓ کے پاس رہا ادھر برادھر محترم جناب مولانا محمد رفیع صاحب عثانی مظلم مولانا ؓ کے پاس آنے کیلئے بے چین سے 'برادر محترم جناب مولانا محمد رفیع صاحب عثانی مطاحب 'حضرت مولانا سجان محمود صاحب 'حضرت مولانا شمس الحق صاحب اور حضرت مولانا عبدالحق صاحب مولانا سجان محمود صاحب 'حضرت مولانا شمس الحق صاحب اور حضرت مولانا عبدالحق صاحب مولانا شمس الحق صاحب اور حضرت مولانا عبدالحق صاحب مولانا کے عام جبتال جس مولانا کے صاحب والی تا کہ مولوی نعت اللہ صاحب مولانا کے حام استاذ مولوی نعت اللہ صاحب والانا کے عام جزادے میاں محمد اسلم صاحب 'دار العلوم کے استاذ مولوی نعت اللہ صاحب اور ایک طالب علم مولوی فضل الرحمان چترالی رات بھر مولانا ؓ کے باس رہے۔

کیکن مولاناً کا وقت آچکا تھا'چار بجے ہیپتال سے بیہ جانکاہ خبر ملی کہ مولاناً اس دار فانی سے رخصت ہو چکے ہیں۔ انا لاکھ وا نا البیاہ دا جعوب ۔

فجرکے بعد حضرت مولانا محمہ رفیع صاحب عثانی مد ظلیم نے پر در دانداز میں اس جانکاہ خبر کا علان کیا' پورا مدرسہ غم والم کی فضامیں ڈوب گیا۔ دارالعلوم میں تعطیل ہوئی اور سارا دن ایصال ثواب ہوتا رہا۔ مولاناؒ کے اعزہ سے مشورے کے بعد دارالعلوم ہی کے احاطے میں سپرد خاک کرنا طے ہوا۔ چنانچہ تجییزو تتحفین کے بعد ظہر کی نماز کے وقت جنازہ دارالعلوم پہنچ گیا۔ کراچی کے ممتاز اہل علم' مدارس کے اساتذہ و منتظمین' مولاناؒ کے اعزہ' شاگرد اور متعلقین بڑی تعداد میں دارالعلوم پنچے 'نمازہ جنازہ میں کم و بیش تین ہزار آدمی شریک ہول گے۔ اور اسطرح نماز ظهر کے بعد علوم قرآن و سنّت کا بیہ خادم خدمت دین میں اپنی نصف صدی بوری کرنے کے بعد دارالعلوم کے قبرستان میں آسودہ ہو گیا۔ اللہ تعالی انکی بال بال مغفرت فرماکرانہیں اعلیٰ علیبن میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔

مولاناً نے اہلیہ کے علاوہ چارصا جزادے برا درم اختر علی صاحب 'میاں محمد اسلم 'میاں محمد اسلم 'میاں محمد اجتلی اور میاں محمد اعظم اور چار ہی صاحبزا دیاں سوگوار چھوٹری ہیں۔اللہ تعالی ان سب کو صبر جمیل عطافر مائے 'اور انہیں مولاناً کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ مولاناً کے اہل خاندان کے علاوہ یہ دارالعلوم کا نا قابلِ حلافی نقصان ہے۔ قار کین البلاغ سے درخواست ہے کہ وہ حضرت مولاناً کی روح کو ایصال ثواب کرنے کا اجتمام فرمائیں 'اور جملہ متاثرین کے لئے مبر جمیل اور نصرت خداوندی کی دعافرمائیں۔

البلاغ جلد ١٢ شاره ا



## آه پروفیسرحسن عسکری مرحوم

کے صفر ۱۳۹۸ھ کی صبح اچا تک یہ جانکاہ خبر بجلی بن کرگری کہ میرے محسن 'کرم فرہا اور بزرگ دوست پروفیسر مجمد حسن عسکری اچا تک اس سفر پر روانہ ہو گئے جہاں ہے کوئی لوٹ کر نہیں آیا۔ ''بزرگ دوست '' کی ترکیب شاید اجنبی اور ناموس ہو۔ لیکن میرے ساتھ مرحوم کے تعلقات کی جو نوعیت نقی' اس کے اظہار کے لئے مجھے بہت سوچنے کے بعد بھی کوئی اور لفظ نہیں ملک وہ اپنی عمر' معلومات' تجربے 'کہنہ مشقی اور مجھ پر احسانات کی بنا پر میرے بزرگ تھے' لیکن اپنی محبت' بے تکلفی' سادگی' اور میرے ساتھ مجموعی طرز عمل کے لحاظے میرے برترین دوست بھی تھے۔

ان کے اچا تک انتقال کی خرالی غیر متوقع اور ناگہانی تھی کہ انھیں خود کندھا دینے '
ان کی نماز جنازہ پڑھانے اور انھیں اپنے سامنے قبر میں اتارنے کے باوجود اسکی تصدیق کرنے کو جی نہیں چاہتا' بمشکل پچاس پچپن سال کے در میان ہوں گے۔اور ان کے ساتھ میرے گیارہ سالہ تعلق میں بھی ہے وہم و گمان بھی نہیں ہوا کہ وہ اتنی جلدی ہم سے پچھڑ جا کیں گوت میات میں موت ایسی چیز ہے کہ جس نے اندازوں اور تخیینوں کو ہمیشہ فکست دی ہے' پھر بھی انسان اپنی زندگی میں موت کو وہم اور تخیینوں کو بقین سمجھتا آیا ہے۔اپنے پیا روں کو بھر بھی انسان اپنی زندگی میں موت کو وہم اور تخیینوں کو بقین سمجھتا آیا ہے۔اپنے پیا روں کو اپنے باتھ سے مٹی دینے کے بعد بھی اس کا نفس میں فریب دیتا رہتا ہے کہ ''ابھی تو میں جو ان

بہرکیف! عسکری صاحب اچانک ہم ہے جدا ہو گئے 'اٹلی کی موت نے نہ جانے گئے بڑے بڑے منصوبے' کتنی بڑی بڑی امیدیں اور کتنی خوشگوار آرزو ئیں پل بھر میں جلا کر راکھ کردی ہیں' اور آج جب کہ راکھ کے اس ڈھیر میں سے ان کے ساتھ گذرے ہوئے لمحات کی یا دیں جمع کرنا چاہتا ہوں تو جیرت و حسرت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آیا۔

عسکری صاحب مرحوم کے ساتھ میرے تعلق کی کہانی بھی عجیب ہے۔بظاہر ہم دونوں کی دنیا ایک دوسرے سے بالکل الگ تھی۔ دہ اصلاً افسانوی ادب وشعرو تنقید کے آدمی تھے' اور میں شروع سے دین کا خشک طالب علم وہ اپنی ادبی تحریوں کی وجہ سے ملک بھر میں مشہور اور میں بالکل گمنام وہ شعروا دب سے لے کر فلسفہ وسیاست تک ہر کوچ کی خاک چھانے ہوئے اور میں سدا سے بہم اللہ کے گنبہ میں گوشہ نشین۔ اس لئے بظا ہر دونوں میں کسی دیر یا تعلق کا سوال نہ تھا۔ بھی بھی ادبی پرچوں میں ان کے مضامین ضرور نظر سے گذرتے تھے لیکن بھی وہم بھی نہ آیا تھا کہ ان سے کوئی قربت قائم ہو عتی ہے 'چنانچہ آج تیارہ سال پہلے جب وہ اچا تک میرے مکان پر تشریف لائے اور اپنا نام "مجم حسن عسکری" تنایا تو ایک لیے جب وہ اچا تک میرے مکان پر تشریف لائے اور اپنا نام "مجم حسن عسکری" تا وہ ایس مشہور افسانہ نگار اور نقا و کے تصور سے کوئی مطابقت نہ رکھتا تھا۔ سادہ ی ولی نوبی اوا اوا میں مسکنت اور تواضع۔ آگر بیٹھے بھی تو شیروانی اور پاجامہ 'مرپر ململ کی وہ دو پلی ٹوبی اوا اوا میں مسکنت اور تواضع۔ آگر بیٹھے بھی تو شیروانی اور پاجامہ 'مرپر ململ کی وہ دو پلی ٹوبی اوا اوا میں مسکنت اور تواضع۔ آگر بیٹھے بھی تو ومرنج اور مسکنت اور تواضع۔ آگر بیٹھے بھی تو ومرنج اور مسکنت اور تواضع۔ آگر بیٹھے بھی تو ومرنج اور مسکنی فوٹی ناز اوا میں مسکنت اور تواضع۔ آگر بیٹھے بھی تو ومرنج اور مسکنی فوٹین اور پاجامہ 'مرپر ململ کی وہ دو پلی ٹوبی اوا اوا میں مسکنت اور تواضع۔ آگر بیٹھے بھی تو ومرنج اور مسکین فوٹیت مضامین اور چو مکھے فرون سے جدید مغربی اوب کا کیچہ چھاتی ہے۔

وہ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی مجر شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس کسی دبنی مسئلے میں معلومات حاصل کرنے آئے تھے' اور جب انہیں پنۃ چلا کہ میں عیسائیت پر کوئی کتاب لکھ رہا ہوں تو ازراہ عنایت میرے پاس بھی تشریف لے آئے'اور اپنے محبوب فرانسیسی مصنف "رینے گلینوں" کی ایک انگریزی کتاب مجھے دے کر چلے گئے۔ اس پہلی ملاقات میں مجھے آخر تک اندازہ نہ ہوسکا کہ یہ وہی "مجر حسن عسکری" ہیں جوابنے افسانوں اور تنقیدوں کیلئے مشہور ہیں۔

کین اس کے بعد جب ملا قانوں کا سلسلہ درا زہوا 'اور اجنبیت کے حجاب اٹھے تب سے راز کھلا کہ یہ معروف افسانہ نگار شعروا دب' تنقید' مصوری اور موسیقی کی سیاحی کے بعد بالا خردین و مذہب اور تصوّف کی آغوش میں آسودہ ہو گیا ہے۔

عسری صاحب کو شروع ہی ہے مطالعے کا شوق تھا 'اسی وجہ سے انھوں نے شادی بھی نہیں کی 'اور بھی شوق انھیں کشاں کشال حکیم الامت حضرت مولاناا شرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی تصانیف اور ان کے مواعظ و ملفوظات تک لے گیا ہماں پہنچ کر اخصیں مخسوس ہوا کہ جس علم و حکمت کی تلاش میں انھوں نے اردو' ھندی' انگریزی اور فرانسیمی اوب اور فلنفے کی خاک چھانی ہے وہ تھانہ بھون کے ایک درویش مصنف کی بظاہر بے آب و رتگ تصانیف میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی تصانیف کی تعداد ایک ہزار تک پہنچتی ہے 'عسکری صاحب نے ان میں سے بیشتر کتابوں کا ذوق وشوق سے مطالعہ کیا۔ اس دوران ان کی علمی زندگی میں بھی دینی اعتبار سے بڑا خوشگوار تغیر پیدا ہوا۔ ساله اسال سے وہ نہ صرف نماز باجماعت کے پابند بلکہ بہت سے اذکار و اور اور کے بھی عادی تھے۔ تصوف عقیات کے بابند بلکہ بہت سے اذکار و اور اور کے بھی عادی تھے۔ تصوف عقیات کے بابند بلکہ بہت سے حضرت مولانا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سے خصوصی عقیدت کی بنا پر وہ ان سے تعلق رکھنے والے علاء کے پاس آنے جائے گے 'اور میرے والد ماجہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب والہ علاء کے پاس آنے جائے گے 'اور میرے والد ماجہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی اتوار کی مجلس میں اکٹرو بیشتر پہنچ جاتے تھے۔

جوں جوں عسکری صاحب کو قریب ہے ویکھنے کا موقعہ ملا دل میں ان کی محبت و عظمت برضی گئی وہ صرف اپنے و سیع مطالعے اور وا فر معلومات کی بتا پر ہی قابل قدر نہ تھے ' بلکہ اپنی خوش خلقی ' تواضع' ایٹار اور سادگی میں اپنی مثال آپ تھے۔ شرافت و متانت کے ایسے پیکر میں نے زندگی میں کم دیکھے ہیں۔ سالماسال اس طرح گذر ہے کہ میں اکثر جمعہ کوان کے یمال چلا جا تا' اور وہ تقریباً ہر اتوار کو وار العلوم آجاتے' اور بسااو قات سارا سارا دن میر ہاپ سرح پاس مرح ہے تھے۔ اس پورے عرصے میں 'میں نے ان کے اندر ایک تڑپ موجزن پائی' اور وہ ہیہ کہ مارے زمانے میں جولوگ مغربی افکار کی چمک دمک سے مرعوب ہیں' کسی طرح انھیں قدیم عمل نوری اور وہ الجمعے ہوئے لعل وجوا ہر ہے آشنا کیا جا سے' تاکہ انھیں معلوم ہو کہ بہت می وہ بحثیں اور وہ الجمعے ہوئے لعل وجوا ہر ہے آشنا کیا جا سے' تاکہ انھیں معلوم ہو جو داری ہے میں اور قوا ہر کے علم بلاغت کے مطالع عیں معروف ہوجود الجمعے ہی وہ عربی اور فاری کے علم بلاغت کے مطالع عیں معروف ہو ' اور میرے ساتھ ہر نشست میں وہ عربی اور فاری کے علم بلاغت کے مطالع عیں معروف ہو ' اور میرے ساتھ ہر نشست میں وہ بلاغت کے کسی مسلے پر تباولہ خیال کرتے تھے' بمجھے' اور میرے ساتھ ہر نشست میں وہ بلاغت کے کسی مسلے پر تباولہ خیال کرتے تھے' بمجھے اور میرے ساتھ ہر نشست میں وہ بلاغت کے کسی مسلے پر تباولہ خیال کرتے تھے' بمجھے اور میرے ساتھ ہر نشست میں وہ تعربی نافعال کرتے تھے' بمجھے کہا تھانوی ' کی کتاب ' کشاف اصطلاحات الفنون'' سے '' افعال ناقصہ'' کی ایک بحث کا خلاصہ میری

زبانی سنا تواس کے ایک ایک لفظ پر وجد کرتے رہے کہ اس بحث نے ایک ایسے مسئلے کو بالکل صاف کر دیا ہے جو آجکل مغربی علم لغت کے ماہرین میں طویل مباحث کا محور بنا ہوا ہے۔

میرے نزدیک عسری مرحوم کا سب سے برا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مضامین کے ذریعے مغرب کی مرحوبیت بلکہ ذہنی غلامی کے بتوں کو پاش پاش کیا ہے 'وہ اپنے وسیع و عمیق مطالع کے ذریعے اس راز کو پاچکے سے کہ مغرب کی سب سے بنیادی گمرائی مابعد الطبیعت سے اعراض ہے 'اور یہ گمرائی صرف فلفے اور اخلاق وغیرہ تک محدود نہیں رہی 'بلکہ اس نے مغرب کی ایک ایک حرکت و نقل کو متاثر کیا ہے 'یباں تک کہ وہ ادب' شاعری اور تقید میں بھی ایسے غیر محسوس انداز سے رچ بس گئی ہے کہ سرسری نظر میں اسکا اندازہ بھی نہیں ہو آ۔ چنانچہ انیسویں صدی کے آخر اور بیسویں صدی کی ابتداء میں جن اندازہ بھی نہیں ہو آ۔ چنانچہ انیسویں صدی کے آخر اور بیسویں معموم اور بے ضرر مسلمانوں نے مغربی ادب کا مطالعہ کیا انھوں نے اس کی بست می با تیں معصوم اور بے ضرر مسلمانوں نے مغربی ان کا رشتہ درحقیقت مغرب کی اسی بنیادی گمرائی سے جڑا ہوا تھا۔ اس ضمن میں عسری صاحب نے مرسید 'حالی اور شبلی مرحوم پر جو تنقیدیں کی ہیں وہ انگی باریک بنی اور سوچ کی گمرائی کی دلیل ہیں۔

میری ادارت میں نکلنے والے ماہناہ "البلاغ" میں انھوں نے بڑے گرانقدر مضامین لکھے ہیں'ان میں سب ہے پہلے مضمون کا عنوان تھا" اردو کی ادبی روایت کیا ہے؟ "
مضامین لکھے ہیں'ان میں سب ہے پہلے مضمون کا عنوان تھا" اردو کی ادبی روایت کیا ہے؟ "
اس مضمون کا بنیادی نقطہ بھی ہے کہ شعرو ادب اور تنقید میں بھی ہم نے شعوری یا غیر شعوری طور پر مغرب کی تقلید کرکے اپنا رشتہ اپناس عظیم سرمائے ہے کاٹ لیا ہے' ہو نہ صرف مغرب کی فکری اڑان ہے بالا تر تھا' بلکہ آج مغرب کے مفکرین جن مسائل کے گرواب میں سرگرواں ہیں ان سے بالا تر تھا' بلکہ آج مغرب کے مفکرین جن مسائل کے گرواب میں سرگرواں ہیں ان سے نجات کا واحد راستہ بھی وہیں سے نکل سکتا ہے۔ عسکری صاحب کا یہ مضمون ادبی حلقوں میں عرصے تک موضوع گفتگو بنا رہا' اس پر پچھ لے دے بھی مواج کی نئی راہیں کوئی شک نہیں کہ اس نے ادب اور تنقید کے شا تھین کے سامنے فکر و نظری نئی راہیں کھولی ہیں۔

عسکری صاحب چونکہ مختلف افکار' فلسفوں اور نظام ہائے حیات کے مشاہدہ نما مطالع کے بعد پوری بصیرت کے ساتھ دین کی طرف آئے تتے اس لئے ان کی دین فکر میں دور دور تک معذرت خواہی کی کوئی پرچھائیں نہیں تھی'انہوں نے دینی فکر کو پورے اعتماد و یقین کے ساتھ اپنایا تھا'اسلئے انہیں وہ مکتب فکر بھی ایک آنکھ نہیں بھایا جو مغربی افکار سے مرعوب ہو کر دین میں کتر بیونت کے در پے ہے چنانچہ وہ دین میں تحریف کی کوششوں کو سیکولرا زم سے زیادہ خطرناک سمجھتے تھے۔

ان کی بیشتر ذندگی انگریزی ادب پڑھانے میں گزری اور وہ اردو کی طرح انگریزی کے بھی صاحبِ طرزادیب تھ اس لئے میں نے بارہا ان سے فرمائش کی کہ وہ بعض دینی کتابوں کا انگریزی میں ترجمہ کریں 'شروع میں یہ کمہ کرعذر کرتے رہے کہ دین کا معاملہ تازک ہے 'کیان پھرانہوں نے خود ہی سب سے پہلے میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی مقالے" اسلام کا نظام تقسیم دولت" کا انگریزی ترجمہ کیا جوجناب رحمتہ اللہ علیہ کے ایک مقالے" اسلام کا نظام تقسیم دولت" کا انگریزی ترجمہ کیا جوجناب پوفیسر کرار حسین صاحب کی نظر ہانی کے بعد ( Distribution Of Wealth ) کے تام سے چھپا 'اور اب تک بلامبالغہ لاکھوں کی تعداد میں شائع ہوچکا ہے۔

خیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوگی کی کتاب "الاعتباہات المفیدة" میری طرح عسکری صاحب کو بھی پیند تھی "کیونکہ اس میں مغرب کی اہم گراہیوں اور مغربی طرز استدلال کی بنیادی خامیوں کو بڑے مختصراور جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ میری فرمائش پر عسکری صاحب نے اس کتاب کا بھی بڑا ولکش ترجمہ کیا۔ اصل کتاب چونکہ بہت مختصراور اصطلاحات ہے پر تھی "اس لئے یہ بڑا مشکل کام تھا "لیکن عسکری صاحب نے اس کے ترجمے میں غیر معمولی فضل و کمال کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ کتاب بھی جناب پروفیسر کرار حسین کے ترجمے میں غیر معمولی فضل و کمال کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ کتاب بھی جناب پروفیسر کرار حسین صاحب کی نظر ٹانی کے بعد Modernism کے تام ہے شائع ہو چکی ہے "اور واقعہ یہ ہے کہ یہ انگریزی ترجمہ مجھے اصل سے زیادہ آسان معلوم ہو تا ہے۔ "اور واقعہ یہ ہے کہ یہ انگریزی ترجمہ مجھے اصل سے زیادہ آسان معلوم ہو تا ہے۔

میری فرمائش پر عسکری صاحب نے اردو میں بھی ایک کتاب لکھی تھی جس میں ارسطواورافلاطون سے لے کرجدید مغربی فلاسفہ تک تمام مشہور مفکرین کے بنیادی فلسفوں کو بڑے انتصار اور جامعیت کے ساتھ بیان کیا تھا'اور مغرب کی فکری گمراہیوں کی ایک جامع فہرست بڑی دیدہ ریزی سے مرتب کی تھی۔انہوں نے بارہا یہ کتاب شائع کرانی چاہی 'گر وہ نظر ٹانی کے ارادے سے ملتی رہی۔ انہوں چند ماہ پہلے انہوں نے اس کی اشاعت پر رضامندی ظاہر کردی تھی لیکن ابھی چھپ نہیں سکی تھی کہ وہ رخصت ہو گئے۔ یہ کتاب

ان کے مسودات میں محفوظ ہو گی۔

پھراللہ تعالیٰ کو عسکری صاحب سے ایک اور عظیم الثان کام لینا تھا جو انکی زندگی کے تمام دو سرے کاموں پر بھاری تھا۔ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمته الله عليه كي ايك اردو تفيير"معارف القرآن " آٹھ جلدوں میں شائع ہو چکی ہے 'اورغالباً عصر حاضر کی اردو تفاسیر میں سب سے زیادہ مفصل اور جامع تفسیر ہے۔ میں نے عسکری صاحب ے فرمائش کی کہ وہ اسکا انگریزی ترجمہ شروع کردیں۔ابتداء میں وہ عذر کرتے رہے لیکن چو نکہ وہ خود اسکی ضرورت محسوس کرتے تھے کہ انگریزی میں کوئی متنداور مفصل تغییر منظر عام پر آئے۔ اس لئے بالاً خراس شرط پر راضی ہوگئے کہ میں بھی مشورے میں برابر شریک ر ہوں۔ چنانچہ تقریباً تین سال پہلے انہوں نے ایک عظیم الثان کام کا بیڑا اٹھالیا۔ وہ ہفتہ بھر تفسیر کا ترجمہ کرتے 'جمعہ کے دن مغرب کے بعد میں اور عبدالوحید قریثی صاحب ان کے پاس پہنچ جاتے۔ رات گئے تک ہماری نشست رہتی جس میں وہ اپنا لکھا ہوا مسودہ ہمیں سناتے 'مشورہ طلب امور میں مشورہ کرتے 'اور مسودہ میرے حوالے کر دیتے' ان کا معمول یہ تھا کہ قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ میری موجودگی ہی میں کرتے تھے 'اور اس غرض کیلئے وہ ا تنی محنت اٹھاتے تھے کہ جتنے انگریزی اور فرانسیبی تراجم ان کے پاس موجود تھے ان سب میں سے متعلقہ آیات کا ترجمہ وہ ترتیب وار ایک کابی میں لکھ لیتے تھے' ٹاکہ سارے تراجم ایک نظرمیں سامنے آجا کیں'اس کے بعد باہمی مشورے سے الفاظ اور تر کیبوں کا انتخاب کرکے آیات کا طے شدہ ترجمہ لکھ لیتے تھے'عسکری صاحب بھی کہا کرتے تھے اور خود میرا تجربہ بھی ہی تھا کہ تصنیف و تحریر کا کوئی کام قر آن کریم کے ترجے سے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ عسكرى صاحب كے ساتھ بيہ ہفتہ وار نشست جو تين سال ہے تقريباً بلاناغہ جاري تھی'اسقدر دلچیپ مفیداور معلومات آفریں ہوتی تھی کہ پہلے سے اسکاا نظار لگا رہتا تھا'اور میں بھی اس کا اسقدر اہتمام کر تا تھا کہ بعض او قات سفرسے کراچی پہنچ کر اپنے مکان کے بجائے سیدھا عسکری صاحب کے یہاں بہنچ جایا کرتا تھا۔ لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ یہ پر کیف مجلس اسقدر جلد اجرُ جائے گی۔ ابھی قرآن کریم کا سوا پارہ' تفسیر کی پہلی جلد کا دو تهائی حصہ' اور انگریزی مسودے کے تقریباً پانچ سو صفحات ہو یائے تھے کہ عسکری صاحب رخصت E 2 90 فصل گل سیرنه دیدیم و بهارآ خر شد

عسکری صاحب نے تفییر کا میہ کام اسقد راخلاص کے ساتھ شروع کیا کہ اس پر کوئی اونی معاوضہ لینے کا تو۔۔۔۔ میرے اصرار کے باوجود۔۔۔۔ ان کے یہاں کوئی سوال نہ تھا'انہوں نے اصل اردو تفییر بھی دام دیکر خریدی تھی'اور اس کو بھی میری ناگواری کے باوجود ہرستے گینا گوارا نہیں کیا'ان کا کہنا میہ تھا کہ میں آپ ہے کوئی اور کتاب تخفہ میں لے سکتا ہوں لیکن تفییر تحفہ میں لوں گاتو مجھے کوئی فا کدہ نہ ہوگا۔

> بافلک گویم که آرانم گر دیدهٔ آغازم' انجام گر

البلاغ جلد ١٢ شاره ٣

#### محترم جناب ماهرالقادري مرحوم

پچھلے مہینے (ہمر جمادی الثانیہ) کو ملک کے مشہور اور مایہ تاز شاع' اویب' نقاد اور صافی جناب ماہرالقادری اللہ کو پیارے ہوگئے۔ اناللہ وابنالید داجعون ۔ ماہر صاحب جن کو آج مرحوم لکھتے ہوئے قلم جھجک رہاہے' بڑے پاک دل' مخلص اور در دمند مسلمان تھے' حقر کو ان سے سب سے پہلا تعارف ان کے شرہ آفاق "سلام" کے ذریعے ہوا جس کے یہ اشعار اس دقت بھی ماہر صاحب کے مخصوص لیج کے ساتھ کانوں میں گونج رہے ہیں۔

سلام اس پر کہ جس نے بیکوں کی دھیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس نے نام ار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھاکریھول برسائے سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں برھا دیتے ہیں کھوا سرفروشی کے فسانے میں سلام اس پر کہ جس کا نام لیکر اس کے شیدائی سلام اس پر کہ جس کا نام لیکر اس کے شیدائی الت دیتے ہیں تخت قیصریت وجہ دارائی سالم اس پر کہ جس کی برم میں قسمت نمیں سوتی سالم اس پر کہ جس کی برم میں قسمت نمیں سوتی سالم اس پر کہ جس کی برم میں قسمت نمیں سوتی سالم اس پر کہ جس کی برم میں قسمت نمیں ہوتی سلام اس پر کہ جس کی برم میں قسمت نمیں ہوتی

ماہر صاحب کے اس سلام کو اللہ تعالیٰ نے این مقبولیت عطا فرمائی کہ یہ بچے بچے کے ورد زبان ہو گیا'اور اللہ تعالیٰ نے اسے لا کھوں مسلمانوں کا ایمان تازہ کرنے کا باعث بنادیا۔ اس سلام کے بیشتر اشعار مجھے بچپن سے یا دہیں'اور انہی کی بدولت ماہر صاحب سے تعارف ہوا۔ آج سے تقریبًا انتیں سال قبل جب میں قرآن شریف نا ظرہ ختم کرکے اردو فاری کی

ابتدائی کتب پڑھتا تھا'ایک روز ماہر صاحب مرحوم حضرت والدصاحب سے ملاقات کے لئے ہمارے مکان پر آئے تو انہیں پہلی بار دیکھا اور ان کی زبان سے سلام ہننے کا اشتیاق پورا ہوا۔ اس کے بعد حضرت والد صاحب ؓ کے پاس ان کا خاصا آنا جانا رہا' اور ان کا ماہنامہ"فاران "پابندی سے ہمارے ہاں آنے لگا۔ بیس اس وقت انا چھوٹا تھا کہ "فاران"کا لفظ اور اس کے معنی بھی پہلی بار ان کے رسالے ہی سے معلوم ہوئے۔ (اور پھراسکے کئی سال کے بعد میں نے لفظ"فاران"اس کے محل وقوع اور تورات بیس اس کے ذکر سے متعلق ایک مفصل مقالہ لکھا جو ماہنامہ فاران ہی میں شائع ہوا' اور ماہر صاحب نے اسے غیر معمولی طور پر پہندگیا )۔

جب میں درس نظامی سے فارغ ہوا تو ماہر صاحب اپنی ہر ملا قات میں مجھ سے فرمائش
کیا کرتے تھے کہ میں ماہنامہ فاران کے لئے مضامین لکھوں۔ چنانچہ بینات 'البلاغ اور الحق
کے اجراء سے پہلے احقر کے کافی مضامین ''فاران '' میں شائع ہوئے 'اور ماہنامہ رسائل میں
سے قابل ذکر جس رسالے میں میرے مضامین سب سے پہلے شائع ہوئے وہ ماہر صاحب کا
فاران ہی تھا۔ بلکہ میری ایک کتاب '' تقلید کی شرعی جیشیت'' کے تو براہ راست محرک ہی
ماہر صاحب تھے ' یہ مضمون میں نے اپنی کے بے حد اصرار پر ''فاران '' کے لئے لکھا تھا' جو
بعد میں کتاب کی صورت اختیار کر گیا۔

ما ہرصاحب بنیادی طور پر شاعرادر ادیب تھے 'شعردادب کی دنیا میں آنہوں نے جو نام پیدا کیاوہ مختاج بیان نہیں 'لیکن پھر رفتہ رفتہ انہیں اللہ تعالیٰ نے دین کا قابل رشک جذبہ اور لگن عطا فرمائی 'چنانچہ فاران بھی جو ابتداءً ایک ادبی پرچہ تھا رفتہ رفتہ اسپر دینی رنگ غالب ہو تا چلاگیا۔

شروع میں ماہر صاحب اپنے ماحول کی وجہ سے بریلوی مسلک پر کاربند تھے'لیکن بعد میں جب دین کا پچھ مطالعہ کیا تو بدعات کے ایسے کٹر وشمن ہے کہ ان کا ماہنامہ ''فاران'' ایک زمانے تک بدعات کے خلاف جماد کر تا رہا' اس رسالے کا غالباً ایک ہی خاص نمبر لکلا' اوروہ''توحید نمبر''تھا۔

میرے سب سے بوے بھائی مولانا محد زکی کیفی مرحوم سے ماہر صاحب کے بوے بے کلف دوستانہ تعلقات تھے اور لاہور میں وہ بھشہ بھائی جان ہی کے مکان پر قیام کرتے تھے۔ بھائی جان کی اس بے مکلف دوستی کی بناء پر ہمارے لئے بھی ان سے مکلف کے حجابات اٹھ گئے تھے اور وہ ہمارے سامنے بڑی ہے تکلفی کے ساتھ اپنے "عمد قدیم" کی نظمیس اور غزلیں سناتے 'اور بعض او قات کئی گئے گئے ان کے شعر سنانے کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔

ما ہر صاحب اگر چہ کسی بھی جماعت ہے باضابطہ وابستہ نہ تھے'لیکن مولانا مودودی اور جماعت اسلامی ہے وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کے عقیدت مند ہی نہیں بلکہ اس معاملے میں مغلوب الحال ہو گئے تھے۔ اور جماعت اسلامی یا مولانا مودودی پر کوئی تنقید خاموشی ہے سننا انکی مقدرت ہے باہر تھا۔ چنانچہ اس معاملے میں ان کے ساتھ بڑے ولچیپ لطیفے پیش آتے رہتے تھے۔ وہ تقریباً ہر ملا قات میں اس موضوع سے متعلق کوئی نہ کوئی بات چھیڑتے تھے 'شروع میں جب تک ان کے مزاج کا پورا اندازہ نہ تھا' ہم بھی ان کے ساتھ بحث و مباحثے میں حصہ کے لیتے تھے لیکن جب ان کے مزاج کا اندا زہ ہوا تو حتی الوسع ان کے ساتھ اس موضوع سے پرہیز کرنے لگے تھے' مگرنہ جانے کیا بات نھی کہ مجھے ویکھ کران سے بیہ موضوع چھیڑے بغیررہانہ جا تا تھا گفتگو کے دوران بعض او قات وہ انتہائی غم و غصہ کا اظہار کرتے لیکن دو سرے ہی لمحے ایسے شگفتہ ہوتے کہ جیسے کوئی بات ہوئی ہی نہ تھی۔ وہ عمر میں مجھ سے کہیں زیادہ تھے'لیکن بے تکلفی کے ماحول میں بعض او قات تحریری یا زبانی طور پر ان سے دو بدو بھی ہوجاتی'اوریہ انکی بڑائی کی بات تھی کہ وہ تبھی اسپر برا نہیں مانے۔ایک روز میں نے ان کے ایک خط کے جواب میں مولانا مودودی کے تفردات کے بارے میں کوئی جملہ لکھ دیا تھا' آٹھ دس روز بعد انکی طرف ہے ایک پارسل ڈاک میں موصول ہوا'میں سمجھا کہ یہ کوئی مقالہ ہوگا'لیکن کھولا تو میری جیرت کی کوئی انتہانہ رہی'کیونکہ وہ میرے اس مخضرخط کا جواب تھا جو اڑتمیں صفحات پر مشمل تھا۔ مجھے اس کے مندرجات ہے تو اتفاق نہ ہوسکا' کیکن اس بات کی بڑی قدر ہوئی کہ جس بات کووہ حق سمجھتے تھے' صرف ایک آدمی کو اسکی تبلیغ كرنے كے لئے انہوں نے اتن محنت اور اتناوفت خرچ كيا۔

یہ ماہر صاحب کے خلوص اور پاک دلی کا ثمرہ تھا کہ ان سے اختلاف رکھنے والے بھی ان سے محبت کرتے تھے اور وہ ہر طبقہ خیال کے ہر دلعزیز شاعر تھے'انہیں سر کار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی وہ انکی نعتوں میں جھلکتی نظر آتی ہے' بعض او قات آپ کے ذکر جمیل سے انکی آئکھیں پرنم ہوجا تیں'اور غالباًیہ اسی محبت و خلوص کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں حجاز مقدس کی اس سرزمین میں موت عطا فرمائی جہال مدفون ہوتا ہر مسلمان اپنی عظیم سعادت سمجھتا ہے' بظاہر تو وہ ایک مشاعرے میں شرکت کے لئے جدہ گئے تھے' لیکن در حقیقت اللہ تعالی نے انہیں ابدی آرام کے لئے حرم محترم کے جوار میں بلالیا تھا' اور آج وہ جنت المعلی میں محو آرام ہیں' اللہ تعالی انکی بال بال مغفرت فرمائے ان کی لغزشوں سے در گزر فرمائے' اور انہیں جنت الفردوس کی راحیس نصیب فرمائے۔ آمین۔

البلاغ جلد ١٢ شاره ٧

Wind and Dinade



#### تین حادثے

### 🛈 حضرت مولانااسعد الله صاحب

پچھے دنوں ہندوستان میں تین ایسے المناک واقعات پیش آئے جن سے صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورے برصغیر کے علمی اور دین حلقوں میں صف ماتم بچھ گئے۔

ان میں سے پہلا المناک واقعہ برصغیر کی عظیم دینی درسگاہ مظاہر العلوم سماران پور کے معروف استاذ حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا سانحہ وفات ہے۔ حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب قدش مرہ مظاہر العلوم کے صف اول کے اساتذہ میں سے تھے اور سالما سال سے علوم دین کی تدریس کی خدمت انجام دے رہے تھے۔ اس وقت برصغیر کے سالما سال سے علوم دین کی تدریس کی خدمت انجام دے رہے تھے۔ اس وقت برصغیر کے مولانا کے شاگر دول کے مظاہر العلوم سے کوئی تعلق رہا ہے وہ تقریباً سب حضرت مولانا کے شاگر دول کے اس مقام بلند کے ساتھ ساتھ اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ سے باطنی تربیت حاصل کی تھی اور اس وقت آپ اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ سے باطنی تربیت حاصل کی تھی اور اس وقت آپ اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ سے باطنی تربیت حاصل کی تھی اور اس وقت آپ دوشرت حکیم الامت کے ان گئے چنے ظفاء میں سے تھے جنہوں نے اپنے ظاہری وباطنی فیوض سے ایک عالم کو سراب کیا ہے اور مادہ پرستی کے اس دور میں روحانیت 'رجوع الی اللہ فیوض سے ایک عالم کو سراب کیا ہے اور مادہ پرستی کے اس دور میں روحانیت 'رجوع الی اللہ فیوض سے ایک عالم کو سراب کیا ہے اور مادہ پرستی کے اس دور میں روحانیت 'رجوع الی اللہ فیون کے چراغ روشن کے ہیں۔

حضرت مولانا کا بیہ وصف ان ہے واقفیت رکھنے والوں میں مشہور ومعروف تھا کہ آپ کی نہ صرف جماعت کی نماز' بلکہ تکبیراولی بھی قضا نہیں ہوتی تھی'اور جن لوگوں کو آپ ہے خصوصی تعلق رہا ہے وہ بھی ان کے فیض تربیت کی بدولت نہ صرف مسجد کی جماعت کے غیر معمولی طور پر پابند ہوتے ہیں' بلکہ جماعت میں مسبوق بننا بھی گوا را نہیں کرتے۔ دارالعلوم دیوبند اور مظاہرالعلوم سمارن پورکی وہ نمایاں ترین خصوصیت جس نے

دارا معنوم دیوبرند اور مطاہرا معنوم مشارن پوری وہ ممایاں ترین معنومیت بس سے ان ادا روں کو دنیا بھر کی تعلیم گاہوں میں زبردست امتیا زعطا کیا 'میں تھی کہ یہاں طلباء کو علم کا صرف ظاہری خول نہیں دیا جاتا تھا' بلکہ اس میں عمل صالح' انابت و تقویٰ 'اتباع سنت اور اخلاق فا ملد کی روح بھی بھری جاتی تھی۔ یہاں جتنا زور علم و تحقیق پر تھا' اس سے زیادہ توجہ اعمال و اخلاق کی اصلاح پر تھی' حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ ان عظیم اداروں کی اسی خصوصیت کے امین تھے اور اس دور میں جب کہ ان دبنی خصوصیات میں روز بروز انحطاط آرہا ہے' ان کی وفات پوری امت مسلمہ کا ایسا عظیم سانحہ ہے جس پر جتنا افسوس کا اظہار کیا جائے' کم ہے۔ انا للہ وانا المبیہ سی اجعون۔

الله تعالیٰ حضرت مولانا رحمته الله علیه کو جنت الفردوس میں درجات عالیہ عطا فرماۓ' پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق بخشے اور ہم سب کو ان کے اعمال صالحہ میں ان کے اقتداء کی توفیق عطا فرماۓ۔ آمین!

البلاغ جلد ١٣ أماره ١٠



### 🕤 مولانا محمرالحسنی صاحب

دوسرے دو دلگداز حاوثات برصغیر کے دوسرے بردے دین مرکز دارالعلوم ندوة العلماء لکھنو میں رونما ہوئے 'پہلے تو حضرت مولانا سید ابوالحن علی ندوی مدظلهم العالی کے فاصل بھتیج اور ماہنامہ البعث الاسلامی 'کے ہونمار اور مایہ ناز مدیر مولانا محمد الحنی اچانک وفات پاگئے۔ انادلله و ۱۱۱ کیدی مرجعون ۔

مولانا محرالحنی رحمتہ اللہ علیہ ان نوجوان اہل علم اور اہل قلم میں سے تھے جن کا تصور کرکے اپنے زمانے کی مفلسی کا احساس کم ہوتا تھا' وہ اگرچہ نوجوان تھے لیکن ان کی فاصلانہ تحریروں نے دین کی وہ خدمت انجام دی ہے جو بہت سے عمر سیدہ افراد کے لئے بھی قائل رشک ہے۔ حضرت مولانا سید ابوالحن علی ندوی صاحب بدظلم اس وقت عالم اسلام کی وہ متاع عزیز ہیں جن کا نام آتے ہی' ہر در دمند مسلمان اپنے دل میں محبت وعقیدت کے بلکورے محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے مولانا محرالحنی مرحوم کو ان کی صحبت و تربیت سے نوعمری ہی میں علم وفضل'حسن بیان اور قلب کے سوزوگداز کی اس دولت سے نواز دیا تھا جو بردے بردوں کو سالما سال کی محنت و ریاضت سے حاصل ہوتی ہے۔ خاص طور سے ان کی عربی تحریر میں وہ سلاست ' شافتگی' سوزوگداز اور زور بیان پایا جاتا تھا' جس نے عرب کے مسلم تحریر میں وہ سلاست ' شافتگی' سوزوگداز اور زور بیان پایا جاتا تھا' جس نے عرب کے مسلم الشبوت انشاپر وازوں کو بھی متاثر کیا۔ خود حضرت مولانا علی میاں صاحب یہ ظلم نے متعدد مواقع پر اس حقیقت کا اظہار فرمایا کہ مولانا محمد الحنی مرحوم کو ان کے طرز تحریر سے سب مواقع پر اس حقیقت کا اظہار فرمایا کہ مولانا محمد الحنی مرحوم کو ان کے طرز تحریر سے سب مواقع پر اس حقیقت کا اظہار فرمایا کہ مولانا محمد الحنی مرحوم کو ان کے طرز تحریر سے سب

مولانا محمد الحنی مرحوم نے اپنے شیخ کی طرح عالم عرب میں دین کی محمیث وعوت کو پھیلانے میں جو کردا را داکیا اور وہ عربوں کو خود ان کے اسلوب واندا زمیں جس سلامت فکر اور دردمندی کے ساتھ آئینہ دکھاتے رہے'وہ ان کا نا قابل فراموش کارنامہ ہے۔

عام طور سے تحریر و انشاکی اس درجے کی صلاحیت انسان میں پندار و تعتی کے امراض پیدا کردیتی ہے فاص طور پر نوعمری میں انسان کی ان صلاحیتوں نے دنیا ہے اپنالوہا منوالیا ہو تو یہ پندار و تعلی انانیت کی شکل بھی اختیار کرلیتی ہے 'لیکن مولانا محمد الحنی رحمتہ اللہ علیہ کو اللہ تعالی نے حضرت مولانا سید ابوالحن علی ندوی دامت برکا تنم کی صحبت و تربیت

نصیب فرمائی تھی جس کی بدولت ہے امراض ان پر حملہ آور نہ ہوسکے۔ وہ انتمائی سادہ 'متواضع اور خلیق انسان تھے اور اللہ تعالی نے انہیں سیال قلم کے ساتھ پر سوز دل بھی عطا فرمایا تھا۔

احقر مدت سے غائبانہ طور پر ان سے واقف اور ان کی صلاحیتوں کا قدر دان تھا لیکن گذشتہ سال جب وہ حضرت مولانا علی میاں مد ظلم کے ساتھ پاکستان آئے تو ان سے محبت و تعلق خاطر میں بہت اضافہ ہوا اور ان کی تحریر کی طرح ان کی متدین زندگی بھی احقر کے لئے قابل رشک ثابت ہوئی۔ کے معلوم تھا کہ ان کے ساتھ یہ پہلی اور آخری ملا قائیں ہوں گی اور یہ "شعلہ مستعبل" جس کی ابھرتی ہوئی روشنی سے بہت کچھ توقعات وابستہ تھیں 'اتنی جلدی نگاہوں سے روپوش ہو جائے گا۔ الله مراکرم نزله و وسع مد خله و ابد له جلدی نگاہوں سے روپوش ہو جائے گا۔ الله مراکرم نزله و وسع مد خله و ابد له حدالی خیرا من داہر ہ ورا ھلا خیرا من اھلہ۔

گذشتہ سال حضرت مولانا ابوالحن علی ندوی مد ظلم کے ساتھ مولانا محرالحنی کے علاوہ جو دو سرے رفیق سفر پاکستان تشریف لائے تھے 'وہ ہفت روزہ ''نعمیر حیات'' کے ایڈیئر مولانا اسحاق جلیس ندوی صاحب تھے۔ مولانا محمر الحنی مرحوم جس قدر کم گو' کم آمیز اور عزالت پیند معلوم ہوئے مولانا اسحاق جلیس ندوی اسی قدر خوش کلام' مکنسار اور فعال نظر آئے۔ اور اندازہ یہ ہوا کہ اگر مولانا محمد الحنی مرحوم حضرت مولانا علی میاں مد ظلم کی تحریر میں ان کے بہترین دست وہازہ میں ان کے بہترین دست وہازہ طابت ہوں گے۔

البلاغ جلد ١٠ ثاره ١٠



## 🕝 مولانااسحاق جليس ندوي 🕝

ابھی مولانا محمر الحنی کے سانحہ وفات کو چند ہی دن گزرے تھے کہ اچانک مولانا اسحاق جلیس ندوی نے بھی داعی اجل کولبیک کمہ دیا۔ اناللہ واناالبیہ داجعون۔

قیط الرجال کے اس دور میں جب کہ ہر شعبہ زندگی میں بالعموم اور دینی حلقوں میں بالحضوص 'موثر شخصیتوں کی تیاری تقریباً بند ہورہی ہے 'ایسے حضرات کا اٹھ جاتا پوری امت کا شدید نقصان ہے اور خاص طور پر حضرت مولانا سید ابوالحن علی ندوی صاحب مد ظلمم کو ان حادثات ہے جو صدمہ بہنچا ہے 'اس کے تصور ہی ہے کرب معلوم ہو تا ہے۔ اللہ کے نیک بند کے ہمیشہ راضی برضا رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنی مشیت کی حکمتوں کو جانتے ہیں 'وہ حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی 'ان کا کوئی فیصلہ حکمت و مصلحت سے خالی نہیں 'لیکن ان جیسے حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی 'ان کا کوئی فیصلہ حکمت و مصلحت سے خالی نہیں 'لیکن ان جیسے حوادث پر طبعی صدمہ فطری بات ہے جو اگر اپنی حدود میں ہوتو اس پر شریعت نے کوئی پابندی ہو اگر اپنی حدود میں ہوتو اس پر شریعت نے کوئی پابندی بھی عائد نہیں گی۔

ادارہ البلاغ اس موقع پر حضرت مولانا اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کے غم میں برابر کا شریک ہے اور دعا گو ہے کہ اللہ تعالی مرحومین کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق بخشے۔ آمین!

البلاغ جلد علاثماره • ا



## حضرت مولاناا حنشام الحق تھانوی ؓ

سفرہندوستان سے واپسی ہوئی تو لاہوراسٹیشن پر اترتے ہی ہے المناک اطلاع دل پر بجلی کی طرح گری کہ حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی انقال فرما گئے۔ انا ہدتہ وانا المدید راجعوں۔ مولانا گواجلاس صد سالہ میں شرکت کے لئے دیوبند تشریف لے جانا تھا لیکن این او سی کے ملنے میں دیر لگی اور آپ بروقت نہ پہنچ سکے۔ لیکن دیوبند ہی میں سے اطلاع ملی تھی کہ مولاناً اجلاس ختم ہونے کے بعد ایک رات کے لئے دیوبند تشریف لائے تھے اور الگلے ہی دن دبلی روانہ ہو گئے۔ احقر وبلی پہنچا تو ایک روز عصر کے بعد احقر جامع معجد دبلی کے مشرقی دروازے پر گھڑا تھا' وہاں سے سامنے دیکھا تو ایک روز عصر کے بعد احقر جامع معجد دبلی کے مشرقی دروازے پر گھڑا تھا' وہاں سے سامنے دیکھا تو ایک اور ڈپارک کے کنارے مولاناً کسی صاحب وجوبند! اس وقت احقر رفقاء کے سامتھ تھا اور ایک اور جگہ جانا تھا' اس لئے نیچ اتر کر وجوبند! اس وقت احقر رفقاء کے سامتھ تھا اور ایک اور موقع پر بلا قات ہو جائیگی۔ لیکن کے معلوم تھا کہ سے مولاناً کی آخری زیارت ہوگی۔ پھر بلا قات تو کا اس پڑھئوہ سرایا کی کوئی جھلک معلوم تھا کہ سے مولاناً کی آخری زیارت ہوگی۔ پھر بلا قات تو کا اس پڑھئوہ سرایا کی کوئی جھلک نظر نہ آسکے گی۔ مولاناً دبلی سے مدراس تشریف لے گئے اور مدراس ہی میں اچا تک دل کا دورہ پڑا اور وہیں پر جعد کے دن وفات ہوگئی۔ ان مادیات و اخلالہ یہ دراس ہی میں اچا تک دل کا دورہ پڑا اور وہیں پر جعد کے دن وفات ہوگئی۔ ان مادیات و اخلالہ کے دراس ہی میں اچا تک دل کا دورہ پڑا اور وہیں پر جعد کے دن وفات ہوگئی۔ ان کا دید و دانا المدید راسی میں اچا تک دل کا

مولاناً کی ذات پاکستان کی ایک تاریخ تھی۔ وہ ان علماء کرام میں سے تھے جو قیام پاکستان کی جدوجہد میں شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیرا حمد عثانی رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ شریک رہب اور قیام پاکستان کے بعد جیکب لا ئنز میں ان کی مسجد اور ان کا مکان مسلسل دین اور سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا رہا۔ ایک زمانے تک شیخ الاسلام حضرت مولانا ظفراحمد عثانی " مصرت والد صاحب" حضرت مولانا ظفراحمد صاحب مها جرمدتی "حضرت مولانا ظفراحمد صاحب عثانی " حضرت مولانا مفتی محمد حسن "اور دو سرے اکابر علماء کی مشاورت اکثر و بیشترا نمی کی قیام گاہ یہ ہوتی رہی۔

مولاناً نظریہ پاکستان اور دو قومی نظریئے کے زبردست مناد تھے۔ وہ کٹریاکستانی تھے اور

اس معاملے میں انہوں نے تبھی کسی مدا ہنت یا مصالحت کو گوا را نہیں کیا۔ انہوں نے شرعی احکام کی تشریح کے سلسلے میں بھی ہمیشہ تصاب کا مظاہرہ فرمایا اور شریعت میں تحریف و ترمیم کی کسی کوشش وسازش کو قبول نہیں کیا۔ ۱۹۵۱ء میں ۳۱ علماء کا جو شہرہ آفاق اجتماع ہوا اور جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء نے متحد ہو کر ملک کے بائیس دستوری نکات مرتب کئے۔ نیز ۵۳ء میں انہی علماء کے جس اجتاع نے جو دستوری ترمیمات مرتب کیں وہ ملک میں دینی جدوجہد کی تاریخ کا انتہائی اہم واقعہ تھا۔ ان دونوں اجتماعات کے داعی مولاناً تھے اور یہ زیادہ تر مولاتاً ہی کی مساعی کا متیجہ تھا۔ عاکلی قوانین پر غور کرنے کیلئے ابتدار ہیں جو کمیشن قائم ہوئے'اس میں مولاناٌ تنا ایک عالم دین تھے جنہوں نے اس میں حق گوئی کا پورا حق ادا کیا' چنانچہ ان کا اختلافی نوٹ تاریخی حیثیت اختیار کرگیا۔ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کے عہد حکومت میں وہ ڈاکٹر فضل الرحمٰن صاحب کے نظریات کے خلاف ڈٹ گئے اور اخبار ات کے ذریعے عوام کو تحریف و ترمیم کے اس فتنے سے خبردا رکیا۔ روثیت ہلال کے مسئلے میں انہوں نے بیشہ شریعت کے مطابق جرات مندانہ موقف اختیار کیا اس یاداش میں قید وبند کی صعوبتیں بھی برداشت کیں۔ ۱۹۷۰ء کے انتخابات کے موقع برمک میں سوشلزم کو روکنے اور عوام کو اس کی دبنی حیثت ہے آگاہ کرنے کے لئے مولانا ؒ نے جس جانفشانی کے ساتھ ملک کے دورے کئے 'وہ مولاً ناکی نا قابل فراموش خدمت ہے۔ 💮

مولاناً ملک کے مایہ ناز خطیب تھے۔ وہ خطابت میں ایسے وَل آئش اسلوب بیان کے موجد تھے جو ان سے شروع ہو کران ہی پر ختم ہو گیا۔ ان کی ول آویز خطابت نے سینکڑوں انسانوں کو دین سے قریب کیا اور شاید ملک کا کوئی گوشہ ایسانہ ہو گا جہاں مولاً ناکی ول کش آواز نہ گونجی ہو۔ ریڈیو پاکستان سے ان کے درس قرآن کا سلسلہ انتہائی مقبول عام ہوا اور بعد میں روزنامہ جنگ کے ذریعے شائع ہو کروہ محفوظ بھی ہورہا تھا۔ افسوس ہے کہ مولانا گی وفات سے وہ نامکمل رہ گیا۔

دارالعلوم الاسلامیہ ٹنڈوالہ یار'مولاناً کی ایک اور قابل قدریا دگار ہے جس کا شار ملک کی ممتاز ترین دینی درس گاہوں میں ہو آ تھا۔ خدا کرے کہ وہ پھرا یک بارا پنا سابقہ مقام حاصل کرسکے۔ آمین۔

مولاناً کی شخصیت بڑی باغ وہمار' شگفتہ اور دل کش تھی۔ ان کی مجلس میں اکتابہ کا

گزر نہیں تھا۔ وہ بڑے حاضر جواب 'بذلہ سنج اور خوش کلام عالم تھے۔ سیاست میں مولانا کے اندازِ فکر وعمل سے کسی کو اختلاف ہوسکتا ہے لیکن مولانا کی مخصیت جن خوبیوں کا مجموعہ تھی۔ انہوں نے پاکستان میں جو دبنی خدمات انجام دیں اور ملک کی سیاسی تاریخ پر جو اثرات مرتب کئے ان سے مولانا کے سیاسی مخالفین کو بھی انکار نہیں ہوسکتا۔ ان کی وفات سے پورے ایک عمد کا خاتمہ ہوگیا' پوری ایک بساط تہہ ہوگئی۔ اور سیاست کا ایک منفرد محتب فکر بند ہوگیا۔

ول سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولاتا کی بال بال مغفرت فرمائے۔ انہیں جنت الفردوس میں مقامات عالیہ سے نوا زے اور پسماند گان کو صبر جمیل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین

ابلاغ جلد ١٠ عام ١٠ م



# يشخ القرآن حضرت مولاناغلام الله خان صاحب ً

ابھی حضرت مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کا حادثہ وفات ہا زہ تھا کہ اچا تک شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی وفات کی خبرصاعقہ بن کرگری۔ حضرت مولاناً عمرہ کی ادائیگی کے لئے حجاز تشریف لے گئے تھے۔ واپسی میں دو بئ میں قیام فرمایا۔ وہاں ایک جلسۂ سیرت ہے بھی خطاب کیا۔ اس سرزمین پر داعی اجل آپہنچا' میں قیام فرمایا۔ وہاں ایک جلسۂ سیرت ہے بھی خطاب کیا۔ اس سرزمین پر داعی اجل آپہنچا' اور دین بر حق کا یہ جاں نثار مبلغ' اسلام کا یہ جاں باز سیابی' علمائے دیوبند کا یہ عاشق زار اور گئا۔

المالله والالله واجبودا

حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب آن اکابر علماء میں سے تھے 'جن کاوجود پاکستان کے لئے بہت بڑی ڈھارس کا سبب تھا' وہ توحید وسنت کے داعی تھے اور شرک وبدعت اور اوہام ورسوم کے لئے شمشیر برہند۔ جس بات کو انہوں نے حق سمجھا' اس کے اعلان واظہار میں انہوں نے کسی مدا ہنت اور کسی مصلحت کو آڑے نہیں آنے دیا۔ اس حق گوئی و بے باک میں انہوں نے کسی مدا ہنت اور کسی مصلحت کو آڑے نہیں آئے دیا۔ اس حق گوئی و بے باک کے صلے میں انہوں نے قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کیں 'قاتلانہ حملے بھی سے 'لیکن ان کے پائے استقامت میں تزلزل نہیں آسکا۔

خطرت مولاناً نے جن اکابر علائے دیوبند سے فیض حاصل کیا' ان میں امام العصر حضرت علامہ انور شاہ صاحب تشمیری قدس مرہ جیسی نا بغہ روزگار ہتیاں شامل ہیں۔ لیکن روبدعات کے خصوصی مشن میں آپ نے اپنا استاذ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے نداق کو اپنایا تھا اور ساری عمراسی مشن کی جمیل میں گزار دی۔ اس راہ میں آپ جس قدر محنت اٹھاتے تھے' اس کو دیکھ کر ہم نام کے جوانوں کو جیرت ہوتی تھی۔ راولپنڈی میں آپ کا قائم کیا ہوا مدرسہ تعلیم القرآن ملک کے چوٹی کے دینی اواروں میں سے راولپنڈی میں آپ کا قائم کیا ہوا مدرسہ تعلیم القرآن ملک کے چوٹی کے دینی اواروں میں سے خطاب' مور اس کے درس و انتظام کے علاوہ ایک ایک دن میں کئی کئی جلسوں سے خطاب' مختلف مقابات پر درس قرآن اور مسلسل سفروں کی زندگی آپ کی عادت ثانیہ بن چکی تھی۔

ا نئی مصروفیات کے درمیان آپ نے تفییر "جوا ہرالقرآن" جیسی ضخیم کتاب بھی تھنیف فرمائی جو حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمته الله علیه کے تفییری افادات و نظریات کی بهترین تشریح ہے۔

بعض مسائل میں اکابر علمائے دیوبند سے قدرے مخلف موقف رکھنے کے باوجود اکابر کی عظمت و محبت ان کی رگ رگ میں بسی ہوئی تھی۔ علمائے دیوبند کے تذکرے سے وہ بے خود ہو جاتے اور جہاں کہیں اس مقدس نام پر کوئی آنچ آتی محسوس ہوتی' وہ اپنے مرتبہ ومنصب کی پرواہ کئے بغیرا بنی جان و آبرو کی قربانی دینے کے لئے تیار ہو جاتے تھے۔

بحمد الله برادرم محترم حضرت مولانا محمد رفیع عثانی مد ظلهم اور اس ناکارہ کو ہمیشہ ان کی شفقت و محبت حاصل رہی' بارہا دارالعلوم میں ان کی تشریف آوری ہوئی' یہاں درس و خطاب سے بھی سرفراز فرمایا۔ علمی وعملی کمالات کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا'اور داقعہ میہ ہے کہ مولاناً کی ذات ہم سب کے لئے بہت بڑا سمارا تھی۔

احقراسلام آبادے کراچی آنے کے لئے پابہ رکاب تھا کہ مولانا کی وفات کی اطلاع بجل بن کر گری 'احقرنے اپنا سفر ملتوی کیا اور اس طرح بحمد اللہ آپ کی نماز جنازہ میں شرکت کی سعادت حاصل ہوگئی۔ نماز جنازہ لیافت باغ میں ہوگی 'اور بیہ مولانا ؒ کے خلوص ' للّبیت اور انتقل جدوجہد کا ثمرہ تھا کہ نماز جنازہ میں لوگوں نے جوق در جوق شرکت کی 'لیافت باغ میں نماز جنازہ کے وفت سربی سر نظر آتے تھے اور دین برحق کے اس سپابی کو رخصت کرنے میں نماز جنازہ کے وقت سربی سر نظر آتے تھے اور دین برحق کے اس سپابی کو رخصت کرنے مولانا ؒ کو جوار رحمت میں مقامات عالیہ سے نوازے ' پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا قائم فرمودہ وارالعلوم تعلیم القرآن جو ان کا بہترین صدقہ جارہہ ہے۔ فرمائے اور ان کا قائم فرمودہ وارالعلوم تعلیم القرآن جو ان کا بہترین صدقہ جارہہ ہے۔ بوستور خدمت دین کا ایک اہم مرکز بنا رہا ہے۔ مولانا ؒ کے صاحبزادگان ۔ نفضلہ تعالی عالم دین اور اپنے والد ماجہ ؒ کے مشن کے امین ہیں 'اللہ تعالی انہیں خیرہ عافیہ تائم رکھے اور اپنے والد ماجہ ؒ کے مشن کے امین ہیں 'اللہ تعالی انہیں خیرہ عافیہ تائم قائم رکھے اور بیش از بیش خدمت دین کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین ثم آمین

#### مولانامفتي محمود صاحب رحمته الله عليه

چودھویں صدی کے آخری عشرے میں برم علم و دین کی کتنی بڑی بڑی عظیم شخصیتیں ایک ایک ایک کرکے ہم سے رخصت ہو گئیں' اور آخر میں یہ الم انگیز سانحہ بھی اپی آنکھوں سے ویکھنا مقدّر تھا کہ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمتہ اللہ علیہ اس برم کو بالکل ویران کرکے اپنے خالق حقیق سے جاملے۔ ان میں و انالامیہ راجعوں۔

حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمته الله علیه کی شخصیت کسی تعارف کی مختاج نہیں'
وہ ایک مبتحرعالم دین' ملک کے مقدر ترین سیاسی رہنما اور دین برحق کے داعی تھے۔ ان کی
پوری زندگی جہد و عمل اور سرگرم ملی خدمات سے عبارت تھی' اور انہوں نے پاکستان کی
د بی اور سیاسی بساط پر وہ ان مٹ نقوش چھوڑ کے ہیں جو اس خطے کی تاریخ میں ہمیشہ یادگار
رہیں گے۔۔۔۔۔ان کی وفات کا سانحہ بالکل ٹاگمانی اور قطعی غیر متوقع طور پر
اس طرح ہماری آنکھوں کے سامنے پیش آیا' اور وہ ہمارے ساتھ باتیں کرتے کرتے اس
طرح بالکل اچا تک ہم سے رخصت ہو گئے کہ ان کے ساتھ گزرے ہوئے کھات ایک خواب
کی طرح محسوس ہوتے ہیں۔

حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کا اسم گرای میں نے سب سے پہلے اپنے ایک استاذ مکرم سے سنا تھا' اس وقت حضرت مفتی صاحب گدرسہ قاسم العلوم میں استاذ صدیث اور مفتی ساحت میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ ہمارے مفتی کے فرائفن انجام دیتے تھے' اور عملی سیاست میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ ہمارے استاذ کرم نے ان کی علمی بصیرت اور فقهی نظر کا تذکرہ اس انداز سے فرمایا تھا کہ مفتی صاحب سے ملاقات کا اشتیاق پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد احقر کو پہلی بار آپ سے ملاقات کا شرف وفاق المدارس کے ایک سالانہ اجلاس میں حاصل ہوا' جس میں احقراپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ حاضر ہوا تھا' اور بہلی ہی ملاقات میں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ حاضر ہوا تھا' اور بہلی ہی ملاقات میں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کی علمی بصیرت' ان کی متانت و شجیدگی اور ان کے دل میں انداز گفتگو کا ایک گرا نقش دل پر خبت ہو گیا۔

اس کے بعد بارہا مفتی صاحب ہے شرف ملا قات حاصل ہوا اور ہر مرتبہ اس ہاڑی تائید و تقویت ہی ہوتی چلی گئی۔ حضرت مفتی صاحب کے میدان سیاست ہیں آنے کے بعد ان کے سیای طرز فکر و عمل کے بعض اجزا ہے آگر چہ اختلاف بھی رہا'لیکن سے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ان کے علمی مقام بلند کا احترام دل میں ہمیشہ جاگزین رہا'اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جن نادر صلاحیتوں سے نوازا تھا ان کی عظمت کا حساس دل سے بھی محونہ میں ہوا۔ ہم نے انہیں علمی اعتبار سے ہمیشہ اپنا استاذ و مقتدا سمجھا'اور انہوں نے بھی ہمیشہ بزرگانہ شفقت و محبت کا بر ہاؤ فرمایا۔

۱۹۹۸ء میں جب اوارہ تحقیقات اسلامی کی سربراہی ڈاکٹر فضل الرحمٰن صاحب کے پرد تھی' انہوں نے راولپنڈی میں ایک بین الاقوامی کانفرنس منعقد کی جس میں اطراف عالم سے چیرہ اہل علم و فکر جمع تھے' اس کانفرنس میں اس وقت کے ناظم او قاف صاحب نے جو مقالہ پڑھا وہ اشتراکیت کی تبلیغ و ٹائید پر مشتمل تھا' اور اس میں بڑے جارحانہ اندازے علماء کو چیلیج کیا گیا تھا کہ وہ ان دلا کل کا جواب دیں۔ مقالہ چو نکہ انگریزی زبان میں تھا' اس لیے مارے بیشتر علماء اس کے مشتملات سے بے خبر تھے' اس موقع پر ضرورت تھی کہ علماء کی معروف علماء اس کے مشتملات سے بے خبر تھے' اس موقع پر ضرورت تھی کہ علماء کی کے معروف علماء میں سے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کے سواکوئی ہال میں موجود نہ تھا۔ احقر اور برادر محترم مولانا سمیج الحق صاحب اس موقع پر حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں احقر اور انہیں مقالے کے اہم اجزاء سے آگاہ کیا۔ حضرت مفتی صاحب ٹیے سفتے ہی کھڑے ہو گئے اور انہیں مقالے کے اہم اجزاء سے آگاہ کیا۔ حضرت مفتی صاحب ٹیے سفتے ہی کھڑے ہو گئے اور انہیں وقت دیا گیا' اور انہوں کے ایکی برجتہ اور فاصلانہ تقریر فرمائی جس سے فضا بدل گئی اور شکوک و شبہات بری حد کی دور ہو گئے۔

۳۱۹۵۳ میں جب "تحریک ختم نبوت" اپ شباب پر تھی اور اس تحریک کے قائد و سربراہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یوسف بنوری صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے ملت مسلمہ کی طرف ہے اسمبلی میں پیش کیا جانے والا بیان تر تیب دینے کے لیے احقر کو راولپنڈی طلب فرمایا تو ایک دن مجھ ہے فرمایا کہ "میری خواہش تو شروع ہی سے یہ تھی کہ اس بیان کی تر تیب تمہارے حوالے کی جائے "لیکن میں چاہتا تھا کہ یہ تجویز کسی اور کی طرف سے پیش ہو تر تیب تمہارے حوالے کی جائے "لیکن میں چاہتا تھا کہ یہ تجویز کسی اور کی طرف سے پیش ہو

تو بہتر ہے' اتفاق ہے جب مجلس عمل میں ہیہ مسلہ پیش ہوا تو گئی نام سامنے آئے' لیکن بالآخر مفتی محمود صاحب ؓ نے میری کسی تحریک کے بغیر تمھارے نام کی شدت کے ساتھ آئیدگ' اور میری دلی مراد پوری ہو گئی''۔ چنانچہ وہ بڑے یادگار دن تھے جب میں اور مولانا سمیج الحق صاحب دن رات اس بیان کی تحریر میں مشغول رہتے' اور شام کو عصر کے وقت دبنی جماعتوں کے پارلیمانی سربراہ ہماری قیام گاہ پر جمع ہو کر ہمارا مرتب کردہ بیان سنا کرتے' یہ بڑی دلچیپ مجلس ہوتی اور حضرت مولانا مفتی محمود صاحب ؓ اس مجلس کو اپنے علمی چنگلوں ہے باغ و بمار بنائے رکھتے تھے' بعد میں سے بیان اسمبلی میں حضرت مفتی صاحب ؓ ہی نے پیش فرمایا' اور پھر مرزا ناصر برلا جواب کردینے والی جرح بھی فرمائی جواسمبلی کے ریکارڈ میں محفوظ ہوگی۔

پچیلے دنوں جب میں اسلامی نظریاتی کونسل کارکن تھاتو کشرت ہے اسلام آباد جانا ہوتا تھا' ان دنوں چو نکد جمعیت علاء اسلام حکومت میں شامل تھی' اس لیے حضرت مفتی صاحب کی بھی وہاں بکشرت آمدور فنت رہتی تھی۔ ان مواقع پر بارہا ان سے نیاز حاصل ہوتا رہا۔ ہم لوگ اس زمانے میں صدود کے قوانین' غیر سودی بنکاری اور زکوۃ کے مسائل پر کام کررہ سے "اس بعض مسائل مشورہ طلب آ جاتے تھے' ایسے مواقع پر جب بھی حضرت مفتی صاحب "راولپنڈی یا اسلام آباد میں ہوئے تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا' اور وہ بوجود یکہ ملا قاتیوں اور طرح طرح کی مصروفیات میں گھرے ہوئے ہوئے تھے' انتائی شفقت و مجبت ہا ساتا کارے کونہ صرف وقت دیتے بلکہ دو سرے کام چھوڑ کراحقر کی سمع خرافی کوخندہ بیشانی سے برادشت فرماتے تھے۔ اسی زمانے میں مفتی صاحب "پاول کے انگوشھے کے کوخندہ بیشانی سے برادشت فرماتے تھے۔ اسی زمانے میں مفتی صاحب "پاول کے انگوشھے کے کی خدمت میں طویل طویل نشسیں رہیں' اور قوانین صدود' قانون زکوۃ 'عاکمی قوانین اور بلا کی خدمت میں طویل طویل نشسیں رہیں' اور قوانین صدود' قانون زکوۃ 'عاکمی قوانین اور بلا کی خدمت میں طویل طویل نشویل انداز میں گفتگو ہوئی۔ جس سے احقر نے بہت استفادہ کی خدمت میں طویل طویل قامی انداز میں گفتگو ہوئی۔ جس سے احقر نے بہت استفادہ کیا' اور ہر مرتبہ احقر ہے آثر لے کر لوٹا کہ استے شدید سیاسی ہنگاموں کے باوجود ان کا علمی استحضار قابل صدرشک ہے۔

ای دوران حضرت مفتی صاحب ؓ کا بیہ جیرت انگیز کمال بھی علم میں آیا کہ ان کے انکو شھے کا کئی انچے گہرا آپریشن اس طرح ہوا کہ مفتی صاحب ؓ نے بے ہوش یا من کرنے والی دوا استعمال کرنے سے انکار کر دیا تھا' ڈاکٹروں نے اصرار بھی کیا کہ بیہ خاصا طویل آپریشن

ہے'اور سن کے بغیر سخت تکلیف ہوگی'لیکن مفتی صاحب ؓ نہ مانے'اور بالآخر سن کے بغیر ہی سے آپریشن کیا گیا۔ ان کے خصوصی معالج (غالبا کرنل مرتضی صاحب) ایک مرتبہ میرے سامنے موجود سے'انہوں نے بتایا کہ' مفتی صاحب کی قوت برداشت جیرت انگیز ہے'اور بیس نے موجود سے 'انہوں نے بتایا کہ' مفتی صاحب گی قوت برداشت جیرت کے سامنے اس کی وجہ بو تجھی تو شروع بیس طرح دے گئے'لیکن پھر فرمایا کہ ''اگر چہ ضرور ہؓ نشہ آور دوا کا استعال جائز ہے'لیکن بیس نے سوچا کہ اس سے جتنا نج سکوں نج جاؤں۔''احقر صوچ رہا تھا کہ احتیاط و تقویٰ کا یہ مقام اس دور بیس خال خال ہی کسی کو نصیب ہو تا ہے۔ احقر کے اس موقع پر حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب قدس سرہ'کا حوالہ دیا کہ انہوں نے سن کرائے بغیرا نبی بوری ٹائک ران پر سے کٹوالی تھی۔ ان کے بارے بیس سنا ہے کہ وہ سرجن کو آپریشن کی اجازت دے گرداللہ بیس مشغول ہو گئے تھے'اس طرح آپریشن کا بورا وقت گرائلہ بیس مشغول ہو گئے تھے'اس طرح آپریشن کا بورا وقت گرز گیا'اور وہ اطمینان کے ساتھ اپنے ذکر میں محر دہے۔ احقر نے حفزت مفتی محمود صاحب گرز گیا'اور وہ اطمینان کے ساتھ اپنے ذکر میں محر دہے۔ احقر نے حفزت مفتی محمود صاحب گرز گیا'اور وہ اطمینان کے ساتھ اپنے ذکر میں محر دہے۔ احتر نے حفزت مفتی محمود صاحب گرز گیا'اور وہ اطمینان کے ساتھ اپنے ذکر میں مور ہے۔ احتر نے حفزت مفتی محمود صاحب گرز گیا' اور وہ اطمینان کے ساتھ اپنے ذکر میں مور ہے۔ احتر نے حفزت مفتی محمود صاحب بیمائی' بیتو بروں کی باتیں ہیں' ہمارا یہ مقام کہاں؟''

اسی زمانے کی ایک بات اور یاد آئی 'حضرت مولانا اختشام الحق صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت مولانا مفتی محمود صاحب ؓ کے در میان جو سیاسی اختلاف رہا'وہ کسی سے پوشیدہ نہیں 'لیکن اسی ہپتال میں ایک روز گفتگو کے دوران حضرت مفتی صاحب ؓ نے فرمایا "مولانا اختشام الحق صاحب ہمیں سیاسی معاملات میں بہت اختلاف رہا ہے 'لیکن ان کی "مولانا اختشام الحق صاحب ہمیں سیاسی معاملات میں بہت اختلاف رہا ہے 'لیکن ان کی اس بات کی بھیشہ قدر ہی رہی ہے کہ انھوں نے بھی کسی رعب یا لالچ میں آگردینی مسائل کے بارے میں کوئی مصالحت نہیں گی اور کسی حکومت کے ساتھ ان کاخواہ کتنا اشتراک عمل رہا ہو لیکن جب بھی کسی دینی مسئلے کا سوال آیا 'انھوں نے بھی مدا ہنت سے کام نہیں لیا ' عام نہیں لیا ' عالی کمیشن میں وہ تن تنا تھے 'لیکن انھوں نے وہ اختلافی نوٹ لکھا جو مشہور و معروف عالی کمیشن میں وہ بختہ ہوتے ہیں۔ " اور پھر فرمایا کہ ''الحمد للہ 'علاء دیو بندگی یہ خصوصیت ہے کہ دینی مسائل کے معاطع میں وہ پختہ ہوتے ہیں۔ "

پچیلے دنوں جب زکوۃ و عشر آرڈینس نافذ ہوا تو اس پر غور کرنے کیلئے ہماری "مجلس تحقیق مساکل حاضرہ" کے کئی اجلاس ہوئے اور آخر میں ایک تحریر مرتب ہوئی جو"البلاغ" کے رمضان المبارک ۱۳۰۰ھ کے شارے میں شائع ہو چکی ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے بھی اس موضوع پر ایک فتوی تحریر فرمایا تھا۔ ان دونوں تحریروں کے درمیان بعض مسائل میں اختلاف تھا' ہماری خواہش تھی کہ کسی وقت اس مسئلے پر زبانی گفتگو ہوجائے' شوال میں جب مفتی صاحب کراچی تشریف لائے تو ایسی تفصیلی ملا قات کا موقع نہ مل سکا' مفتی صاحب بیمار ہوگئے' اور برادر مکرم حضرت مولانا محمد رفیع عثانی صاحب مد ظلم اور احتر عیادت کے لئے حاضر ہوئے تو وہاں کسی مسئلے پر گفتگو کا موقع نہ تھا' بات میادت ہی کے حاضر ہوئے تو وہاں کسی مسئلے پر گفتگو کا موقع نہ تھا' بات عیادت ہی کی حد تک محدود رہی' اور ہم چلے آئے۔

اب ذیقعدہ کے آخر میں مفتی صاحب سفرنج پر جانے کے لیے کراچی تشریف لائے تو شروع میں ہمیں تشریف آوری کا علم نہ ہوا' ایک رات حضرت مولانا محمد یوسف بنوری صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے صاحبزادے جناب محمہ بنوری صاحب کا فون آیا' انھوں نے مفتی صاحب کی تشریف آوری کی اطلاع دی اور ساتھ ہی حضرت مفتی صاحب کا پیغام پہنچایا کہ انھوں نے ہم دونوں (احقراور حضرت مولانا مفتی محمہ رفیع صاحب عثانی) کو زکوۃ کے مسئلے پر گفتگو کے لیے بلایا ہے۔ اگلے دن بارہ بج جامعتہ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن میں ملا قات طے ہوگئ' اور ہم دونوں تقریباً ساڑھے بارہ بج جامعتہ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن میں ملا قات طے ہوگئ' اور ہم دونوں تقریباً ساڑھے بارہ بج بنوری ٹاؤن پہنچ تو مفتی صاحب میمان خانے میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت کے معلوم تھا کہ یہ مفتی صاحب کے ساتھ آخری ملا قات ہوگی' وہاں مولانا محمہ طاسین صاحب' مولانا محمہ یوسف لدھیانوی' مولانا احمہ الرحمان صاحب اور مولانا محمہ بنوری پہلے سے موجود تھے۔

حب معمول حضرت مفتی صاحب برئی شفقت اور تپاک ہے ملے 'اٹھ کر معافقہ فرمایا 'اور تقریباً ہیں منٹ تک برے شگفتہ ماحول ہیں با تیں ہوتی رہیں۔ جناب محمہ بنوری نے کہا کہ ''یہ تقریباً نصف گفتہ تاخیر ہے بہنچ ہیں 'اس لیے ان پر جرمانہ ہونا چا ہیئے۔ ''مفتی صاحب نے فرمایا : ''نہیں بھائی 'پاکستان ہیں ایک گھنٹہ تک تاخیر معاف ہے 'اور یہ لوگ تو یوں بھی شہر سے دور رہتے ہیں ''۔ پھر فرمانے لگے کہ ''ہماری حالت یہ ہوگئ ہے کہ اگر کوئی فضی پابندی وقت کا اہتمام کرے تو لوگ اسے طعنے دیتے ہیں کہ اس میں ''اگریزیت'' ہے ' علا نکہ یہ تو اچھی صفت ہے 'گر ہم لوگوں نے اچھی با تیں اگریز کے کھاتے میں ڈال دی علا نکہ یہ تو اچھی با تیں واپس لینے کو تیار نہیں 'اور بری با تیں ان سے لینے کو تیار ہیں۔ "

احقرنے طبیعت کا حال پوچھا تو فرمایا کہ ''الحمد للہ!اب طبیعت پہلے ہے بہت بہترہے' بس دوا اور پر ہیز جزو زندگی بن چکے ہیں'اس کی پابندی کروں تو طبیعت ٹھیک رہتی ہے'البتہ دوایا پر ہیز کا ناغہ ہوجائے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔''

پھرسفر جج کا ذکر آگیا تو فرمایا کہ ''انثاء اللہ کُل جج کے لیے روا نگی ہے' میں نے اس مرتبہ افراد کا احرام باندھنے کا ارادہ کیا ہے' کیوں کہ ججوم کے زمانے میں ضعف کی بنا پر طواف میرے لیے مشکل ہو تا ہے' افراد میں پہنچنے کے بعد صرف ایک طواف کرنا ہوگا'اور طواف وراع کے بارے میں بھی میرا ارادہ سے کہ رمنی سے واپس آگر سیدھا مدینہ طیبہ چلا جاؤں گا' اور وہاں سے واپس آگر طواف وداع کروں گا' کیوں کہ اس وقت ججوم کم ہوچکا جوگا۔"

اتے میں چائے آئی احقراور بھائی صاحب چونکہ دن میں ایک سے زیادہ چائے نہیں پیتا اس لیے ہم نے چائے سے عذر کیا تو مفتی صاحب ؒ نے فرمایا : "میں اگر چہ چائے بیتا ہوں 'لیکن جب کسی کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ چائے نہیں پیتا تو بردی خوشی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔" احقر کے ہاتھ میں پان کا ہوہ تھا' میں نے اس کی طرف اشارہ کرکے عرض کیا کہ "حضرت! میں معاملہ ہمارا اس چیز کے ساتھ ہے۔" فرمانے لگے : "ہاں بھائی' یہ تو چائے سے بھی بد ترجیز ہے۔"

غرض تقریباً ہیں منٹ تک بڑی شگفتہ ہاتیں ہوتی رہیں 'مفتی صاحب'' بڑے ہشاش باش تھے 'چرے پر نشاط کے آٹار تھے اور سنجیدگی کے ساتھ خوش طبعی 'جو مفتی صاحب'' کی عام عادت تھی 'بات بات میں جھلک رہی تھی 'بلکہ بعض باتیں نمایت بے تکلفی کے ماحول میں ایسی ہوئیں کہ بار بار محفل کشت زعفران بنتی رہی 'اس وقت کسی کے حاشیہ وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آسکتی تھی کہ مفتی صاحب'' اب صرف چند منٹ کے مہمان ہیں 'اور اس کے بعد یہ محفل ہمیشہ کے لیے ویران ہوجائے گی۔

ایک بچنے میں وس منٹ سے جب حضرت مفتی صاحب ؒنے فرمایا کہ "اچھا'اب نماز ظہرے پہلے اصل مسکلے سے متعلق کچھ بات کرلی جائے؟" ہم نے تائید کی اور ہمہ تن گوش ہوگئے۔ مفتی صاحب ؒ نے فرمایا "سب سے پہلے تو مجھے عرض کرنا ہے کہ ذکوۃ کا مسکلہ چو نکہ خالص دینی مسکلہ ہے 'اس لیے ہمیں اس پر خالص فقہی نقطۂ نظرے گفتگو کرنی چاہیے 'اور

کی بھی دو سرے نقطۂ نظریا کی قتم کی نفسانیت کو در میان میں نہیں آنا چاہیے۔ الحمد لله بھی اس پر اطمینان ہے کہ اگر آپ کی بات میری سمجھ میں آئی تو اسے قبول کرنے میں جمچھ اس پر اطمینان ہے کہ اگر آپ کی امید بھر الله آپ سے بھی ہے کہ اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آئی تو آپ اپنی بات پر اصرار نہیں کریں گے اور ای امید پر میں نے زبانی گفتگو مناسب سمجھی ہے ' ٹاکہ اگر فتووں میں اتفاق کی صورت پیدا ہوجائے تو زیادہ بھتر ہے۔ "ہم نے عرض کیا کہ " ہم خود اس کے خواہش مند ہیں کہ اس مسئلے پر خالص فقہی انداز سے گفتگو کرکے کہ " ہمان کہ شخصی نداز سے گفتگو کرکے کے کہ " ہاں! چھپلی مرتبہ جب آپ ہمپتال میں آئے تو بیاری اور ہپتال کے ماحول کی وجہ ہے کسی تفصیلی بات کا موقع نہ تھا' اس لیے وہاں سے بات نہ ہوسکی' ہمرطال اب بھراللہ اس کا موقع بل گیا ہے 'اور اب بیات ہوجانی چاہیے۔" اس کے بعد حضرت مفتی صاحب " نے فرمایا کہ "میں نے آپ کی (یعنی مجلس شخصی ما کل حاضرہ) کی تحریر کو غور سے پڑھا ہے 'اور اس پر جمچھ صرف تمین اشکالات ہیں' اگروہ میں اشکالات میں اور مسئلہ حل ہوجائے گا۔ میں یہ تینوں اشکالات آپ کے سائے بیان کر تا ہوں۔"

یہ کہہ کر مفتی صاحب ؒ نے پہلے اشکال کو نہایت شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمایا 'جس کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ حفزات نے بینک اکاؤنٹ کو اموال ظاہرہ بیں شار کیا ہے 'لیکن اس پر اشکال یہ ہے کہ بینک بیں جو رقم رکھوائی جاتی ہے وہ فقتی اعتبار سے امانت نہیں ' بلکہ قرض ہوتی ہے 'اور جب کسی کو کوئی رقم بطور قرض دے دی جائے تو وہ قرض دینے والے کی ملکت نہیں ہے نکل کر مقروض کی ملکت ہوجاتی ہے 'للذا بینک کی رقوم اکاؤنٹ ہولڈر کی ملکت نہیں ہوتیں 'اسی لیے ان پر زکوۃ اس وقت تک واجب نہیں جب تک اکاؤنٹ ہولڈراس رقم کو واپس نہ لے لئے 'للذا نبنک کو جو مقروض ہے یہ حق حاصل ہے کہ وہ از خود اکاؤنٹ ہولڈر کی طرف سے زکوۃ وضع کرلے 'اور نہ مصدّق کو یہ حق ہے کہ وہ بینک کی رقم سے جو بینک کی ملکت ہو چی ہے 'اکاؤنٹ ہولڈر کی ذکوۃ وصول کرلے۔ "ا

ا ہے بیہ اشکال بعض دو سرے حضرات نے بھی پیش کیا ہے 'اور اس کا جو جواب احقر کے ذہن میں تھا'مقام حسرت ہے کہ وہ حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا مکہ اس کی آئیدیا د باتی حاشیہ ایکلےصفحہ پیر ا

حضرت مفتی صاحب ؓ نے اس نکتے کی وضاحت بردی تفصیل کے ساتھ مدلق انداز میں فرمائی' اس یوری گفتگو میں کسی ادنیٰ کمزوری' غائب دماغی یا کسی جسمانی یا زہنی تکلیف کا مطلق احساس نہیں ہوا۔ حضرت مفتی صاحب ؓ اپنے پہلے تکتے سے فارغ ہو چکے تھے' اور دو سرے نکتے کو بیان کرنے سے پہلے بات کو سمیٹ رہے تھے کہ احقرنے \_ جو ان کے بالکل سامنے بیٹھا تھا۔ چرے پر اچانک معمولی ہے کمزوری اور سفیدی محسوس کی 'اور چند لحوں کے لیے ہونٹوں میں ملکی می لرزش بھی پیدا ہوئی۔ اس حالت میں ا چاتک حضرت مفتی صاحب ؓ نے اپنا بایاں ہاتھ پیثانی اور سرپر رکھا اور کچھ کے بغیرا بی بائیں کروٹ پر گرگئے۔ یه سب کچھ چند ٹانیوں میں اس قدر آناً فاتاً ہوگیا کہ ہم سب حیران و پریشان رہ گئے' سمی نے منہ میں پانی ڈالا 'کسی نے قلب کی مالش شروع کردی 'کوئی ڈاکٹر کی تلاش میں دوڑا ' حواس مجتمع کرنے پر اندازہ ہیے ہوا کہ دل کا دورہ ہوا ہے'اس کے باوجود کسی کویہ اندازہ نہیں تھا کہ اب صرف چند کمحوں کے سانس ہاتی رہ گئے ہیں۔ دل کی تکلیف کے وقت جو فوری دوا دی جاتی ہے' وہ بھی زبان کے نیچے رکھ دی گئی' لیکن دیکھتے ہی دیکھتے نبض اور سانس دونوں غائب تھے۔ امراض قلب کے سپتال میں فون کیا گیا تو ڈاکٹر صاحبان نے صورت حال سننے کے بعد فورًا ہپتال لانے کا مشورہ دیا' ہم انھیں نے کر ہپتال پنچے' وہاں ڈاکٹر صاحبان ہپتال سے باہر پہلے سے منتظر تھے'اور انھوں نے گاڑی ہی میں اپنی کارروائی شروع کردی' بعد میں ایمرجنسی وارڈ میں لے جاکر تقریباً نصف تھنٹے تک ڈاکٹر صاحبان کو شش کرتے رہے۔ یہ نصف گھنٹہ انتہائی امید و ہیم کی حالت میں گزرا 'لیکن پیغام اجل آپنچا تھا' تھوڑی در کے بعد ڈاکٹر سید اسلم صاحب نے باہر نکل کر ا فسردہ کہجے میں بتایا کہ کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی معنرت مفتی صاحب کی روح ہپتال پہنچنے سے پہلے ہی پرواز کر چکی تھی۔ اناللہ وانا

تروید ہو جاتی' اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے' حضرت مفتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں اس گفتگو کی تنجیل مقدر نہیں تھی' ماشا اللّہ کان فعالم بیشالم یکن۔

بہرحال ارادہ یہ ہے کہ انثاء اللہ مجلس تحقیق مسائل حاضرہ کا از سرنوا جلاس منعقد کرکے اس میں اس فتم کے تمام مسائل کو دوبارہ زیر غور لایا جائے گا'اور حضرت مفتی صاحب ّاس مجلس سے پہلے بھی چونکہ مختلف حضرات کے سامنے یہ تمین اشکال بیان فرہا چکے تھے'اس لیے ان حضرات سے معلوم کرکے خاص طور پر ان تمین اشکالات کو مجلس میں پیش کر دیا جائے گا'اس کے بعد جو فیصلہ ہو گا انشاء اللہ اسے شائع کیا جائے گا۔ (م ت ع)

اليه واحعون.

یه تمام واقعات ایک وُیره گفتے کی مدت میں اس طرح پیش آگئے کہ سب کچھ ایک خواب معلوم ہو تا ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت مفتی صاحب رحمته اللہ علیہ کواپنی پاس بلانے کے لیے ایسے وقت کا انتخاب فرمایا کہ وہ سفر ج کے لیے پابہ رکاب سے 'بلکہ ان کا سفر تو شروع ہو چکا تھا' ایک دینی مدرے کی مبارک فضا تھی 'علاء و طلباء کا مجمع تھا' آخر وم تک ایک خالص وین اور فقی مسئلے کی تحقیق میں مشغول رہے 'اور میں گفتگو ان کی آخری گفتگو ثابت ہوئی۔ اللہ تعالی نے ایسا حسین اور مبارک خاتمہ انہیں نصیب فرمایا جو ہر مسلمان کے لیے قابل صد رشک ہے۔ وین متین کا یہ خاوم و مجاہد جو قال الله وقال الدسول کے ماحول میں پروان چڑھا قال الله و قال الدسول کے ماحول میں پروان چڑھا قال الله و قال الدسول کے ماحول میں پروان چڑھا قال الله و قال الدسول کے ماحول میں پروان چڑھا وسع مد خلف و ایک لدول میں کی بات کر تاکر تا ونیا سے رخصت ہوگیا' اللہ تھ المذال میں المخطابا و صع مد خلف و المغرب ، آمی ہی المدنس و باعد بدینہ و بین خطابا لا کما باعدت کما بنت المشرق و المغرب ، آمی ہی ؟

حضرت مفتی محمود صاحب کو اللہ تعالی نے جن صلاحیتوں'اور جن صفات و کمالات سے نوازا تھاان کااعاطہ ایک مخترمضمون میں مشکل ہے'اللہ تعالی نے ان سے خدمت دین کے بیشار کام لیے' خاص طور سے ان کی زندگی کے آخری ہیں سالوں میں ان کی جدوجہد نے ملک کی دبنی و سیاسی فضا پر انمٹ اثرات مرتب کئے لیکن ان کی زندگی کے تین پہلوا لیے ہیں جن سے یہ ناکارہ خاص طور پر متاثر ہوا ہے'اور جو ہم سب کے لیے نمایت سبق آموز ہیں۔

سب سے پہلی بات تو دین علوم میں ان کی فاصلانہ بصیرت و مہارت ہے۔ عام طور سے عملی سیاست میں آنے کے بعد علمی استحضار باتی نہیں رہتا' ایک مرتبہ حضرت مفتی صاحب نے را ولپنڈی میں خود مجھ سے فرمایا تھا کہ ''سیاست ایسی بلا ہے کہ اس میں داخل ہونے کے بعد کوئی بھی صاحب فن اپنے فن کا آدمی نہیں رہتا۔ ڈاکٹر سیاست میں آجائے تو ڈاکٹر نہیں رہتا' انجینئر سیاست میں آجائے تو فوجی نہیں رہتا' اور مولوی سیاست میں آجائے تو فوجی نہیں رہتا' اور مولوی سیاست میں آجائے تو فوجی نہیں رہتا' اور مولوی سیاست میں آجائے تو مولوی نہیں رہتا۔ اس لیے مجھے اکثر یہ خطرہ لگا رہتا

ہے کہ یہ سیاست مجھ سے یہ طالب علمانہ ذوق نہ چھڑا دے۔ "لیکن یہ حضرت مفتی صاحب کی انتہائی نمایاں خصوصیت تھی کہ سیاسیات میں اس قدر انتہاک کے باوجود ان کاعلمی استحفار اور علمی ذوق پوری طرح بر قرار رہا۔ جب بھی کسی علمی مسئلے کی بات آتی تو معلوم ہو تا کہ اس کے تمام مالہ و ماعلیہ پوری طرح حضرت مفتی صاحب کی نگاہ میں ہیں' اور جب اس موضوع پر بات کرتے تو ایسا محسوس ہو تا' جیسے کسی علمی کتاب کا درس ہورہا ہے' خاص طور سے احادیث انہیں صرف مفہوماً نہیں لفظاً و متناً بہت یاد تعمیں۔ ایک مرجبہ حضرت والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے ملا قات کے لیے دار العلوم تشریف لائے تو اپنی تقریر کی تمہید ہی صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے ملا قات کے لیے دار العلوم تشریف لائے تو اپنی تقریر کی تمہید ہی مضور عربی مقولے الا مرفوق الا دب پر ایسی فاضلانہ تقریر فرمائی اور اس موضوع پر اعادیث و آثار سے ایسے متعارض واقعات بیان فرمائے جن کی طرف پہلے بھی نظر نہیں گئی مقولے دبان وادب سے بھی مفتی صاحب کو دلچھی اور مناسبت تھی' اور عربی میں گفتگو بلا کھی زبان وادب سے بھی مفتی صاحب کو دلچھی اور مناسبت تھی' اور عربی میں گفتگو بلا کھی دوائی کے ساتھ فرماتے تھے۔

سیاسی مصروفیات کے باوجود اس علمی ذوق اور علمی پختگی ہی کا بتیجہ تھا کہ وہ جس ماحول میں گئے 'وہاں اپنی ذہانت 'طبّاعی اور علمی وسعت کا لوہا منوایا۔ بات دراصل میہ تھی کہ مفتی صاحب ؒ ایک طویل عرصے تک خالص علمی مشاغل میں ہمہ تن مصروف رہے 'پہلے اپنی علمی استعداد کو پختہ کیا 'اور معلومات کو وسعت دی اس کے بعد عملی سیاست میں داخل ہوئے۔ جو لوگ علم میں پختگی حاصل کئے بغیر سیاست ہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں ' حضرت مفتی صاحب ؒ ان سے یکسر مختلف ہے 'اور ان کا طرز عمل اس معاطے میں مشعل راہ ہے۔

حضرت مفتی صاحب کی دو سری اہم خصوصیت جس نے ان کی مخصیت کو نہایت محبوب بنا دیا تھا' ان کی سادہ زندگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اونچے سے اونچے دنیوی مناصب تک پہنچایا وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے موثر ترین رکن رہے' پھرصوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ رہے' حزب اختلاف کے قائد رہے' 22ء کے انتخابات کے موقع پر ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کے قومی اتحاد کے سربراہ رہے' لیکن ان کا جو طرز زندگی اور انداز بود و باش سیاسی جماعتوں کے قومی اتحاد کے سربراہ رہے' لیکن ان کا جو طرز زندگی اور انداز بود و باش قاسم العلوم کے استاذ کی حیثیت میں تھا' وہی طرز وزیر اعلیٰ کی حیثیت میں بھی باقی رہا' اور ان کے انداز وادا میں بھی کوئی فرق نہیں آیا۔

میں جب اسلامی نظریاتی کونسل کا رکن تھا تو کونسل کا ایک اجلاس پشاور میں منعقد

ہوا۔ اس موقع پر میرا قیام فرنٹیٹر ہاؤس میں تھا' جو عبدالقیوم خان صاحب سے لیکر نھراللہ
خلک صاحب تک بہت ہے وزراءاعلیٰ کی قیام گاہ رہ چکا ہے۔ انقاق سے میرے کمرے پر جو
خادم مقرر تھا وہ بہت سے وزراءاعلیٰ کے زمانے دیکھ چکا تھا۔ اور بھی بھی ان سب پر تبھرے
بھی کر تا رہتا تھا۔ ایک روز اس نے مجھ سے کہا کہ وزیر تو بہت سے دیکھے' لیکن ایساوزیر اعلیٰ
جو ہم غریبوں کو بھی عزت کا مقام دیتا ہو' مفتی محمود سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا۔ وہ غریب لوگ
جو اس عمارت میں پر بھی نہیں ماریکتے تھے' انہی کے زمانے میں یمان اسم می رہا کرتے تھے۔
جو اس عمارت میں پر بھی نہیں ماریکتے تھے' انہی کے زمانے میں یمان اسم میں اور تخل کی
صفت تھی۔ مختلف سردوگرم مواقع پر انہیں دیکھنے کا انقاق ہوا' لیکن مجھے یاد نہیں ہے کہ
سفت تھی۔ مختلف سردوگرم مواقع پر انہیں دیکھنے کا انقاق ہوا' لیکن محمد مواقع پر انہیں انہائی
پورے صبرو مختل سے بنتے' اور پوری متانت سے اس کاجواب دیتے تھے۔ متعدد مواقع پر انہیں انہائی
سے ان کے موقف کے خلاف بات کرنے کی نوبت بھی آئی' لیکن ہر موقع پر انہیں انہائی

اور مفتی صاحب کی چوتھی خصوصیت ہے تھی کہ ان کے سیاسی نقطہ نظراور طرز عمل سے خواہ کسی کو کتنا اختلاف رہا ہو'لیکن ہے بات نا قابل انگار ہے کہ جس موقف کو انہوں نے درست اور برحق سمجھا اس پر انتہائی سخت حالات میں بھی وہ مضبوطی کے ساتھ جے'اور کسی قتم کا خوف یا عہدہ و منصب کا لا کچ انہیں اپنے موقف سے متزلزل نہ کرسکا۔ وہ اگر چاہتے تو گزشتہ دور حکومت میں بڑے سے بڑا منصب حاصل کر سکتے تھے'لیکن جس موقف کو انہوں نے درست سمجھا'اس کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کیا۔

موجودہ دور میں جب کوئی بڑا آدمی دنیا ہے جاتا ہے تواپی بہت می خصوصیات بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے 'اور ان خصوصیات کا کوئی دو سرا حامل پھر میسر نہیں آتا۔ حضرت مفتی صاحب بھی اپنی بہت می خصوصیات اپنے ساتھ لے گئے 'اور اپنے بیجھے ایک مہیب خلا چھوڑ گئے۔ اللہ تعالی ان کی بال بال مغفرت فرمائے 'انہیں جنت میں مقامات عالیہ ہے نوازے 'گئے۔ اللہ تعالی ان کی بال بال مغفرت فرمائے 'انہیں جنت میں مقامات عالیہ سے نوازے 'ان کے نسبی اور روحانی بس ماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے 'اور ان کی حسنات میں ان کی تقلید اور ان کی حسنات میں ان کی تقلید اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشے۔ آمین ثم آمین!۔

البلاغ جلد ۱۵شاره ۱

#### مولاناغلام غوث ہزاروی رحمته الله علیه

حضرت الولانا مفتی محمود صاحب رحمته الله علیہ کے بعد پچھلے مینے حضرت مولانا غلام غوث صاحب ہزاروی رحمته الله علیہ بھی مالک حقیقی ہے جاملے۔ انالله ولابالیه واجعون مضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمته الله علیہ ملک کی ان ممتاز استیوں میں ہے تھے جن کی زندگی ایک مستقل ہاری ہے۔ انہوں نے وارالعلوم ویوبند کے سرچشمہ فیض ہے اس وقت استفادہ کیا جب وہاں امام العصر حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب شمیری رحمته الله علیہ جیسے اکابر مند آرائے تدریس تھے۔ آپ نفعلاء دیوبند کی اس قرن سے تعلق رکھتے تھے، جس نے احقر کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفع صاحب رحمته الله علیہ ، حضرت مولانا مفتی محمد شفع صاحب رحمته الله علیہ ، حضرت مولانا مفتی محمد شفع صاحب کاند هلوی قدس سرہ ، جیسے قاری محمد طیب صاحب یہ خلام ، حضرت مولانا مفتی محمد ایس ساحب کاند هلوی قدس سرہ ، جیسے کیائے روزگار اہل علم پیدا گئے۔ فراغت کے بعد آپ نے تدریس و تصنیف کے بجائے اپنے لئے وعظ وخطابت اور سیاست کا میدان منتخب فرمایا اور عمر بحراس میدان میں سرگرم رہ ، آزادی ہند کی تحریک میں گرم جوش عملی حصہ لیا اور باطل فرقوں کے خلاف شمشیر رہ بندی سے نقاب اٹھانے کے لئے برصغیر کے جن اہل برہند بن کرکام کیا۔ مرزائیت کے غلیظ چرے سے نقاب اٹھانے کے لئے برصغیر کے جن اہل برہ خطابت نے کارہائے نمایاں انجام دیے 'ان میں حضرت مولانا غوث صاحب ہزاروی رحمتہ الله علیہ کانام بھشہ یا دگار رہے گا۔

مولاناً اپنی عام زندگی میں درویشانہ شان و مزاج کے حامل تھے' وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے رکن بھی رہے۔ مختلف او قات میں حزب اختلاف اور حزب اقتدار دونوں کیر کنیت کا ذا کفتہ چکھا۔ برے برٹ امراء دحکام سے قریبی تعلقات بھی رہے'لیکن ان کی اس آن میں فرق نہیں آیا۔ انہیں جب بھی دیکھا' ای درویشانہ رنگ میں دیکھا' ان کی اس آن میں ان کی محنت اور جدوجہد قابل رشک تھی۔ جس زمانے میں وہ قومی اسمبلی کے رکن تھے' اور عمر بھی اتی سال کے لگ بھگ ہوگی' اس دور میں بھی احقر نے انہیں نہ صرف بس میں سفر کرتے بلکہ بس کو پکڑنے کے لئے جوانوں سے زیادہ پھرتی اور مستعدی کے صرف بس میں سفر کرتے بلکہ بس کو پکڑنے کے لئے جوانوں سے زیادہ پھرتی اور مستعدی کے

ساتھ لیکتے ہوئے دیکھا۔

جس بات کو مولاناً حق سمجھتے پوری قوت وشدت کے ساتھ برملا کہتے تھے'اور جس بات کو باطل سمجھتے تھے اس کے ساتھ رعایت کا ان کے یہاں کوئی خانہ نہیں تھا۔ دونوں طرف مبالغہ تو ہوسکتا تھالیکن کمی کاسوال نہ تھا۔

۱۳۸۷ھ میں ایک مرتبہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک میں مولاناً کے ساتھ ایک طویل نشست میں شرکت کا موقع ملا۔ مولاناً نے بہت جلد اپنے آپ سے بے تکلف کرلیا' یہاں تک کہ احقرنے طالب علمانہ انداز میں عرض کیا کہ :

"حضرت آپ اپنے مخالفین کی تردید جس لب ولیجے اور جس سختی کے ساتھ فرماتے بیں' خیال میہ ہو آ ہے کہ اس سے بعض او قات فا کدے کے بجائے الٹا نقصان ہو آ ہے' خاص طور سے تعلیم یافتہ لوگ اس لب ولیجے کو شننے کے بعد قریب آنے کے بجائے دور چلے جاتے ہیں۔"

احقرنے یہ بات ڈرتے ڈرتے عرض کی تھی' اس لئے کہ مجھ جیے طفل مکتب کو مولاناً نے یہ بات جیسی تجربہ کار مختصیت ہے اس قسم کی بات بھنے کا حق ہی کیا پہنچا تھا؟ لیکن مولاناً نے یہ بات من کر کسی اونی تکدر کے بغیر بردی شفقت اور بشاشت کے ساتھ جواب دیا' فرمانے لگے:
"جھائی! بات تو آپ ٹھیک کہتے ہیں' لیکن میں تو دیساتی آدمی ہوں' اور دیساتیوں کے لئے "نذر عربان" کی حیثت رکھتا ہوں' دیساتی لوگ آپ کے علمی دلا کل اور فلسفوں کو شمیں شخصتے' ان کے سامنے دو اور دو چار کرکے بات کرنی پڑتی ہے' آپ تعلیم یا فتہ لوگوں کو شوق سے شائستہ انداز میں مخاطب کریں لیکن مجھ دیساتی کو دیساتیوں کے لئے چھوڑ دیں' اگر میں "نذر عربان" بن کرنہ ڈراؤں تو اس گلے کو بھیڑے کھا جائیں۔"

مولاناً کی زندگی سیاسی اور مناظرانہ نبرد آزمائی کی زندگی تھی اور اس سلسلے میں ان کے طرز فکروعمل سے اختلاف ہوسکتا ہے 'لیکن ان کی درویشانہ زندگی اس بات کی شاہد ہے کہ ان کے کسی اقدام کے پیچھے ذاتی مفاد کا کوئی جذبہ کار فرما نہیں تھا۔ عمر کے آخری ایام میں انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کرلی تھی۔ سابقہ حکومت کے ساتھ تعاون کے معاملے میں ان کے خلاف جو طرح طرح کی بدگمانیاں مشہور ہوگئی تھیں' سنا ہے کہ ان کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے کہ طعن و تشنیع کے بیہ تیر میرے نفس کا علاج کررہے ہیں کہ وہ کہیں خود بہندی

میں مبتلانہ ہوجائے۔

بہرکیف! مولاتاً کی وفات ملک کی عملی' سیاسی اور دینی تاریخ کا المناک واقعہ ہے۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے' ان کی زلّات سے درگزر فرمائے۔ پس ماندگان کو صبر جمیل کی توفیق بخشے۔ آمین

البلاغ جلد ١٥ شاره ٢

www.atrichado.ord

# حضرت مولانامفتي محي الدين صاحب رحمته الله عليه

پچھلے مہینے ایک اور اندوہناک سانحہ حضرت مولانا مفتی محی الدین صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی ناگہانی وفات کا پیش آیا 'جس نے کچھ دریے کئے دل ودماغ کوماؤف کرکے رکھ دیا۔ انا لللہ و انا المہ دا جعون -

حضرت مولانا مفتی محی الدین صاحب رحمتہ اللہ علیہ اس وقت بنگلہ دیش کے ان اکابر علماء میں سے بتھے جن کے ذریعے وہاں علم ودین کے چراغ روشن ہیں۔ وہ حضرت والدصاحب قدس سرہ کے جاں نثار شاگر و بھی تھے اور آپ کے مجاز بیعت بھی۔ مدتوں سے ڈھاکہ کے مدرسہ اشرف العلوم میں حدیث کی تدریس اور فتوی کی خدمت انجام دے رہے تھے'اور اس عرصے میں انہوں نے ہزار ہاتشنگان علم کو اپنے فیوض سے سیراب کیا۔ آپ کے شاگر د بھی اس وقت اونچ درجے کے شیخ الحدیث سمجھے جاتے ہیں لیکن تواضع اور فنائیت کا عالم یہ تھاکہ اپنے چھوٹوں کو بھی اپنے سے افضل وہر تر سمجھے جاتے ہیں لیکن تواضع اور فنائیت کا عالم یہ تھاکہ اور فنائیت کا عالم یہ تھاکہ اور فنائیت کا عالم ایک تھاکہ اور انداز وا دا میں خورد بین لگاکر کھی شائبہ نظر نہیں آسکتا تھا۔

حضرت مفتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ جبعاً علمی ماحول کے بزرگ تھ 'اور مزاج سیاسی نمیں تھا۔ لیکن جب بھی دین کی خاطر ضرورت پیش آئی 'وہ میدان عمل میں نکلے اور کسی قربانی ہے دریغ نہیں فربایا۔ قیام پاکستان کے موقع پر شیخ الاسلام علامہ شبیراحمہ صاحب عثائی'' حضرت مولانا اطهر علی صاحب سله ٹی اور حضرت والد صاحب وغیرہ کی جدوجہد میں مفتی صاحب گمنام رضا کاروں کی حیثت میں شامل رہے۔ صاحب وغیرہ کی جدوجہد میں بوئی گراں قدر خدمات انجام دیں ' پھرپاکستان بننے کے بعد اسلای سلمٹ کے ریفرنیشم میں بوئی گراں قدر خدمات انجام دیں ' پھرپاکستان بننے کے بعد اسلای دستور کی جدوجہد میں بھی بنگال کے علاقے میں بوئی سرگرمی اور جاں فشانی کے ساتھ حصہ لیتے رہے۔ جمعیتہ علاء اسلام اور نظام اسلام پارٹی جو بنگال میں حضرت مولانا اطهر علی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے ذیر قیادت کام کررہی تھی' اس میں حضرت مفتی صاحب گی خدمات کا رحمتہ اللہ علیہ کے ذیر قیادت کام کررہی تھی' اس میں حضرت مفتی صاحب گی خدمات کا مرحلہ آیا توانتمائی نامساعد

حالات میں مفتی صاحب ؒ نے آخروقت تک اشحاد ملت اور پاکستان کی سالمیت کے لئے کام کیا'
بلکہ جب ۱۹۷۱ء کی جنگ چھڑی تو مولانا ؒ اسی مقصد کے لئے کراچی تشریف لائے ہوئے تھے اور
جنگ چھڑجانے کی اطلاع پاکر عجلت میں یہاں سے ڈھاکہ تشریف لے گئے۔ پھرجو حالات
وہاں پیش آئے ان کے تذکرے کے لئے پھڑکا کلیجہ درکار ہے۔ اسلام اور پاکستان سے محبت
کی پاداش میں وہاں کے علاء کرام پرجو ستم تو ڑے گئے مفتی صاحب ؒ بھی ان کا نشانہ ہے' اور
اس سلسلے میں بہت می قربانیاں دیں۔ ایک مدت تک سے معلوم نہ ہوسکا مفتی صاحب ؒ کماں
اور کس حال میں ہیں؟ رفتہ رفتہ حالات معمول پر آئے تو انہوں نے پھرے خط و کتابت
شروع کی'معلوم ہوا کہ بدستور اشرف العلوم کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔

حضرت مفتی صاحب کو احقر کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمته اللہ علیہ کے ساتھ عقیدت و محبت ہی نہیں ' والهانہ عشق تھا۔ والد صاحب ہب بھی وُھاکہ تشریف لے جاتے انہی کے مدر سے میں قیام فرماتے اور جب تک بنگال میں قیام رہتا ' مفتی صاحب سائے کی طرح والد صاحب کے ساتھ رہتے تھے ' یہاں تک کہ وُھاکہ میں انہیں حضرت والد صاحب قدس سرہ کا ترجمان اور نمائندہ شمجھا جا تا تھا اور وہ واقعۃ اس کے اہل محمرت والد صاحب قدس سرہ کا ترجمان اور نمائندہ شمجھا جا تا تھا اور وہ واقعۃ اس کے اہل محمد تھے۔ حضرت والد صاحب قدس سرہ کی وفات کا جس قدر صدمہ ہم لوگوں کو ہوا یقین ہے کہ مفتی محمی الدین صاحب کو اس سے کم صدمہ نہ ہوا ہوگا' ان کے اس زمانے کے خطوط جس کرب کے آئینہ وار ہیں اسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔

الاء کی جنگ کے بعد نہ ان کا پاکستان آنا ہوا ور نہ ہم نوسال تک بنگلہ دلیش جاسکے '
اس لئے اس طویل عرصے کے بعد ان سے پہلی ملا قات پچھلے سال دارالعلوم دیوبند کے ''اجلاس صدسالہ'' کے موقع پر ہوئی۔ میں اپ بعض رفقاء کے ہمراہ عصر کے بعد قبرستان قاسمی کی طرف جارہا تھا'ا چاتک میری نگاہ مفتی صاحب پر پڑی' میں ان کی طرف لیکا تو انہوں نے بھی آتے ہوئے دیکھ لیا' پس پھر کیا تھا؟ مفتی صاحب "عجیب والهانہ انداز میں لیٹ گئ' روتے ہوئے دیکھ لیا' پس پھر کیا تھا؟ مفتی صاحب "عجیب والهانہ انداز میں لیٹ گئ' روتے روتے ہوگیاں بندھ گئیں' اور پچھ دیر تک ایسا معلوم ہوا جیسے وہ اس دنیا میں نہیں ہوں۔ پھر دیوبند کے قیام میں شدید ہجوم اور مصروفیات کے باوجود بارہا گھنٹوں گھنٹوں ان سے باتیں ہو کئیں۔

حفزت والدصاحب رحمته الله عليه سے ان کے والهانه عشق کاعالم نا قابل بيان تھا۔

ای زمانے میں ایک روز میں دیو بند میں اپنے ماموں مولا نا انوار کریم صاحب مد ظلم کے یہاں مدعو تھا' عشاء کے بعد مفتی صاحب ؓ نہ جانے کس طرح سراغ لگاتے لگاتے وہاں پہنچ گئے' اندر بلا کے بٹھایا تو بیٹھے بیٹھے دیر تک روتے رہے۔ احقرنے سبب معلوم کرنے کی کوشش کی' مگر گریہ کی شدت سے آواز نہ نکلتی تھی' بالاً خر میرے اصرار پر رندھی ہوئی آواز میں فرمانے گئے :

"میں ایک درخواست کرنے آیا ہوں خدا کے لئے اے ردنہ کرتا۔" میں نے عرض کیا کہ "حضرت! آپ کا ارشاد میرے لئے تھم کی حیثیت رکھتا ہے' ضرور ارشاد فرمائیں۔"ذرا طبیعت کوسکون ہوا تو فرمانے لگے :

"آج کے اجلاس میں مجھے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے دستار فضلیت ملی ہے'اس وقت سے مجھے پر حضرت رحمتہ اللہ علیہ (یعنی احقر کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی مجمہ شفیع صاحب قدس سرہ) کی یا دمیں نا قابل برواشت اضطراب کی کیفیت طاری ہے'جو دستار میرے پاس استاز ؓ کے واسطے سے نہ آئے اس سے اضطراب نہ ہو تو کیا ہو۔ حضرت ؓ اپنے دست مبارک سے میری دستار بندی فرماتے تو سکون ہو تا۔ "

یہ کمہ کر پھر رونے لگے' اور آخر میں وہ بات ارشاد فرمائی جے س کرمیں دم بخود رہ گیا۔ فرمایا کہ:

"اگرتم مجھے اس اضطراب سے نجات دلانا چاہتے ہو تو خدا کے لئے یہ دستار اپنے ہاتھ سے میرے سرپر باندھ دو' میں اپنے دل کو تسلی دے لوں گا کہ ابنیت کے رشتے سے حضرت ؓہی میری دستار بندی فرمارہے ہیں۔"

اس وفت احقر عجیب مشش و پنج میں پڑگیا 'بہتیرا حضرت مفتی صاحب ؒ ہے عرض کیا کہ آپ میرے استاذ بلکہ استاذ الاستاذ کے درجے میں ہیں ' میں سے جسارت کیسے کروں؟ حضرت مفتی صاحب ؒ کی حالت اور ان کا اصرار دیکھے کرچار وناچار ان کے حکم کی تغییل کی ' تب انہیں سکون آیا۔

دیوبند کی اس ملاقات کے بعد جلد ہی احقر کو بنگلہ دیش کا سفر پیش آیا۔ ڈھاکہ ایئر پورٹ پر اترتے وقت نگاہیں ہیشہ مفتی صاحب کو تلاش کرتی تھیں' چنانچہ وہ اپنے رفقاء کے ہمراہ ایئرپورٹ پر سب سے پہلے نظر آئے' اور اس وقت سے لے کرایک ہفتے بعد واپس ایئر پورٹ پہنچانے تک ایک لمحے کے لئے بھی اپنے گھر تشریف نہیں لے گئے۔اب سوچتا ہوں کہ بھی ڈھاکہ جانا ہوا تواب وہ شگفتہ مقدس چرہ کہاں فردوس نظر ہوسکے گا؟

مفتی صاحب کی خصوصیت سے تھی کہ سالهاسال سے تدریس وا فتاء کی سند پر ہونے کے باوجود ان میں بھی مخدومیت کا کوئی احساس پیدا نہیں ہوا۔ طالب علمی کے دور میں تو انہوں نے اپنے اساتذہ سے ربط صبط رکھا' اوراسی زمانے میں حکیم الامت حضرت مولانا ا شرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں تھانہ بھون بھی آمدورفت رہی۔ حضرت کی وفات کے بعد حضرت والد صاحب قدس سرہ ہے والهانہ تعلق قائم رکھا' لیکن چو نکه حضرت والدصاحبٌ دور تھے'اس لئے اپنے قریب ڈھاکہ میں حضرت مولانا عبدالوہاب صاحب رحمتہ اللہ علیہ کو جو (پیرجی حضور کے لقب سے معروف تھے) اپنا مقتدا بنائے رکھا' اور اینے ہرمعاملے میں ان کے مشورے سے کام کرتے رہے۔ سیاس یا اجتاعی معاملات میں حضرت مولانا اطهرعلى صاحب قدس سره اور حضرت مولانا مثمس الحق صاحب فريديوري قدس سرہ کے ساتھ وابستہ رہے اور پیرجی حضور کی وفات کے بعد اپنے عام معاملات میں بھی حضرت مولانا اطهر علی صاحب ؓ ہے رجوع کرتے رہے 'اور ان کی بھی وفات ہو گئی تو اب مدت سے حضرت مولانا حافظ محمد اللہ صاحب مد ظلم سے (جوحافظ جی حضور کے نام سے معروف ہیں اور حضرت تفانویؓ کے خلفاء میں ہے ہیں) خدمت وا رادت کا تعلق قائم کئے رکھااور ساٹھ سال کے قریب عمر ہونے کے باوجود حافظ جی حضور مد ظلم کی خدمت میں ایک اونیٰ خادم کی حثیت ہے حاضر ہوتے رہے۔

ا نئی بابرکت صحبتوں کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم وفضل کے اعلیٰ مقام کے ساتھ اتباع سنت' اخلاص و للّبیت' تواضع اور فنائیت کا وہ مقام بخشا تھا جو آج کل مشکل ہی ساتھ اتباع سنت' اخلاص و للّبیت' تواضع اور فنائیت کا وہ مقام بخشا تھا جو آج کل مشکل ہی سے کسی کو نصیب ہو تا ہے۔ دین کے معاطے میں وہ کسی کچک کے روا دار نہ تھے۔ پچھلے سال وُھاکہ میں حکومت بنگلہ دیش کی اسلامک فاؤنڈیشن کی طرف سے معارف القرآن (بنگلہ ترجمہ) کی رونمائی کی تقریب تھی' احقر اس میں بطور مہمان خصوصی مدعو تھا 'حضرت مفتی صاحب اجتماع میں بڑے ذوق وشوق کے ساتھ شریک ہوئے۔ لیکن ایک مرجلے پر میں نے مڑکہ کردیکھا تو مفتی صاحب آپی نشست سے غائب تھے' اور پھر آخر تک اجتماع میں نظر نہیں کردیکھا تو مفتی صاحب آپی نشست سے غائب تھے' اور پھر آخر تک اجتماع میں کیمرہ دیکھا لیا ایک بید میں بیتہ چلا کہ اجتماع کے دوران انہوں نے کسی صاحب کے ہاتھ میں کیمرہ دیکھو لیا آئے۔ بعد میں بیتہ چلا کہ اجتماع کے دوران انہوں نے کسی صاحب کے ہاتھ میں کیمرہ دیکھو لیا

تھا'اور سے خطرہ ہوا کہ اجہاع کی تصویریں لی جائیں گی'اس لئے محفل ہے اٹھ کر چلے گئے۔

ورع و تقویٰ اور نصلب دینی کے اس مقام کے باوجود ان کے مزاج میں خشکی دور دور نہیں تھی'وہ بڑے قافتہ اور پر نہاق بزرگ تھے۔ جائز حدود میں تفرت کا ورخوشی طبعی کے بھی شوقین تھے۔ اردو ان کی مادری زبان نہ تھی'لیکن ان کی تحریر بڑی برجستہ' شگفتہ اور پر لطف ہوتی تھی' اور ان کی صحبت میں اکتاب کا گزر نہیں تھا۔ نہ جانے کتنے دن اور کتنی را تیں ان کی پر لطف رفاقت میں بسر ہوئیں۔ میں عمر میں ان کی اولاد کے برابر تھا' اور علم میں ان کے شاگر دول سے بھی فرو تر'لیکن انہوں نے مجھے بھشہ ایک بھائی کی شفقت اور ایک دوست کی شفقت اور ایک دوست کی باتوں کے بردے میں نہ جانے کتنے سبق دیئے' کتنی باتوں کی اصلاح کی اور باتوں بی باتوں میں نہ جانے کیا پچھ سکھا دیا۔

کی اصلاح کی اور باتوں بی باتوں میں نہ جانے کیا پچھ سکھا دیا۔

پچھلے دنوں محرم بزرگ مولانا حکیم مجر اخر صاحب یہ ظلم بنگلہ دیش تشریف لے گئے۔ واپس تشریف لا گا وان کی طرف سے ایک بیٹ جھے موصول ہوا جے دیکھتے ہی ہیں سمجھ گیا کہ یہ حضرت مولانا مفتی مجی الدین صاحب عثانی یہ ظلم کے لئے 'اور کبڑے تھے' ایک بردار محرم حضرت مولانا مفتی مجر رفع صاحب عثانی یہ ظلم کے لئے 'اور ایک بردار محرم حضرت مولانا مفتی مجر رفع صاحب عثانی یہ ظلم کے لئے 'اور ایک ایک احقرکے لئے' یہ پیکٹ بھی مرات کو ملا 'اور ایک پیس اس کو کھول کراچھی طرح دیکھ بھی نہ ساکا مفتی صاحب کا خط ملا 'جے دیکھ کر چھ دیر نہ ساکا تفاکہ صبح کو مفتی صاحب " حضرت مولانا حافظ مجر اللہ صاحب کے لئے سکتہ سا ہوگیا۔ خط میں لکھا تھا کہ مفتی صاحب" حضرت مولانا حافظ مجر اللہ صاحب مدخلہ م ہمراہ کسی جلے میں نوا کھائی تشریف لے گئے تھے' وہاں سے کار میں واپس آرہ صاحب تھے کہ کسی شرکے بل پر بہنچ کرگاڑی کا توازن بگڑا' اور ڈگرگا کر نہر میں جاگری' بمشکل تمام مفتی صاحب" کے سراور چرے پر شدید چو ٹیس آئی صاحب" اور ان کے رفقاء کو نکالا گیا۔ مفتی صاحب ؓ کے سراور چرے پر شدید چو ٹیس آئی صاحب ؓ اور اس نے کے دو دانت بھی ٹوٹ گئے' اور سرسے خون اننا گیا کہ مفتی صاحب ؓ بے ہوش میں اسنے کے دو دانت بھی ٹوٹ گئے' اور سرسے خون اننا گیا کہ مفتی صاحب ؓ بے ہوش کی سات کو حش کی کار بی کار میں دامل کے جو ش میں اسنے کے دو دانت بھی ٹوٹ گئے' اور سرسے خون اننا گیا کہ مفتی صاحب ؓ بے ہوش کی سات کو حش کی کار میں عضری سے بھوٹ کو شام سات بے دو وات بھی عضری سے برواز کرگئے۔ انا اللہ وانالا نہد وانالانہ دا جدون ۔ اور میں میں ان کہ کی ان انداز کی دوروں کارور کاروں کی کو شام سات بے دوروں تفس عضری سے برواز کرگئے۔ انا اللہ وانالانہ دا جدون ۔

الله تعالیٰ حضرت مفتی صاحب رخمته الله علیه کی بال بال مغفرت فرما کرا نہیں جنت الفردوس میں مدارج عالیه عطا فرمائیں' اور پس ماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائیں۔ مین!

#### ميرى والده ماجده

۲۳ رجب کی شام کو احقر کی والدہ ماجدہ (رحمها الله، نغابی رحنّهٔ واسعنّهٔ ) اس وار فانی سے رحلت فرماکرا پنے مالک حقیقی سے جاملیں- انا مثلّه وانا المدہ راجعون ۔

حضرت والدصاحب کی وفات کے بعد احقر کی نجی زندگی کاسب سے بڑا سمارا اور سب
سے بڑا سمرماییہ والدہ ماجدہ کی ذات تھی'ا یک طویل عرصے سے صاحب فراش اور دکھوں سے
چور ہونے کے باوجود ان کی شفقتوں کی چھاؤں ہمارے ہرد کھ درد کا مداوا تھی'اور ان کی ایک
نظر شفقت غم حیات کی سماری تلخیوں کو بھلا دیتی تھی۔ آج یہ سایہ سمرسے اٹھ گیا' یہ دولت
بے ہما واپس چلی گئ' اور سکون وعافیت کی دنیوی جنت کا یہ باب بند ہوگیا' انا دیشہ و اما

انسان ناشرا ہے اور اسے نعمت کی صحیح قدر اس کے زوال کے بعد ہوتی ہے۔ آج سوچنا ہوں کہ ماں زندگی کے ہر مرحلے پر کتنی عظیم نعمت ہے اور جن لوگوں کو یہ نعمت میسر ہے وہ کتنے خوش نصیب ہیں 'یہ وہ ذات ہے جس کے چرے پر محبت کی ایک نگاہ حج بیت اللہ کا تواب رکھتی ہے 'جس کے قدموں کے نیچ سے جنت کوراستہ جا تا ہے اور جس کی خدمت کی بدولت حضرت اولیں قرنی رحمتہ اللہ علیہ سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم ہونے کے باوجود صحابہ کرام گئے گئے بھی باعث رشک فابت ہوئے۔ یہ دولت اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تقریباً ہرانسان کو بخشا ہے 'کسی کو یہ دولت کم عرصے کے لئے ملتی ہے 'اور کسی تعالیٰ اس دنیا میں تقریباً ہرانسان کو بخشا ہے 'کسی کو یہ دولت کم عرصے کے لئے ملتی ہے 'اور کسی قدر آگر کچھ ہوتی ہے تو اس وقت جب دیکھتے ہی دیکھتے یہ نعمت رخصت ہو جاتی ہے۔ کسی کو زیادہ عرصہ کے لئے 'لئی جب تو اس وقت جب دیکھتے ہی دیکھتے یہ نعمت رخصت ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا ہوا کرم تھا کہ اس نے عمر کے از تعمیں سال والدہ کی آغوش شفقت ہیں سرکرنے کی سعادت بخشی 'اور پیدائش سے لے کر آج تک مفلد تعالیٰ مسلسل ورحمت میں سرکرنے کی سعادت بخشی 'اور پیدائش سے لے کر آج تک مفلد تعالیٰ مسلسل اخیر کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہنے کی توفیق عطا فرمائی 'لیکن آج جب رحمتوں کا یہ پیکر عمر کے لئے رخصت ہو چکا ہے 'تو ان کے خالی کمرے میں اپنی غفلت شعاری اور ناقدری پر اخیرے لئے رخصت ہو چکا ہے 'تو ان کے خالی کمرے میں اپنی غفلت شعاری اور ناقدری پر

حسرتوں کے انبار کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ اب خیال آیا ہے کہ اڑتمیں سال کی اس طویل مدت میں کتنا وقت ان کی خدمت میں صرف کرسکا؟ اب ان کی شفقتوں کے مقابلے میں اپنی غفلتیں اور ان کے الطاف وعنایات کے مقابلے میں اپنی کو تاہیاں ایک ایک کرکے یاد آرہی ہیں' اور دل چاہ رہا ہے کہ اس کا کنات کے ہرمسلمان سے جے ماں کی نعمت میسرہ' یہ التجا کروں کہ خدا کے لئے اس نعمت کی قدر کرواور اپنی آخرت کا سامان کرلو ع

#### من نه کردم شا حذر بکنید

اس روئے زمین پر ماں کس کو عزیز نہیں ہوتی؟اور کون ہے جسے اس نعمت کے زوال پر صدمه نه ہو؟لیکن میری والدہ ماجدہ ......الله تعالیٰ ان کواین رحمتوں میں ڈھانپ کرابدی راحتیں نصیب فرمائے۔ اس قرن کی ماؤں میں سے تھیں جن کی آغوش بیچے کے لئے صرف ا یک گہوا رہ نہیں' بلکہ تعلیم و تربیت کاموٹر ترین مرکز بھی ہو تا تھا۔ جہاں کتابوں کے بجائے عمل کے ذریعے آداب زندگی سکھائے جاتے تھے۔ وہ کسی کالج ' یونیورٹی یا کسی مدرے کی تعلیم یا فته نهیں تھیں بلکہ ان کی تعلیم گھریلو طور پر قرآن مجیداورا ردو دینیات کی حدیک محدود تھی' لیکن سیرت و کردا رکی جو عظمتیں ' تعلیم و تربیت کا جو اندازاور ملک وملّت کے مسائل ہے جو تعلق ان کو حاصل تھا'وہ آج کل اونچی اونچی ڈگریاں رکھنے والی خوا تین میں بھی نایا ب ہے۔ صبرو قناعت' محنت اور جفاکشی 'ایثار وخود دا ری اور ہمت اور بلند حوصلگی ان کی تھٹی میں بڑی ہوئی تھی۔ حضرت والد ماجد قدس سرہ کی پوری زندگی دین کے لئے جہد و عمل سے عبارت تھی' والدہ ماجدہ (رحمها ہلّٰہ نغالیٰ) نے ہر طرح کے سردوگرم حالات' تنگی و ترثی اور حضرت والدصاحب رحمته الله عليه كي گوناگوں مصروفيات ميں جس طرح ان كانه صرف ساتھ دیا' بلکہ گھربلومسائل ہے ان کے زہن کو بردی حد تک فارغ رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے امیدے کہ انشاء اللہ اس کے ذریعے حضرت والد صاحب قدس سرہ کے تمام اعمال حسنہ اور صد قات جاربه میں ان کامعتد بہ حصہ ضرور ہو گا۔

اولاد پر ماں باپ کے احسانات کو کون شار کرسکتا ہے؟ ہم نے تو انہیں جب بھی دیکھا ہمارے ہی کسی نہ کسی فاکدے کے کام میں مصروف دیکھا۔ لیکن تحیثیت ماں کے ان کے جو بے شار احسانات احقر پر ہیں' ان کے علاوہ وہ میری استاذ بھی تھیں' میرے بچپن میں جب حضرت والد صاحب قدس سرہ پاکستان تشریف لائے تو یمال کوئی با قاعدہ دینی درس گاہ نہیں تھی' اس لئے احقر کی ابتدائی تعلیم گھر ہی پر ہوئی' اور اس دوران والدہ صاحبہ (قدس سرہا) سے احقر نے سیرت خاتم الانبیاء "اور بہشتی گو ہر کا معتدبہ حصہ پڑھا اور بہی دو کتابیں میری اردو کی تعلیم کی کل کا کتات تھی۔ اس سے پہلے یا اس کے بعد احقر نے اردو زبان درسا جمی نہیں پڑھی' اس لحاظ سے بھی حرف شناسی کی جو کوئی مقدا راحقر کے پاس ہے' وہ بنیا دی طور پر والدہ صاحبہ ہی کے واسطے سے ہے' اور انہی کی رہین منت ہے۔

والدہ ماجدہ (رحمہ اللہ تعالی کی مادت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس مرہ سے بیعت تھیں 'اور اللہ تعالی نے انہیں عبادت کا ذوق عطا فرمایا تھا۔ جب تک پیاریوں نے انہیں بستر سے لگا نہیں دیا 'اس وقت تک روزانہ تلاوت مناجات مقبول 'اذکار و تشییحات اور نوا فل کا معمول بھی قضا نہیں ہوا۔ وہ صبح کو تروکے سے لے کر نصف شب تک بغیر کمی وقفے کے گھر کے کامول 'اولاد کی دیکھ بھال حضرت والدصاحب می ضروریات کی انجام دہی 'ضعیف ساس کی خدمت اور دو سرے حقوق کی اوائیگی میں مشغول رہتی تھیں اور رات گئے تک فرصت و آرام کا ان کی زندگی میں کوئی خانہ نہیں تھا' لیکن ان تمام مصروفیات رات گئے تک فرصت و آرام کا ان کی زندگی میں کوئی خانہ نہیں تھا' لیکن ان تمام مصروفیات کے باوجود ان کے معمولات میں فرق نہیں آتا تھا۔ اللہ تعالی نے انہیں دو مرتبہ جج اور ایک مرتبہ عمرے کی سعادت سے نوازا' اور وہاں انہوں نے بڑی وا لہیت کا مظاہرہ فرمایا۔ آخر عمر مرتبہ عمرے کی سعادت سے سرفراز ہوں لیکن پھرموقع نہ مل سکا۔

عمرے آخری تیرہ سال والدہ صاحبہ "نے تقریباً مسلسل صاحب فراش رہ کرگزارے۔
ان ایام میں بھی ان کی عبادت کے معمولات جاری رہے 'البتہ فالج کے حملے کے بعد جب
بالکل معذور ہو گئیں تو شاید مکلف بھی نہ رہی ہوں 'لیکن صوم صلوۃ کا فدیہ ادا فرماتی رہیں۔
اور اب کچھ عرصے سے نماز کے وقت قبلہ رو ہو کر بیٹھ جاتیں 'جتنا پچھ پڑھ سکتیں 'پڑھ لیتی تھیں۔ دو شنبہ ۲۰ رجب کو بیاس کی شدت کی وجہ سے پانی بہت بیا گیا 'یمال تک کہ بیٹ میں غیر معمولی نفح ہوگیا' اسی اضطراب کی حالت میں عشاء کی اذان ہوگئی تو انہوں نے لیٹنے سے غیر معمولی قبلہ رو ہوتا چاہا اور قبلے کی طرف مرتی ہوئی اچانک بستریر گر گئیں۔ براور

محترم جناب محمد رضی صاحب مد ظلهم نے 'جن کے گھر میں وہ اس وقت مقیم تھیں 'اٹھانا چاہا تو اندا زہ ہیہ ہوا کہ فالج کا دوبارہ حملہ ہوا ہے'اس دوران متعدد بارقے آئی'اور بولنے کی طاقت سلب ہوگئی۔ ابھی بیہ عالم اضطراب جاری تھا کہ ا جا تک والدہ کے ہاتھوں میں حرکت ہوئی'اییا محسوس ہوا جیسے وہ تکیے کے نیچے کچھ تلاش کرنا چاہتی ہیں 'تکیے کے نیچے ان کی تنبیج رکھی رہتی تھی'احقرنے شبیجان کے ہاتھ میں دی تومعلوم ہوا کہ اس کی تلاش تھی۔ زبان میں تو حرکت نہ رہی تھی' لیکن ہاتھ سے انہوں نے جلدی جلدی شبیع کو گھمایا 'اور اس طرح شبیع پڑھتے پڑھتے ہے ہوش ہو گئیں۔ عالم ہوش وحواس میں ان کے جسم کی آخری اختیاری حرکت نماز کے لئے اور ہاتھوں کی آخری حرکت شبیج کے لئے تھی'اس کے بعد ڈاکٹروں کے مشورے ے انہیں ڈیفنس میڈیکل سینٹر میں داخل کیا گیا وہاں دو دن دو رات قیام رہا' اس دوران مختلف ڈاکٹر صاحبان نے اپنی امکانی حد تک تدبیروعلاج میں کوئی سراٹھا نہیں رکھی' لیکن والدہ صاحبہ طومل عرصے تک ونیا کی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد اس دنیا ہے منہ موڑ چکی تحمیں ' بیرے جعرات تک بے ہوشی ہی کاعالم رہا 'جعرات کے دن چار بچے بے قرب اچا تک ان کے سانس میں غیر معمولی اتارچ هاؤ شروع ہوا۔ انداز بتارہا تھا کہ بیہ غم دنیا ہے رہائی پانے کی آخری جدوجہد ہے۔ ڈاکٹرانی تدبیریں کرتے رہے'احقرنے سرھانے کھڑے ہو کرسورہ یلیین کی حلاوت کی اور سورت کی آخری آیات ابھی زبان پر تھیں کیہ والدہ صاحبہ نے آخری بچکی لی'اور سالهاسال کی تکلیفوں سے مرجھائے ہوئے چرے پر اجا تک ابدی سکون چھا گیا۔ والده صاحبه اس عمكدے كى سرحديار كرچكى تحيين ، انا لله و انا الميه واجعون -اللهقة اكرم تنزلها ووسع مدخلها وابدلها خيرامن دارها واهلاخيرامن اهلها ونفقها س الخطاياكما نفتيت النوب الابيض من الدنس وباعد بينها وبين لعطاياهاكما باعدت بين المشرق والمغرب

وفات تقریباً ساڑھے چار ہے ہوئے تھی' عصر کے قریب انہیں وارالعلوم کورنگی لایا گیا' مغرب کے بعد تجینرو تنفین ہوئی۔ عشائے بعد احقر کے شیخ و مرتی عارف باللہ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی مد ظلم صدر وارالعلوم کراچی نے نماز جنازہ پڑھائی اور رات بارہ ہے ہے پہلے ہی پہلے والدہ صاحبہ احقر کے والد ماجد قدس سرہ کے مزار مبارک کے برابرا پی آرامگاہ میں پہنچ گئیں۔ اگرچہ نماز جنازہ اور تدفین رات کے وقت ہوئی' اور

بہت سے متعلقین کو وفات کی اطلاع وفت کی کمی کے باعث نہ ہوسکی 'لیکن اس کے باوجود اطراف شہرسے ایک بڑا مجمع نماز میں پہنچ گیا تھا اور علماء' صلحاء اور دیندار مسلمانوں کی ایک بڑی جمعیت نے نماز جنازہ میں شمولیت فرمائی۔

یہ ساری باتیں اس بات کی علامت ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ان کو مقبولیت سے نوازا ہے' تیرہ سال کی صبر آزما تکالیف اور بھاریوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پاک صاف کرکے انہیں اپنے پاس بلایا ہے' اور انثاء اللہ اب ہرطرح کی تکلیفوں سے نجات یاکروہ راحت وسکون اور عافیت واطمینان کے ساتھ دار قرار میں پینجی ہیں۔ انہیں ''سکون'' کی برسی آرزو تھی' وہ کسی دو سرے کو بھی دعا دیتیں تو بیہ کہتیں "اللہ تعالی تہیں سکون عطا فرمائے "'انشاءاللہ اب انہیں سکون مل گیا ہے۔ یا اللہ! تواینی اس بندی پر فضل و رحمت کا خاص معاملہ فرما' اس دنیا میں اس نے لوگوں کی جو خدمت کی' جو صدمات اٹھائے اور جو تکلیفیں برداشت کیں 'ان سب کا بهترین صله اپنی رحمت خاص سے عطا فرما' انہیں قبرسے لیکر جنت کے داخلے تک ہر مرحلے پر اپنی نفرت سے نوا ز دیجئے'ان کو مقامات قرب میں پہیم ترتی درجات عطا فرمایئے' ان پر اپنی رخمتوں کی بارش برسائے اور انہیں آخرت میں اپنے صالح پیش روؤں کے ساتھ بعافیت ملحق فرہا دیجئے۔ یااللہ! ہم پر ان کے جو بے شار احسانات ہیں'ان سب پر انہیں جزائے خیرعطا فرمائے'اور ان کی خدمت میں ہم ہے جو کو تاہیاں اور غفلتیں ہوئی ہیں ان کواپنی رحمت ہے معاف فرماد پیجئے۔ یا اللہ! ان سے راضی ہو جائے 'اور ان كوائي رحمول سے خوش كرويجے- أمين ثم آمين اللهمولا يخدمنا احب هاولا تفتنابعدها.

اس دنیا میں ماں باپ کی محبت و شفقت کا کوئی بدل نہیں ہے' یہاں پر ہرا یک محبت میں کوئی نہ کوئی غرض ضرور شامل ہوتی ہے'لیکن اولاد کے لئے صرف ماں باپ کی محبت ایسی ہو بالکل بے غرض ہوتی ہے۔ اس دنیا میں کوئی کسی کے دکھ در دپر اس خلوص کے ساتھ نہیں تزپ سکتا جس خلوص کے ساتھ ماں باپ اپنی اولاد کے لئے تڑ ہے ہیں۔ اس سائے سے محرومی کوئی معمولی محرومی نہیں' اور آج جب یہ تصور کرتا ہوں کہ اب ہمیں'' بیٹا'' کہنے والا باقی نہیں رہا تو نگاہوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے۔

کی بہ اللہ تعالیٰ کی مثیت کا نظام ہے'اس نظام کی حکمتیں ہماری انفرادی خواہشات

سے بالاتر ہیں۔ یمال ہروصال کا انجام فراق ہے ' یمال ہر ملا قات کی انتہاء جدائی پر ہونی ہے۔ کوئی نہیں ہے جو اس قانون سے مشثنیٰ ہو۔ طبعی صدمہ انسان کی فطرت بھی ہے اور جانے والے کا حق محبت بھی' چنانچہ شریعت نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی' کیکن اگر دیکھنے والی آنکھیں اور ننے والے کان ہوں تو یہ سارے واقعات بکار یکار کر کمہ رہے ہیں کہ اگر دنیا کی حقیقت تمہارے سامنے ہوتی تو بیہ صدمات تمہارے لئے نا قابل برداشت نہ ہوتے۔ بیہ دنیا تو تمہارے راہتے کی ایک منزل ہے' راہتے کی منزلوں میں تو مسافروں کے اترنے اور چڑھنے کا سلسلہ رہنا ہی ہے۔ ابدی وصال اگر کہیں مقدّر ہے تووہ اس سفرکے اختیّام پر صرف جنت میں ممکن ہے 'جس کے بعد جدائی کا کوئی تصور نہیں ہوسکتا۔ تم نے یہ سمجھاہی کیوں کہ یہ دنیا ٹھمرنے اور رہنے بسنے کی جگہ ہے؟ روزانہ اپنی آنکھوں سے اپنے پیا روں کو چھوٹتے ہوئے دیکھتے ہوا انہیں اپنے ہاتھوں سے مٹی دے کر آتے ہو پھر بھی تمہاری آئکھیں نہیں کھلتیں کہ ایک دن تمہارے ساتھ بھی ہی کچھ ہونے والا ہے۔ ایک دن تمہیں بھی تمہارے عزیز و قریب اور دوست احباب گاندھے پر اٹھا کر قبرستان میں تنیا چھوڑ آئیں گے۔ ایک دن تہماری اولاد بھی تمہیں گڑھے میں رکھ تم پر مٹی ڈال دے گی۔ اگرید حقائق تمہارے ذہن میں متحضر ہوں تو بیہ جدائی کوئی جدائی نہیں ہے' تیاری اس کی کرو کہ زندگی کا بیہ سفر بخیروخوبی انجام پذریر ہو' اور جب تہیں قبر میں رکھ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تہیں ڈھانپ سکیں۔اللہ تعالیٰ ہم سب کوان حقائق پر غور کرنے اور ان کے مطابق زندگی استوار کرنے کی توفيق عطا فرمائيں۔ آمين

والدہ صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ ای وفات پر بہت سے احباب ومتعلقین نے خطوط اور تاروں کے ذریعے تعزیت کا اظہار فرمایا ہے' احقر اور احقر کے تمام اہل خاندان ان حضرات کے ممنون ہیں اور یہ گزارش کرتے ہیں کہ براہ کرم والدہ صاحبہ کو دعائے مغفرت اور حسب استطاعت ایصال ثواب میں یا در تھیں۔ اللہ تعالی سب کو اس کی جزائے خیرعطا فرمائیں۔ آمین۔

#### حضرت مولانا محمد شريف صاحب جالندهري

ے ذی قعدہ کی شام کو مدرسہ خیرالمدارس کے مہتم اور حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندھری قدس سرہ کے فرزند گرامی حضرت مولانا محمد شریف صاحب جالندھری بھی اللّٰہ کو پیارے ہوگئے' اناللّٰہ وانا البیہ راجعون .

ابھی چندہی روز کی توبات ہے کہ احقرلاہور سے کراچی آرہا تھا تو ملتان کے اسٹیشن پر
اچانک مولانا کو دیکھ کر مسرت ہوئی۔ چند منٹ کی مختصر ملا قات میں معلوم ہوا کہ وہ اپنی اہلیہ
مخترمہ'اپنی صاجزادی اور ہمشیرہ کو ساتھ لے کرسفرج کے لیے تشریف لے جارہے ہیں'اور
ایک دو سری گاڑی میں کراچی کے لیے سوار ہوں گے۔ پھر کراچی پہنچ کر حسب معمول مولانا گنے کرم فرمایا' دو مرتبہ دارالعلوم تشریف لائے' تقریباً ایک پورا دن ان کے ساتھ گزرا' پھر
ہم مرشدی حضرت مولانا ڈاکٹر عبد الحئی صاحب عار فی مد ظلم صدر دارالعلوم کراچی کی دوشنبہ
مجل میں بھی ساتھ گئے' اور نمایت تندرست اور ہشاش بشاش ان کو رخصت کیا۔ لیکن
کے معلوم تھا کہ اس درویش منش اور فرشتہ خصلت انسان سے بیہ آخری ملا قات ہوگی۔
کے معلوم تھا کہ اس درویش منش اور فرشتہ خصلت انسان سے بیہ آخری ملا قات ہوگی۔
کے وقت حرم جانے کی تیاری کرتے ہوئے ان کو دل کا دورہ ہوا'اور اللہ تعالی نے انہیں اپنی
آغوش رحمت میں بلالیا۔ بیہ ناگمانی خبرس کریقین نہ آیا' لیکن ملتان فون کرنے پر پہنہ چلا کہ خبر
دُرست ہے' اور زندگی کی بے بڑتی کا ایک اور نمونہ اللہ تعالی کو دکھانا منظور تھا۔

حضرت مولانا محمد شریف صاحب رحمته الله علیه این تواضع مسکنت مادگی اور بے نفسی میں اپنے والد ماجد حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمته الله علیه کی یادگار تھے۔ انہوں نے وار العلوم دیو بند میں اس زمانے میں تعلیم پائی جب وہاں حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مذنی رحمته الله علیه شیخ الحدیث تھے 'حضرت والد صاحب قدس سرہ سے بھی پڑھا 'اور اس دور کے اکابر اساتذہ کی تعلیم و تربیت سے فیض یاب ہوئے 'حضرت مولانا خیر محمد صاحب قدس سرہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کے اکابر خلفاء میں سے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کے اکابر خلفاء میں سے

تے 'اور تھانہ بھون میں ان کی آمرورفت رہتی تھی' مولانا محمد شریف صاحب بھی اپ والد صاحب کے ہمراہ تھانہ بھون جاتے رہتے 'اور اس طرح بجین ہی ہے حضرت حکیم الامت قدس سرہ کی صحبت و تربیت اور نظر شفقت سے فیض یاب ہوئے 'اور شاید حضرت کے دست مبارک پر بیعت بھی کی' بعد میں حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مد ظلم سے اصلاح کا تعلق قائم کیا'اور انہوں نے بیعت وارشاد کی اجازت بھی مرحمت فرمائی۔

تھانہ بھون میں حضرت کیم الامت قدس سرہ کا خدام کے درمیان آپس میں محبت و مودّت اور خلوص و ایٹار کا جو تعلق تھا' وہ شاذو نادر ہی کمیں دیکھنے میں آیا ہے' یہ حضرات ایک دو سرے پر جان نچھاور کرنے والے اور ایک دو سرے کے لئے پکر خلوص تھے' حضرت مولانا خیر محمد صاحب قدس سرہ نے جالندھر میں خیر المدارس قائم فرمایا تھا اور حضرت والد صاحب قدس سرہ دیو بند ہے جب بھی پنجاب کی طرف سفر فرماتے تو حضرت مولانا خیر محمد صاحب قدس سرہ اپنے فرزندار جمند محمد شریف صاحب کے ہمراہ پکا پکایا ناشتہ لیکر جالندھرکے صاحب قدس سرہ اپنے اور جب تک گاڑی وہاں رہتی دونوں بزرگوں میں پر کیف ملا قات ریلوے اسٹیشن چنچے اور جب تک گاڑی وہاں رہتی دونوں بزرگوں میں پر کیف ملا قات جاری رہتی۔ اس معمول میں ساری عمر بھی فرق نہیں آیا قیام پاکستان کے بعد حضرت مولانا خیر محمد صاحب مان نعقل ہو گئے اور وہاں بھی یہ معمول جاری رہا۔

حضرت والدصاحب قدس سرہ کو مولانا محمد شریف صاحب کے محبت کا خاص تعلق تھا'
بالخصوص حضرت مولانا خیر محمد صاحب کی وفات کے بعد اس تعلق میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔
اخر عمر میں جب حضرت والدصاحب بالکل صاحب فراش ہو گئے توایک روزاحقرے فرمانے
گئے کہ "آجکل اخیر شب میں حسب معمول آنکھ کھل جاتی ہے' دل چاہتا ہے کہ اٹھ کر پچھ
پڑھوں' لیکن نقابت کی وجہ سے ہمت نہیں ہوتی' چنانچہ صبح تک بستر پر لینے لیئے ہی وعائیں
پڑھوں' لیکن نقابت کی وجہ سے ہمت نہیں ہوتی' چنانچہ صبح تک بستر پر لیئے لیئے ہی وعائیں
ہوجاتی ہے۔ رات بیدار ہوکر حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب قدس سرہ کے صاحبزادے
مولانا عبیداللہ صاحب اور حضرت مولانا خیر محمد صاحب کے صاحبزادے محمد شریف صاحب کا
خیال آگیا'بس صبح تک ان دونوں صاحبزادگان کے لیے دعاکر تا رہا"۔

حضرت والد صاحب کے تعلق سے مولانا محمد شریف صاحب کو احقر اور برا در محترم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب عثانی مد ظلهم سے بھی خصوصی تعلق تھا۔ جب بھی ملتان

جانا ہو تا 'مولاناً کی محبت و عنایت کے بجیب بجیب مناظر سامنے آتے۔ ایک مرتبہ رجیم یا ر خان میں ایک جلسہ تھا' جہال مولانا محمد شریف صاحب بھی مرعو تھے اور احقر بھی 'مولاناً کی تقریر مجھ سے ایک رات پہلے ہو چکی تھی' لیکن جب انہوں نے میری آمد کی خبرسی توا پنے سفر کا پروگرام ملتوی کرکے رک گئے۔ احقراپنے ایک عزیز کے مکان میں مقیم تھا' مولاناً سارے دن احقر کی تلاش میں رہے اور تین بجے کے قریب اس مکان کا پنہ لگا کر وہاں پنچے۔ اتفاق سے میں پچھ در کے لئے لیٹ چک گئی کے ساتھ اہل خانہ سے کما کہ سے میں پچھ در کے لئے لیٹ چکا تھا۔ مولاناً نے بھی بے تکلفی کے ساتھ اہل خانہ سے کما کہ اسے اٹھانے کی بجائے مجھے بھی کوئی ایک چارپائی بتا دیجئے جمال تھوڑی ور میں بھی آرام کرلوں۔ چنانچہ وہ ایک چارپائی پر لیٹ گئے۔ میں اٹھاتو کس نے بتایا کہ ملتان سے کوئی صاحب ملئے کے لئے آئے ہیں۔ جاکر دیکھا تو مولائاً نمایت سادگی کے ساتھ وہاں لیٹے تھے' دیکھتے ہی بعنل گیر ہو گئے 'اور مجھے بعد میں پنہ چلا کہ اس مختصر ملاقات کی خاطر مولاناً نے کتنی تکلیف بغل گیر ہو گئے 'اور مجھے بعد میں پنہ چلا کہ اس مختصر ملاقات کی خاطر مولاناً نے کتنی تکلیف ضروری تھا' اس لیے نصف شب کے وقت رہے۔ پھر چو نکہ اگلے دن ملتان پہنچ کر درس دینا ضروری تھا' اس لیے نصف شب کے وقت رہم یا رخان سے ایک بس میں سوار ہوئے اور ساری رات جاگ کر صبح ہوتے ملتان پنچے۔ یہ وضع داری اور تعلق نبھانے کی خاطر یہ جفاکشی ساری رات جاگ کر کر کئی نظر آتی ہے۔

حضرت مولانا خیر محمر صاحب کی وفات کے بعد مدرسہ خیرالمدارس میں بہت سے نشیب و فراز آئے 'اور مولانا ؒ نے جس صبر و سکون سے ان تمام ہنگاموں کو جھیلا' یہ انہی کا حصہ تھا۔ انسان کی قدر اس کی زندگی میں کم ہوتی ہے۔ اب خیرالمدارس میں جو عظیم خلا پیدا ہو گیا ہے انسان کی قدر اس کی زندگی میں کم ہوتی ہے۔ اب خیرالمدارس میں جو عظیم خلا پیدا ہو گیا ہے اسے پر کرنا آسان نہیں ہوگا۔ ول سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مولانا کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں 'ان کو ورجات عالیہ سے نوازیں 'اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائیں آمین۔ مولانا محمد شریف صاحب سلمہ پچھلے سال ہی تمین۔ مولانا محمد شریف صاحب سلمہ پچھلے سال ہی خیرالمدارس سے فارغ التحصیل ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ان کو اپنے آباؤ اجداد کے نقش قدم پر خیرالمدارس سے فارغ التحصیل ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ان کو اپنے آباؤ اجداد کے نقش قدم پر خیرالمدارس سے فارغ التحصیل ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ان کو اپنے آباؤ اجداد کے نقش قدم پر خین اور ان کے مقصد زندگی کو آگے ہو معانے کی توفیق کامل مرحمت فرمائیں۔ آمین۔

### حضرت مولانا محمد متين الخطيب

پچیلے مینے پاکستان کے ممتاز عالم دین 'تحریک پاکستان کے سرگرم سپائی اور دارالعلوم
کرا چی کی ناتک واڑہ شاخ کے ناظم حضرت مولانا مجمد متین الخطیب رحمتہ اللہ علیہ تقریباً دو
ہفتے صاحب فراش رہنے کے بعد اپنے مالک حقیقی ہے جاملے ۔ انالاللہ و اناالیہ داجعون ۔
مولانا کی وفات تمام علمی و دینی حلقول کے لیے بالعموم 'اور دارالعلوم کے لیے
بالخصوص ایک جان گداز سانحہ اور مبر آزما نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں کی کووم
مارنے کی مجال شیں 'وہ حاکم بھی ہیں 'حکیم بھی 'اور ان کے فیصلوں کی حکمتیں ہمارے و قتی
جذبات اور خواہشات ہے ماورا ہیں 'لیکن پچھلے چند سالوں میں علماء اور بالخصوص علماء دیوبند'
کی جو بڑی بڑی شخصیتیں ایک ایک کرکے دنیا ہے اٹھی ہیں 'اور ان پے در پے حاد ثات نے
کی جو بڑی بڑی شخصیتیں ایک ایک کرکے دنیا ہے اٹھی ہیں 'اور ان پے در پے حاد ثات نے
علم و عمل کے دوائر میں جو ممیب خلا پیدا کردیا ہے 'اس کا تصور کرکے بے ساختہ یہ دعا زبان پر
قل ہے کہ رہنا و لا مختصلنا ما لا طاقۃ لذا به واعف عنا واغفرانا وارجمنا انت مولانا

حفرت مولانا محرمتین الخفیب آکابر علائے دیوبند کے آغوش میں پلے تھے۔ ان کے والد ماجد حضرت مولانا محرمین الخفیب شخ الهند حضرت مولانا محمودالحن صاحب قدس سرہ والد ماجد حضرت مولانا محرمین الخفیب شخ الهند حضرت مولانا محمودالحن صاحب معروف کے جان شار شاگرداور ان کی تحریک جماد کے سرگرم رفیق تھے۔ سلطنت مغلیہ کے معروف فرمال روا شاہجمال ایک مرتبہ دیوبند آئے تو اپنے وزیر مالیات دیوان شخ لطف اللہ کے یمال قیام ہوا'ان کو شاہجمال نے ایک عید گاہ تغیر کرنے کا تھم دیا'اور اس عید گاہ کی امامت و خطابت بھی ای خاندان کے سپرد کی 'مولانا محمد مبین صاحب ای خاندان سے وابستہ تھے اور سالہ سال سے دیوبند میں عید کی امامت و خطابت ای خاندان میں چلی آرہی تھی'اور یہ سعادت ای خاندان کو حاصل ہے کہ حضرت نانوتوی اور حضرت شخ الهند سے لے کر حضرت سعادت ای خاندان کو حاصل ہے کہ حضرت نانوتوی اور حضرت شخ الهند سے لے کر حضرت مدی تک دیوبند کے تمام اکابر علماء نے عید کی نمازا نہی کی امامت میں ادا فرمائی ہے۔ حضرت مولانا محمد متین الخفیب نے دار العلوم دیوبند میں حفظ قرآن مکمل کیا' تو ختم حضرت مولانا محمد متین الخفیب نے دار العلوم دیوبند میں حفظ قرآن مکمل کیا' تو ختم حضرت مولانا محمد متین الخفیب نے دار العلوم دیوبند میں حفظ قرآن مکمل کیا' تو ختم

قرآن شیخ الهند حضرت مولانا محمودالحن صاحب قدس سرہ نے کرایا 'اور ای روز احقرکے والد ماجد حضرت مولانا قاری والد ماجد حضرت مولانا قاری محمد طبیب صاحب مدخلهم العالی حضرت شیخ الهند سے بیعت ہوئے۔

درس نظامی کی تعلیم مولاناً نے جن اساتذہ سے حاصل کی ان میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین صاحب می نی تعلیم مولانا سید مرتضی حسن صاحب چاند پوری محضرت مولانا سید مرتضی حسن صاحب میں صاحب امروہوی مولانا سید اصغر حسین صاحب دیوبندی "شیخ الادب حضرت مولانا اعزاز علی صاحب امروہوی جسے بزرگ شامل ہیں۔

مولانا محرمسلم صاحب عثانی "اس میں مدر مدرس ابتداء معین الاسلام کے مہتم سے 'اور حضرت مولانا محر متین خطیب مولانا محر مسلم صاحب عثانی "اس میں صدر مدرس ابتداء معزت مولانا محر متین خطیب صاحب نے اس مدر سے میں تعلیم حاصل کی 'اور پھردورہ حدیث اور دو سرے فنون کی شکیل مارس شروع کی 'اور العلوم دیوبند میں فرمائی۔ فراغت کے بعد انبالہ کے اس مدرسے میں تدریس شروع کی 'اور بعد میں ان کے والد ماجد نے مدرسے کا اہتمام انہی کے سپرد کردیا 'اور خود انبالہ شہر کی جامع مسجد میں خطابت اختیار کرلی۔

مولاناً کا قیام انبالہ میں سترہ سال رہا'اور اس دوران بہت سے حضرات نے آپ سے
تلمذ حاصل کیا'جن میں مفتی عبدالشکور ترندی صاحب جیسے ممتاز علماء بھی شامل ہیں۔ اس
کے ساتھ ہی مولاناً کا تعلق دیوبند اور اکابر علمائے دیوبند سے برابر قائم رہا۔ وہاں عیدین کی
امامت و خطابت آپ ہی فرماتے رہے۔

آپ کے والدِ ماجد حضرت مولانا محد مبین صاحب رحمتہ اللہ علیہ چو نکہ حضرت شیخ المند قدس مرہ کے نہ صرف جال نثار شاگر و تھے 'بلکہ ان کی تحریک جہاد کے ایسے ممتاز رفیق تھے کہ حضرت مولانا محد میاں صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب '' تحریک ریشی رومال '' میں بار بار متعدو مقامات پر ان کا تذکرہ موجود ہے 'اس لئے بر صغیر کی آزادی اور مسلمانوں کی حکومت کے قیام کیلئے جدّوجہد کا جذبہ انہیں اپنے والد ماجد "سے میراث میں ملا۔ اور جب قیام پاکستان کی تحریک انظی تو حضرت مولانا متین خطیب صاحب بعض دو سرے اکابر علماء دیو بند کے ساتھ جمہ تن اس کی طرف متوجۃ ہو گئے۔

اگرچہ قیام پاکستان کی حمایت میں جو علاء سامنے آئے ان میں سب سے زیادہ جلیل

القدر ہستی تحکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کی تھی'لیکن ضعف سن کی وجہ سے ان کی حیثیت ایک سرپرست کی تھی جن کی نظریا تی حمایت'اصلاحی کوششوں اور دعاؤں سے تحریک کوعظیم تقویت نصیب ہوئی'لیکن اس میدان میں علماء کرام کی عملی قیادت شیخ الاسلام علامہ شبیراحمہ صاحب عثانی قدس سرہ نے فرمائی جس کی تفصیلات سے ہرباخبرمسلمان واقف ہے۔

حفرت مولانا محر متین الخطیب صاحب رحمته الله علیه کو حضرت شیخ الاسلام قدس سره کے ساتھ اس تحریک میں کام کرنے کا موقع ملا ، اور جب تحریک پاکستان کے حامی علماء نے اپنی جدو جمد کے لیے "کل ہند جمعیت علمائے اسلام" کے نام سے ایک مشتر کہ پلیٹ فارم کی بنیاد ڈالی تو آپ اس کے بانی اراکین میں شامل تھے "اور کلکتے کے جس اجتماع میں جمعیت کی بنیاد پونی تھی "اس میں شیخ الاسلام حضرت علامہ شمیر احمہ صاحب عثمانی قدس سره چو نکمہ علالت کی بناء پر شریک نہ ہوسکتے تھے "اس لیے حضرت شیخ الاسلام " نے اپنا خطبۂ صدارت اجتماع میں سنانے کے لیے جن صاحب کو نتخب فرمایا وہ حضرت مولانا محمہ متین خطیب صاحب " ہی تھے۔ چنانچہ اس اہم اور آریخی اجتماع کے موقع پر حضرت شیخ الاسلام " کی طرف سے نیابتہ خطبۂ صدارت پر صنح کی سعادت بھی آپ ہی کے جمعے میں آئی۔

اس وقت سے ۱۹۵۸ء تک آپ مسلسل "جعیت علماء اسلام" سے نہ صرف وابسۃ
رہے' بلکہ مدت دراز تک اس کے مرکزی ناظم اعلیٰ کی حیثیت سے گراں قدر خدمات انجام
دیں۔ اس دوران جمعیت نے قیام پاکستان کی کوششوں میں جو زرّیں کردار اوا کیا' اور قیام
پاکستان کے بعد اسلامی دستور کے نفاذ کے لیے جتنی جدوجہد کی' اس میں مولاً تا کے جہد وعمل
کا بڑا حصہ ہے۔ مولا تا قیام پاکستان کے فوراً بعد لا بھور منتقل ہوگئے تھے' اور سے بھی ایک ستم
ظریفی کی بات تھی' جو انشاء اللہ مولا تا کے لیے تو ذخیرہ آخرت ہوگی کہ قیام پاکستان کے لیے
قابل قدر جدوجہد کرنے والے سپاہی نے ہجرت کے بعد عرصہ دراز انتہائی عسرت کی حالت
میں گزارا اور ان خدمات کا کوئی صلہ انہیں دنیا میں نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید
ہے کہ انشاء اللہ اس کا اجر حقیق آخرت میں ہی ان کو ملے گا۔

قیام لاہور کے دوران آپ نے دا رالعلوم الاسلامیہ کے نام سے ایک مدرے کی بنیاد ڈالنے میں حصہ لیا'جو قراءت وتجوید کے معاملے میں ملک کا معروف ترین مدرسہ تھا'اور جس میں حضرت مولانا قاری عبدالمالک صاحب ؓ جیسے اساتذہ نے درس دیا ہے' اور . بفضلہ تعالیٰ اب بھی بیر مدرسہ قائم اور جاری ہے۔

۱۹۵۱ء میں آپ کراچی منتقل ہوئے تو یہاں دارالعلوم کراچی سے بحیثیت نائب ناظم وابستہ ہوگئے۔ ای دوران ریڈیو پاکستان سے عرصہ دراز تک قرآن کریم کی تغییر نشر فرماتے رہے۔ بچ میں اردو کالج کے اسلامیات کے استاذ کی حیثیت سے بھی کئی سال خدمات انجام دیں۔ مختلف نصاب کمیٹیوں کے رکن بھی رہے اور کالج کے طلباء کی دری ضروریات کے لیے کتابیں بھی لکھیں' لیکن ۱۹۵۲ء سے ۱۹۸۲ء تک متواتر تمیں سال دارالعلوم کے ساتھ آپ کی وابستگی ہر حال میں بر قرار رہی۔ آخر میں دو سری تمام مصروفیات آپ نے ڈالی تھی' فرمادی تعیس' یماں تک کہ ناظم آباد کی جس شاندار عیدگاہ کی بنیاد ہی گویا آپ نے ڈالی تھی' اور جہاں وہ ہرسال اپنی خاندانی روایات کے مطابق عیدین کی امامت و خطابت فرمایا کرتے مطابق عیدین کی امامت و خطابت کو بھی ترک کردیا تھا' لیکن دارالعلوم کے ساتھ آپ کا تعلق آخر تک ہر قرار رہا۔

مولاناً عرصے سے ذیا بیطس کے مریض تھے جس نے انہیں بہت کرور کر دیا تھا۔ پچھلے رمضان میں بعض ڈاکٹروں نے خون کے سرطان کا بھی خطرہ ظاہر کیا'لیکن مولاناؓ نے بری ہمت کے ساتھ اپنے معمولات جاری رکھے' تمام کام حسب معمول انجام دیتے رہے' وفات سے صرف دس دن پہلے اچا تک اطلاع ملی کہ انہیں نمونیا ہو گیا ہے۔ برادر مکرم حفرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب عثانی مدظلہم کے ساتھ احقر عیادت کے لئے گھر پر حاضر ہوا تو وہ بالکل صاحب فراش تھے' معلوم ہوا کہ دو تین روز سخت بے چینی کے گذرے ہیں' کمزوری انتا کو ساحب فراش تھے' معلوم ہوا کہ دو تین روز سخت بے چینی کے گذرے ہیں' کمزوری انتا کو کہنچی ہوئی تھی' لیکن ہمیں دیکھا تو اسی تیاک کے ساتھ ملنا چاہا' اور اگر ہم زبرد تی انہیں روک نہ دیتے تو شاید وہ بستر سے اٹھ ہی بیٹھے۔ کمزوری اور تکلیف کے وجہ سے باتوں میں ربط نہیں تھا'لیکن آواز میں گھی۔

اس کے بعد ان کی تکلیف بڑھتی ہی چلی گئی' دو دن کے بعد انہیں بقائی ہمپتال میں داخل کیا گیا' اور وہاں وہ آٹھ دن زیر علاج رہے' ابتداءً بیاری میں آبار چڑھاؤ ہو تا رہا' ایک مرتبہ چوہیں گھنٹے سے زائد تکمل بیہوشی اور تقریبا نا امیدی کے بعد اللہ تعالی نے ہوش عطا فرما دیا' حالت سنبھلنے گئی' لیکن یہ آخری سنبھالا تھا' اور شاید اللہ تعالی نے ان کو اپنی دور

ا فقادہ صاحبزادی ہے ملنے کے لئے عطا فرمایا تھا جو اس روز بیرون ملک ہے ان کے پاس پینچیں۔ اس کے بعد اس کیفیت میں ترقی نہ ہو سکی'اور بالاُنخر ۹ فروری ۱۹۸۲ء کو صبح صادق کے وقت وہ اس دنیا ہے سدھار کراپنے مالک حقیقی ہے جا ملے۔

ا نا مله و انا البيه راجعون -

حضرت خطیب صاحب کو اللہ تعالی نے بہت ہے کمالات سے نوا زا تھا۔ وہ بڑے خلیق 'ہنس کھے 'ملنسار' خوش ذوق' نفاست پہند اور وضع دار بزرگ تھے۔ جس کسی مخص سے کوئی تعلق قائم ہو گیاا ہے آخر وقت تک نبھایا۔اللہ تعالی نے انتظامی صلاحیت سے نوا زاتھا'اور مشکل سے مشکل کام کو خوش اسلولی ہے انجام دینے کی توفیق بخشی تھی۔

اگرچہ انبالہ میں سترہ سال تک درس و تدریس ہی کی خدمت انجام دی'اس لیے علمی استعدادیقدیتا پختہ رہی ہوگی' لیکن ان کے اس عظیم الثان وصف کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے کہ انہوں نے بھی کسی دو سرے کے سامنے اپنے علم یا تقدیں کا تاثر دینے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اس معاملے میں قابل رشک حد تک پاک نفس انسان تھے۔ جن لوگوں کو ان سے عقیدت و محبت کا تعلق ہوتا وہ بھرے مجمع میں بھی ان سے کوئی فقہی سوال کر لیتے تو انہی کے سامنے ٹیلی فون کرکے حضرت والد صاحب ؓ ہے اس کا جواب معلوم کرتے 'اور ان کو اس حوالے سے جواب دیتے تھے۔ "لاادری" کہنے کا یہ "علم" آج برے برے علاء میں مفقود ہو تا جا رہا ہے'اور اس کے لیے بڑے وسیع ظرف اور اونچے حوصلے کی ضرورت بڑگئی ہے۔ حضرت خطیب صاحب ؓ نے ملک و ملت کی 'مسلمانوں کی'طلبائے علم کی'اور دارالعلوم کی گرانقذر خدمات انجام دی ہیں۔ ان کے ہاتھوں نہ جانے خیر کے کتنے کام جاری ہوئے' کتنے شرور پر بندش لگی' کتنے د کھی لوگوں کے د کھ دور ہوئے' یہ سارے کام انشاء اللہ ان کے لیے صد قات جارہے ہیں۔ اور ہم سب یر ان کا بیہ حق ہے کہ ان کو دعائے مغفرت اور ایصال ثواب میں یا در تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زلّات وسیّات سے درگزر فرمائیں 'ان کے اعمال حسنہ یر انہیں اپنی رحمت خاص ہے بیش از بیش جزائے خبرعطا فرمائیں 'انہیں جنت الفردوس میں مقامات عالیہ سے نوازیں' اور ان کے بسماندگان کو صبر جمیل اور اجرجزیل عطا فرمائیں۔

قار كين البلاغ پر ان كا خصوصي طور سے بہت حق ہے۔ البلاغ كى توسيع اشاعت

اور اس کی مالی انتظام میں انکا بہت بڑا حصہ ہے' انہوں نے بڑی خاموثی کے ساتھ' البلاغ' کی گرانفقدر خدمات انجام دی ہیں۔ اس لیے قار ئین سے در خواست ہے کہ وہ موصوف ؒ کے لیے دل سے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کا اہتمام فرمائیں۔ آمین۔

البلاغ جلد ١٦ شاره ۵



# جسٹس کریم اللہ درانی صاحب مرحوم

ابھی حضرت مولانا محمہ متین خطیب صاحب کی وفات کا صدمہ آزہ ہی تھا کہ اچانک ایک اور اندو ہناک خبرول کو تزیاگئی۔ وفاقی شرعی عدالت میں ہمارے محترم رفیق جناب جسٹس کریم اللہ درانی صاحب مرحوم کار کے ایک حادثے میں شہید ہو گئے۔ افاللہ وافا المیه داجعون ۔

جسٹس درانی صاحب مرحوم ان لوگوں میں سے تھے جواپی مخضر ملاقات میں بھی ذہن و دل پر دریا نقوش چھوڑ جاتے ہیں۔ ان سے پہلی ملاقات تو ۱۹۷۹ء میں اس وقت ہوئی تھی جب وہ پشاور ہائی کورٹ کے جج تھے' اور میں اسلامی نظریاتی کونسل کی ایک میشنگ میں شرکت کے لئے پشاور گیا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ میں چائے کے وقفے کے دوران بہت مخضری ملاقات' لیکن تقریباً دو سال بعد قدرت نے ہمیں وفاقی شرعی عدالت کے ارکان کی حیثیت میں ایک ساتھ جمع کردیا' یہاں بھی ان کے ساتھ رفاقت کا عرصہ زیادہ نہیں رہا' لیکن ان کی خوش اخلاقی' شگفتہ مزاجی' دین سے لگاؤ' اور قابلیت کا بیہ شموہ تھا کہ یہ مخضر رفاقت سالوں پر محیط معلوم ہوتی ہے۔

وہ پشاور سے تعلق رکھتے تھے! لیکن اردو پر قدرت بہت سے اہل زبان ادباء سے زائد مھی ' یہاں تک کہ ان کے لب واجعہ سے بھی یہ پتہ شمیں لگتا تھا کہ ان کی مادری زبان اردو شمیں ہے۔ وہ تحریک پاکستان کے دوران مسلم لیگ کے سرگرم کارکن رہے ' اور سرحد ریفر نیڈم میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ پاکستان کے لیے کام کیا۔ پاکستان بغنے کے بعد انہوں نے پشاور پونیورش سے قانون کی ڈگری کی 'اور ۱۹۵۸ء سے وکالت کا آغاز کیا۔ پاکستان (کونسل) مسلم لیگ کے جائئ سکریٹری رہے ' اور سیاسی جدوجہد کے دوران قیدو بند کی صعوبتیں بھی برداشت کیں ' بعد میں انہوں نے '' تحریک استقلال '' میں شمولیت اختیار کی اور اس کے نائب صدر رہے ' یہاں تک کہ ۱۹۵۳ء میں سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرلی۔ بولائی ۱۹۵۹ء میں وہ پشاور ہائی کورٹ کے جج مقرر ہوئے' اور جب مئی ۱۹۸۰ء میں جولائی ۱۹۵۹ء میں وہ پشاور ہائی کورٹ کے جج مقرر ہوئے' اور جب مئی ۱۹۸۰ء میں

وفاقی شرعی عدالت کا قیام عمل میں آیا تو انہیں اس عدالت میں بحیثیت رکن (جج) منتقل کر دیا گیا۔ قانون کی اعلیٰ قابلیت کے ساتھ ساتھ انہیں شروع ہی ہے دین کے ساتھ بڑا لگاؤ تھا۔ اور اس موضوع پر بھی ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا' ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے سلامت فکرو اعتدال ہے بھی نوازا تھا' اس لیے شرعی معاملات میں ان کے فیصلوں کو نمایاں امتیاز حاصل ہوا۔

وہ بڑے علم دوست اور اوب نواز آدی تھے۔ اللہ تعالی نے خطابت کا بھی دل کش اسلوب بخشا تھا، چنانچہ ان کی تقریریں بڑی مقبول ہو تیں، اور مجلس میں بیضتے تو اے باغ و بمار بنا دیتے۔ میں صفر ۲۰ ۱۳ اھ کے وسط میں عدالت سے طویل رخصت پر کرا چی آگیا تھا، پھلے دنوں ایک مقدمے کی عاعت کے لیے دودن کے واسطے اسلام آباد آنا ہوا، اور رخصت کے وقت جب ان سے معانقتہ ہو رہا تھا تو تصوّر بھی نہ تھا کہ یہ ان سے آخری ملا قات ہوگ۔ کا فردری کو وہ اسلام آباد سے اپنے گھریٹاور جا رہے تھے، اور کار بھی خود ڈرا ئیو کررہ سے، پیٹاور سے ذرا پہلے ترناب کے مقام پر مغرب کا وقت ہوگیا تو کار سے از کرا یک مجد میں مناز مغرب ادا کی، اور دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ دیر تک دعا کرتے رہے، پھر دوبارہ کار میں تھا، مناز مور کی جو سے ایک تیز رفار ٹیکٹر نے جو کسی بس سے آگے نکلنے کی فکر میں تھا، کار کی جو حالت تقریبا ایک ہفتے کے بعد میں نے دیکھی اسے دیکھ کررو تکئے کھڑے ہوتے ہیں کہ در انی صاحب مرحوم پر اس تصادم کے وقت کیا قیامت گذر گئی ہوگی، انہیں بمشکل تمام کار درانی صاحب مرحوم پر اس تصادم کے وقت کیا قیامت گذر گئی ہوگی، انہیں بمشکل تمام کار درائی صاحب مرحوم پر اس تصادم کے وقت کیا قیامت گذر گئی ہوگی، انہیں بمشکل تمام کار درائی صاحب مرحوم پر اس تصادم کے وقت کیا قیامت گذر گئی ہوگی، انہیں بمشکل تمام کار سے نکالا گیا، اور جیپتال لیجانے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن وہ زبان حال سے یہ کمہ رہے تھے نکالا گیا، اور جیپتال لیجانے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن وہ زبان حال سے یہ کمہ رہے تھے نکالا گیا، اور جیپتال لیجانے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن وہ زبان حال سے یہ کمہ رہے تھے

چھپ گیا آفتاب' شام ہوئی اک مسافر کی رہ تمام ہوئی دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما کرانہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائیں' اور ان کے بسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق بخشیں۔ آمین۔ قار ئین البلاغ سے بھی ان کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کی درخواست ہے۔ البلاغ سے بھی ان کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کی درخواست ہے۔

# حضرت شيخ الحديث مولانا محمد زكريا كاندهلوي

پچھلے مینے یہ جانکاہ خبردلوں پر صاعقہ بن کرگری کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمہ زکریا صاحب کاندھلوی قدس سرہ رحلت فرما گئے۔ انا للّنه و انا المیه را جعوب ۔

حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس سرہ ہمارے عہد کی ان یگانہ ہستیوں میں سے تھے جن کا نفس وجود ہی امت کے لئے رحمتوں اور برکتوں کا باعث ہوتا ہے'اور جن کو اللہ تعالی کی دور میں فیض رسانی کے لئے منتخب اور موقق فرمالیتے ہیں۔ برصغیر کے علاء میں ان کی ذات اس وقت الی تھی کہ مختلف نقطہ ہائے نظر کے لوگ بھی اس کے علم و فضل' نقلہ س وقت الی تھی کہ مختلف نقطہ ہائے نظر کے لوگ بھی اس کے علم و فضل' نقلہ س وقتی کا جمدو عزیمت اور ملت کے درد کے نہ صرف معترف 'بلکہ اس کے آگے سربہ خم تھے' اور جو مشکلات میں بڑے بڑے علماء کے لئے مرجع بنی ہوئی تھی۔ ان کی مثال ایسے گھنے اور سایہ دار درخت کی ہی تھی جس کی چھاؤں میں امت کے تمام افراد' اور خصوصاً اہل علم ودین سایہ دار درخت کی ہی تھی جس کی چھاؤں میں امت کے تمام افراد' اور خصوصاً اہل علم ودین کو آغوش مادر کا سکون و سرور میشر آتا تھا۔ آج پوری علمی ودینی برادری اس عظیم سائے سے محروم ہوگئ' اور ملت کا یہ سمارا چھن گیا۔

حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس سرہ اس قافلۂ دعوت و عزبیت کے ایک فرد تھے جس نے برصغیر میں دین حق کی شمع روشن رکھنے کے لئے اپنی جانیں کھیائیں 'اور وقت کی تندو تیز آندھیوں کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ انہوں نے علم کی تحصیل اور دین کی تبلیغ میں جو مشقتیں افغائیں 'جن حضرات کی صحبت سے فیض یاب ہوئے 'اور جن کے کردار و عمل کو اپنی عملی زندگی میں جذب کیا'ان کا دلنشیں اور سبق آموز تذکرہ ان کی دلچیپ اور مٹوٹر"آپ بیتی" میں موجود ہے جس کی ہر سطرہ مارے لئے عبرت و مو عظت کا سرمایہ ہے۔

الله تعالیٰ نے حضرت کو یوں تو سارے ہی علوم میں دسترس عطا فرمائی تھی' لیکن خاص طور پر علم حدیث کے ساتھ آپ کا تعلق اور اشتغال اس درجہ تھا کہ ''شیخ الحدیث آپ کے اسم گرامی کا جزء' بلکہ اس کا قائم مقام بن گیا' علمی و دینی حلقوں میں ''حضرت شیخ الحدیث صاحب ''کالفظ مطلقاً بولا جائے تو آپ کے سواکسی اور کی طرف ذہن جا آہی نہ تھا'

اور واقعہ یہ ہے کہ اس دور میں اس لقب کا کوئی حقیقی مستحق تھا تو وہ آپہی کی ذات تھی۔

سالها سال حدیث کا درس' آپ کا جزو زندگی تھا۔ پھر آلیف و تھنیف کے میدان میں علم حدیث کی متنوع خدمات اللہ تعالی نے آپ ہے لیس' اس دور میں شایدان کی نظیر نہیں ہے۔

سب ہے پہلے آپ نے اپنے شیخ کرم حضرت مولانا خلیل احمہ صاحب سمار نپوری قدس سرہ کے ساتھ رہ کران کی ابوداؤد کی شرح "بزل الجمود" کی آلیف میں ان کو مدودی۔
پھر موطًا امام مالک کی عظیم شرح "اوجز المسالک" آلیف فرمائی جو اس صدی کے علمی کارناموں میں سرفہرست ہے۔ اور جس کی قدر اہل علم ہی جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت گلگوہی قدس سرہ' کی تقریر ترندی "الکوکب الدری" پر حضرت ؓ نے جو حاشیہ تحریر فرمایا ہے'

وہ اپنے اختصار اور جامعیت میںا پی نظیر آپ ہے۔ پھر آخر میں حضرت گلوہی ؓ کی تقریر بخاری "کا بخری ضاف ہیں' آج صحیح بخاری "کا بخاری دلامع الدراری" پر جو مفصل تعلیقات آپ نے تحریر فرمائی ہیں' آج صحیح بخاری "کا کوئی طالب علم یا مدرس ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے ہرا یک علمی خدمت انجام دے تو وہ تنا بھی اس کی علمی طفحہ سے کہ اگر کوئی مختص ساری عمر ہیں وہ کی خدمت انجام دے تو وہ تنا بھی اس کی علمی عظمت کے جوت کے لئے کائی ہے۔

یہ تمام کارتامے تو اہل علم کی رہنمائی کے لئے ہیں 'لیکن عام مسلمانوں کے لئے بھی حضرت ؓ نے آلیفات کا جو انتہائی مفید ذخیرہ چھوڑا ہے 'اس سے آج ایک ونیا سیراب ہو رہی ہے۔ "فضا کل" کے سلسلے ہیں آلیفات جو " تبلیغی نصاب " کے نام سے مشہور ہو گئی ہیں ' پنی سادگی اور تا ثیر ہیں ہے مثال ہیں۔ بلا مبالغہ ہزار ہا ذندگیوں ہیں ان کے ذریعہ انقلاب پیدا ہوا ہے۔ اور آج محجہ محبد ان کے اجتماعی مطالعے کا سلسلہ جاری ہے 'اور شاید چو ہیں سیدا ہوا ہے۔ اور آج محبد محبد ان کے اجتماعی مطالعے کا سلسلہ جاری ہے 'اور شاید چو ہیں سیدا ہوا ہے۔ اور آج محبد محبد ان کے اجتماعی مطالعے کا سلسلہ جاری ہوں۔

علم و فضل کے اس مقام بلند اور ان عظیم خدمات کے باوجود شخصیت ایسی کہ علم کے غرت یا نقدس و تقویٰ کے ناز کی کوئی پر چھائیں بھی وہاں دور دور نظر آنے کا کوئی سوال نہ تھا۔ سادگی' بے تکلفی اور تواضع و فنائیت کا ایسا پیکر جمیل کہ اللہ اکبر! اپنے سارے مقامات عالیہ کے باوصف چھوٹوں اور احباب کے ساتھ ایسے تھلے ملے کہ کوئی شخص پیچان بھی نہیں ملکا تھا کہ بیہ وہ ''جیخ الحدیث'' ہیں جن کی علمی خدمات کے احسان سے دنیا بھرکے اہل علم کی گردنیں جھکی ہوئی ہوں۔

عرصہ درازے چلنے بھرنے سے قطعی معدور ہو چکے تھے۔ لیکن اس بیاری معدوری '
اور ضعف کے عالم میں بھی ان کی مصروفیات ہم جوانوں کے لئے باعث رشک ہی نہیں '
جیرتاک تھیں 'اور ان کی تفصیلات کو دیکھنے والا ان کو ایک زندہ کرامت یا قوت ایمانی کے کرشمہ کے سوا کچھ نہیں کہ سکتا۔ نہ جانے کتنی تصنیفات اس معذوری کے زمانے میں لکھی گئیں۔ کتنے تبلیغی سفراسی معذوری کی حالت میں ہوئے 'کتنی پر مشقت عباد تیں اس کیفیت میں انجام پائیں۔ دنیا بھر سے اہل علم 'اور عام مسلمان اپنی اپنی مشکلات اور مسائل آپ کے میں انجام پائیں۔ دنیا بھر سے اہل علم 'اور عام مسلمان اپنی اپنی مشکلات اور مسائل آپ کے پاس کو کہ کہ کہ اور اس طرح روزانہ ڈاک کا ایک انبار آپ کے پاس جواب طلب ہو تا'
لیکن اس پوری ڈاک کا با قاعدگی کے ساتھ روزانہ جواب دیے 'اور مخاطب کی مکمل تشفی فرماتے۔

ساری عمر آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اعادیث کی خدمت میں صرف کرنے کے بعد البقیع کی عمر کے آخری لمجات مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں برہوں' اور جنت البقیع کی خاک نصیب ہو' اس آرزو میں ضعینی' معذوری' اور انواع واقسام کی بیاریوں کے عالم میں اپنے گھر بار' اور اہل و عیال کو چھوڑ کر سالہا سال سے مدینہ طیبہ میں قیام فرما تھ' لیکن وہاں بھی ہروقت فیض کے دریا جاری تھے۔شدید معذوری کے عالم بھی حرم شریف کی عاصری میں فرق نہیں آتا تھا' پھر اس پر مستزاد سے کہ اصلاح و تبلیغ کا جذبہ بیتاب وہاں بھی آپ کو چین سے نہ بیٹھنے دیتا' چنانچہ و تفنے و تفنے سے دور دراز کے ممالک کے سفرای عالت میں جاری رہے' بھی انڈیا بھی پاکستان بھی افریقہ' غرض برھاپے کے اس دور میں جب میں جاری رہے' اس وقت آپ نے گھر کے آرام و راحت کو تو بالکل خیریاد کہہ ہی دیا تھا' مستقل الیک جگہ کی رہائش بھی میسرنہ تھی بلکہ طویل سفروں کی مشقت بھی برداشت فرماتے تھے۔ پڑا رہے' اس وقت آپ نے گارنا ہے' آپ کی مصروفیات' اور آپ کے ہاتھوں جاری غرض آپ کی زندگ کرامت سے کم نہیں تھے' اور آپ کی ہاتھوں جاری کا جرپہلو ہمارے لئے ایک مستقل درس موعفت ہے۔

جب اللہ تعالیٰ کسی مخص کو افادہ خلق کے لئے چنتے ہیں تو اس کے دل میں اپنی مخلوق پر غیر معمولی شفقت و محبت بیدا فرما دیتے ہیں 'اسے امت کے ہر فرد کے ساتھ ایسا تعلق خاطر ہوجا تا ہے کہ وہ ہر شخص کے دکھ کو اپنا دکھ اور ہر شخص کی راحت کو اپنی راحت تصور کرتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس سرہ کا معاملہ بھی ہیں تھا'ان کے متعلقین و متوسلین اور محبت کرنے والوں کی تعداد شاید لا کھوں تک پہنچتی ہوگی'ا تنے انسانوں کے ساتھ تعلق کو نبھانا انہی کاکام تھا۔ ان میں سے ہر شخص یہ محسوس کرتا تھا کہ انہیں میرے ساتھ زیادہ خصوصی تعلق ہے۔ اور وہ میرے رنج وراحت میں سب سے بردے شریک ہیں۔

احقرکے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمہ شفیع صاحب قدس سرہ کے ساتھ حضرت کو برا خصوصی تعلق تھا۔ جب بھی کراچی تشریف آوری ہوتی تو حضرت والد صاحب ہم بھائیوں کو لے کران کی خدمت میں تشریف لے جاتے 'اور حضرت اُسے لئے بھی معذوری کے باوجود سید ممکن نہ تھا کہ دارالعلوم کورنگی میں کم از کم ایک مرتبہ تشریف لائے بغیر کراچی سے چلے جائیں۔ پھردوری کی حالت میں بھی حضرت والد صاحب ؓ کے ساتھ ان کی خطوکتابت جاری رہتی 'اور اس میں ملت کے بہت سے مسائل زیر بحث آتے تھے 'اور سے حضرت کی شفقت رہتی 'اور اس میں ملت کے بہت سے مسائل زیر بحث آتے تھے 'اور سے حضرت کی شفقت بایاں تھی کہ ہر خط میں برادر محترم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب مدظلم اور اس ناکارہ کا بڑی محبّت سے ذکر فرماتے 'گراں قدر نصائح سے نوازتے 'اور ہماری اصلاح و تربیت کے لئے حضرت والد صاحب قدس سرہ کو مشورے دیتے رہتے تھے۔

ایک مرتبہ آپ کی کراچی تشریف آوری الیی عالت میں ہوئی کہ حضرت والدصاحب قدس مرہ صاحب فراش تھے ول کی تکلیف کی وجہ سے اٹھنا بیٹھنا بھی ممکن نہ تھا ادھر حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس مرہ کو بھی بخار چل رہا تھا کین اس کے باوجود وارالعلوم تشریف لانے کا معمول ناغہ نہیں فرمایا۔ جب حضرت والد صاحب کے کمرے میں واخل ہوئے تو حضرت والد صاحب کے کمرے میں واخل ہوئے تو حضرت والد صاحب کے استقبال کے لئے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی محضرت کے وہیں سے فرمایا

''و کیمومفتی صاحب! اٹھنے کی کوشش کی تو اچھانہ ہوگا' سیدھی بات یہ ہے کہ تم بھی بیار' میں بھی بیار' بیٹھے رہنے کی طاقت نہ تم میں ہے نہ مجھ میں'میں بھی لیٹ جاؤں گا'اور دونوں لیٹے لیٹے باتیں کریں گے۔''

چنانچہ حضرت ''برابر کی چار پائی پر لیٹ گئے' اور دونوں بزرگوں میں دیر تک اسی شان سے گفتگو جاری رہی۔ اللہ اکبر! سادگی' بے تکلفی' بے ساختگی اور اخلاص و محبّت کے بیہ

دلآویز پکراب کہاں نظر آتے ہیں۔

اخبارات اور رسائل وغیرہ کیلئے مضمون لکھنا حضرت کامعمول نہ تھا'لیکن جب احقر نے "ابلاغ" کے مفتی اعظم" نمبر کے لئے پچھ تحریر کرنے کی فرمائش کی' تواحقر کے نام ایک مفصل مکتوب کی شکل میں حضرت والد صاحب ؓ کے بارے میں اپنے آبڑات بڑے اہتمام کے ساتھ تحریر فرما کر ارسال فرمائے۔ اس طرح حضرت والد صاحب ؓ کے ساتھ اپنے خصوصی تعلق کا بھی حق اوا فرمادیا' چھوٹوں کی فرمائش کی پخیل بھی فرمادی' اور اس کو بصورت مکتوب لکھ کرایے معمول کا بھی شخفظ فرمالیا۔

حضرت والدصاحب قدس سرہ' کے بعد احقر کے شیخ و مرتی اور دارالعلوم کراچی کے صدر حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحیُ صاحب عار فی مد ظلہم العالی کے ساتھ حضرت ؓ کا تعلق بہت بردھ گیا تھا ووٹوں بزرگوں کے درمیان مسلسل خط و کتابت جاری رہتی۔ ہارے حضرت ڈاکٹر صاحب مظلم العالی اپنی تالیفات میں حضرت شیخ الحدیث صاحب سے مشورے فرماتے رہتے 'اور حضرت ُان کی بطور خاص قدردانی فرماتے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹرصاحب مد ظلم کی کوئی نئی کتاب حضرت کی خدمت میں پہنچتی تو اے اپنی مجلسوں میں باستیعاب خود بھی سنتے اور دو سروں کو بھی سنواتے' اور پھراپنے آپاڑات لکھ کر بھیجے۔ خصوصی تعلق خاطر کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ اینے ایک مکتوب میں ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب مد ظلم العالی کو تحریر فرمایا ك" آپ سے بيشكايت ہے كہ آپ نے روضہ اقدس پر اپنا سلام پیش كرنے كے لئے مجھے تحریر نہیں فرمایا"۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب مد ظلم کو چونکہ آپ کی معذوری اور مصروفیات کا اندازہ تھا'اسلئے خط میں روضۂ اقدس پر سلام عرض کرنے کی فرمائش اس لئے تحریر نه فرمائی تھی کہ اتنی مصروف اور معذور شخصیت کو سلام پہنچانا' یاد رکھنے کا مکلف کرنا مناسب معلوم نہیں ہو تا۔ لیکن یہ حضرت شیخ الحدیث کا جذبۂ عشق بھی تھا اور ہمارے حضرت کے ساتھ خصوصی تعلق کا کرشمہ بھی کہ بیہ جملہ لکھ کراس ذہنی رکاوٹ کو ہمیشہ کے لئے دور فرمادیا۔

ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب مد ظلہم العالی کے متعلقین میں سے کوئی مخص بھی بھی مجھی مدینہ طبیبہ پہنچتا' اور حضرت کو معلوم ہوجا تا کہ ان کا تعلق حضرت ڈاکٹر صاحب مد ظلمم العالی سے ہے تو اس کے ساتھ خصوصی اکرام اور محبت کا معاملہ فرماتے' اور ہمارے حضرت کی خیریت اور عالات اس سے دریافت فرماتے رہتے تھے۔ کراچی میں حضرت شیخ الحدیث صاحب ؓ کے جو متوسلین ہیں 'ان میں سے بہت سول کو بیہ ہدایت فرمائی ہوئی تھی کہ وہ حضرت ڈاکٹر صاحب مد ظلم کی مجالس میں حاضر ہو کراستفادہ کیا کریں 'چنانچہ ایسے بہت سے لوگ جو حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس سرہ 'سے بیعت ہیں 'ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب مد ظلم کی مجلس میں بھی حاضر ہوتے ہیں۔

یہ تو ہماری شامت اعمال ہے کہ ایسے ایسے عظیم بزرگوں کا جلوہ جہاں آرا دیکھا'ان کے کردار وعمل کی عظمتوں کا مشاہدہ کیا'اللہ تعالی نے ان کی نصائح ہے مستفید ہونے کا موقع بخشا'لیکن اپنی عملی حالت زار جوں کی توں رہی۔ لیکن جب اللہ تعالی کے اس انعام کا تصور کرتا ہوں کہ اس نے کسی استحقاق کے بغیرا یسے بزرگوں کی محبت و توجہ خاص کا مور دبتایا تو اس پر ادائے شکر کے لئے الفاظ نہیں ملتے'اور ندامت کے ساتھ یہ امید بھی بندھتی ہے تو اس پر ادائے شکر کے لئے الفاظ نہیں ملتے'اور ندامت کے ساتھ یہ امید بھی بندھتی ہے کہ شاید ان بزرگوں کی محبت و توجہ کے طفیل بیزایار ہوجائے۔

حضرت بیخ الحدیث صاحب قدی سرہ ' نے برادر محترم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب عثانی اور اس ناکارہ کے ساتھ جس خصوصی شفقت کا معاملہ فرمایا وہ انہی کا حصہ تھا۔ حضرت والدصاحب قدیں سرہ ' کی حیات میں ان کو ہماری تربیت کے بارے میں تقریباً ہرخط میں مشورے تحریر فرماتے رہے ' بجر حضرت والدصاحب کی وفات کے بعد ہمارے بیخ و مرتب مصرت مولانا ڈاکٹر عبد الحجی صاحب عار فی مہ ظلم کو بھی تقریباً ہر مکتوب میں ہمارے بارے میں تحریر فرماتے رہے تھے ' اور ایک مرتبہ تو یماں تک لکھدیا کہ ان دونوں کی اصلاح و تربیت میں اپنا یورا زور لگا دیجئے۔

دارالعلوم کے ساتھ تعلق کا یہ عالم کہ شہرہ باہرہونے کی بنا پریہاں آنا جوانوں اور تندرستوں پر بھی شاق گزر تاہے'لیکن حفزت والدصاحبؒ کی وفات کے بعد کراچی آنا ہوا تو معذوری اور ضعف کے باوجودیہاں تشریف لائے اور نصیحتیں فرمائیں' پھر ہمیں خلوت میں مکی مسجد بلایا'اور گراں قدر نصیحتی سے نوازا۔

حفزت والدصاحب کی وفاّت کے بعد پہلی بار احقر کی مدینہ طیبہ عاضری ہوئی تو مغرب کا وفت تھا' مغرب سے عشاء تک حفزت کا معمول میہ تھا کہ حرم شریف میں مراقب رہتے ہے' احقر کو معلوم تھا کہ حضرت ' حرم شریف میں کسی ہے بات چیت نہیں کرتے' اس لئے

اس وقت حاضری کی ہمت نہ ہور ہی تھی'لیکن حضرتؓ کے خدام میں ہے کسی نے بتادیا توا س وقت اپنے پاس بلایا گلے لگایا 'اور فرمایا :

'' جتنے دن یہاں ہو' کھانا میرے ساتھ کھانا' دوپیر کا کھانا ظہرکے فوڑا بعد 'اور رات کا عشاء کے فوراً بعد ہو تا ہے' لیکن اگر کوئی دعوت کرے تو قبول کرلینا' پابندی بھرنے کی ضرورت نہیں'اب عشاء کے بعد ملا قات ہوگی'ا لسلام علیم''۔

یہ محبت بھرے مختر جملے من کر میں چرت و استعجاب میں ڈوب گیا کہ چند کمحوں میں کتنے متضاد حقوق ادا فرمادیے' بقدر ضرورت بات بھی کرلی' اور حرم شریف میں مصروف عبادت رہنے کا معمول بھی باقی رکھا' حضرت والدصاحب ؒ کے تعلق سے احقر کے ساتھ محبت کا حق بھی ادا فرمادیا' کھانے کی دعوت کے ذریعے عزت افزائی بھی فرمادی' لیکن ساتھ ہی یہ خیال ہوا ہوگا کہ اگر کوئی دو سرا مخص اس کی دعوت کرے گاتو کھانے کی اس پابندی کی بنا پر خیال ہوا ہوگا کہ اگر کوئی دو سرا مخص اس کی دعوت کرے گاتو کھانے کی اس پابندی کی بنا پر یہ کشکش میں پڑے گا' اس طرح سے مستقل وعوت کمیں زحمت نہ بن جائے' اس لئے دعوت بول کرنے کی اجازت بھی دے دی کا ہے آپ کو بھی فارغ رکھا' اور احقر کو بھی فارغ فرمادیا۔ حقوق و حدود کی ہے رعایت اللہ تعالی اپنی توفیق خاص ہی سے اپنے خاص بندوں کو عنایت فرماتے ہیں۔

پھر جتنے دن احقر مدینہ طیبہ میں مقیم رہا'اپنے ساتھ کھانے میں شریک فرماتے' خود چیزیں اٹھا اٹھا کردیے' اور شفقتوں کی وہ انتہاء فرماتے کہ احقر بعض او قات پانی پانی ہوجا تا۔ احقر بھی بھی حفرت کو خط لکھتا رہتا تھا'اور زیادہ خط لکھنے ہے اس لئے تجاب ہو تا تھا کہ حضرت پر جواب دینے کا بار نہ ہو'ا یک مرتبہ اپنی اس کشکش کو خط میں لکھ دیا تو جواب میں کہ حضرت پر جواب دینے کا بار نہ ہو'ا یک مرتبہ اپنی اس کشکش کو خط میں لکھ دیا تو جواب میں تحریر فرمایا۔ ''تم اس بات ہے نہ گھبرایا کرو' ججھے تو خود تنہیں خط لکھنے کو کھاج اٹھے۔'' پیچھلے سال جب وفاقی شرعی عدالت کی خد مت ناگمانی طور پر احقر کے سپر دہو گئی تو احقر کو وجہ ہے پریثان تھا'ا یک اس لئے کہ دار العلوم کی خد مات سے علیحدگی فبعاً احقر کو نا قابل برداشت معلوم ہوتی تھی' دو سرے یہ بھی تردد تھا کہ نہ جانے احقر کے لئے دین اعتبار سے یہ برداشت معلوم ہوتی تھی' و سرے یہ بھی تردد تھا کہ نہ جانے احقر کے لئے دین اعتبار سے یہ مناسب بھی ہے یا نہیں؟ اگر چہ اپنے شیخ و مر تی حضرت ڈاکٹر صاحب یہ ظلم العالی سے مناسب بھی ہے یا نہیں؟ اگر چہ اپنے شیخ و مر تی حضرت ڈاکٹر صاحب یہ ظلم العالی سے استصواب کے بعد دو سری جت سے اطمینان ہوگیا تھا' اور اس کے بعد اس خد مت کو عبوری طور پر احقر نے قبول کیا'لیکن فبعاً دار العلوم کی ذمہ داریوں کی بنا پر ایک ہمہ و قتی تردد قبوری طور پر احقر نے قبول کیا'لیکن فبعاً دار العلوم کی ذمہ داریوں کی بنا پر ایک ہمہ و قتی تردد

لاحق تھا'ای حالت میں حضرت شیخ الحدیث کا از خود گرامی نامہ آیا جس میں اس خدمت پر مبار کباد اور دعائیں تحریر تھیں۔ اس موقع پر ان کے مکتوب نے احقر کی بہت ڈھارس ہندھائی'اور کام کاحوصلہ بڑھا۔

اب حیرت ہوتی ہے کہ اس قدر مصروف شخصیت کی نگاہ کس طرح اپنے ایک ایک دور افقادہ خادم کے حالات پر رہتی تھی' اور وہ کیسے کیسے مراحل پر اپنے خدّام کی دعگیری فرماتے تھے۔

نہ جانے کتنی مدت سے حضرت شیخ وصل کے انظار' بلکہ اشتیاق میں تھے۔ ایک مرتبہ احقرنے خط میں لکھا کہ ''اللہ تعالی آنجناب کے سابیہ شفقت کو ہمارے سروں پر آدرِ سلامت رکھے'' اس کے جواب میں تحریر فرمایا کہ ''اب تو میرے لئے طول عمر کی دعا کے بجائے خاتمہ بالخیر کی دعا کیا کرو''

ایک مرتبہ حضرت والد صاحب کے تام اپنے ایک خط میں اپنے اشتیاق کا اظہار اس طرح فرمایا کہ ''طویل مدت کے لئے مدینہ طیبہ آگر مقیم رہتا ہوں'لیکن یہاں کی مٹی مجھے قبول نہیں کررہی' پھر کسی کام کی وجہ سے واپس جانا پڑتا ہے''۔

اللہ تعالیٰ کو اپنے صبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شرمیں رکھ کردنی فیوض جاری کرنے منظور تھے' اس لئے کئی سال وہاں آپ کا فیض جاری رہا' اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی درینہ آرزو پوری فرمائی' مدینہ طبیبہ کی مقدس سرزمین اور اپنے آقا و مولیٰ کے قدموں میں آپ نے جان جاں آفریں کے سپرد کردی۔

جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر عمر بھر کی ہے قراری کو قرار آہی گیا حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس سرہ'اپنی منزل پر پہنچ گئے۔اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس نے اپناس خاص بندے کی ساتھ رحمت کا خصوصی معاملہ فرمایا ہوگا'لیکن آپ کی ذات والا صفات سے محرومی پورے عالم اسلام کا عظیم نقصان ہے' عالم اسلام کا ہر فرداس وقت تعزیت کا مستحق ہے۔

الله عراكم نزله، ووسع مدخله، وابدلددارًا خيرا من داره، و اهلاخيرا من اهله، ونقه من الخطاياك اينقى النوب الابيض من الدنس، و باعد بينه وباي

خطایاه کاباعدت بین المشرق والمغرب و الله مدلا تحریمنا اجره و لا تفتنا بعده و بول تو تعالم اسلام کا ہر فرداس حادثے پر مستحق تعزیت ہے 'لیکن دارالعلوم اورالبلاغ کے خدّام خاص طور پر حضرت کے اہل و عیال کی خدمت میں پیام تعزیت پیش کرنے کے بعد دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کو مقعد صدق میں پیم ترقی درجات عطا فرمائیں' بعد دعا گو میں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کو مقعد صدق میں پیم ترقی درجات عطا فرمائیں' پیماندگان کو صبر جمیل کی توفیق بخشیں' اور حضرت نے اپنی تصانف کے ذریعے تعلیمات و ہرایات کاجو ذخیرہ چھوڑا ہے' ہم سب کواس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔

البلاغ جلد ١٦ شاره ٩

Will allegad. ord



## حضرت مولانا تثمس الحق صاحب افغاني تش

ابھی تھیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قدس سرہ کی وفات پر آنسو خنگ نہیں ہوئے تھے کہ پاکستان میں حضرت مولانا مشس الحق صاحب افغانی "بھی داغ مفارقت دے گئے ۔ اناللہ و افاالمبیہ راجعون۔

حضرت مولانا افغانی قدس سرہ ایک عرصہ سے اپنے ضعف و علالت کی بناء پر اپنے آبائی گاؤل تر نگ زئی میں گوشہ نشینی کی زندگی گذار رہے تھے'لیکن ماضی میں انہوں نے بھرپور علمی اور عملی زندگی گزاری'اور وہ ملک کی ان گئی چنی شخصیتوں میں سے تھے کہ جب بھی ملک میں کسی علمی اور تحقیقی کام کا تصور آ ٹانو نگاہیں خود بخودان کی طرف اٹھتی تعمیں۔ بھی ملک میں کسی علمی اور تحقیقی کام کا تصور آ ٹانو نگاہیں خود بخودان کی طرف اٹھتی تعمیں۔ حضرت مولانا افغانی "نے دارالعلوم دیوبند جیسے عظیم دینی ادارے سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد وہیں پر تذریبی خدمات انجام دیں' یہاں تک کہ وہاں شیخ اکتفسیر کے منصب پر فائز ہوئے۔

ہے۔ اس تبلیغی وفد کا سربراہ حضرت مولانا مٹس الحق صاحب افغانی قدیر استعین راجیو آنہ اور العلوم دیوبند نے اس موقع پر اس فتنے کی روک تھام کیلئے بچاس مبلغین راجیو آنہ بھیجے۔ اس تبلیغی وفد کا سربراہ حضرت مولانا مٹس الحق صاحب افغانی قدس سرہ کو بنایا گیا۔ حضرت مولانا نے آریہ ساجی تحریک کے خلاف اپنا تبلیغی مرکز آگرہ میں قائم کیا' اور پھر راجیو آنہ کے طول و عرض میں اپنی تبلیغی مہمات کا سلسلہ شروع کیا۔ ان کی موثر جدوجہد کے نتیج میں لفضلہ تعالی ہزاروں مندو حلقہ بگوش اسلام ہوئے' ہزاروں مسلمان جو اپنی جمالت کی بناء پر ارتداد کے خطرے سے نجات ملی۔ شدھی تحریک کے رہنما منا ظروں سے جان چھڑا کر بھا گئے پر مجبور ہوئے' اور جن ہندوؤں کو شول اسلام کی توفیق ہوئی ان کی گئی ہوئی چوٹیوں کے بال سیروں کے حساب سے بطور یا دگار دارالعلوم دیوبند روانہ کئے گئے۔

حضرت مولاناً کی اس کامیاب جدوجہد پر خراج تخسین پیش کرنے کیلئے دارالعلوم دیوبند میں ایک جلسہ ہوا جس میں امام العصر حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب تشمیری ّاور شخخ الاسلام حضرت علامہ شبیراحمد صاحب عثانی سجیسے بزرگوں نے مولاناً کیاس کارنامے پر انہیں دا دو تحسین سے نوازا'اوران کو دلی دعائیں دیں۔

اس کے عدے پر فائز کیا گیا۔ آپ نے یہ منصب اکابر دارالعلوم کے مشورے پر قبول فرمایا۔

اس زمانے میں قلات کے اندر قضاء شرعی کا نظام نافذ تھا اور یہ نظام وزارت معارف کے تحت کام کر آ تھا، حضرت مولاناً نے اس نظام کو فعال بنایا 'اور پوری ریاست میں مقدمات کے فیلے شریعت کے ماتحت ہونے گئے۔ اس نظام کی آخری عدالت مرافعہ خود حضرت مولاناً گی عدالت تھی، چنانچہ سالہا سال آپ نے قلات میں قضاء شرعی کا عملی تجربہ فرمایا 'اور اس ورراان اسلامی قوانین اور قضاء شرعی پر متعدد کتابیں آلف فرمائیں 'جن میں "معین القضاق والمفتین" عربی زبان میں ہے 'اور اس نے متعدد عرب ممالک میں بری شہرت حاصل کی۔ ور اس کے علاوہ اردو زبان میں "شرعی ضابطہ دیوانی " کے نام سے آپ نے اسلام کے دیوانی اس کے علاوہ اردو زبان میں مرتب فرمایا۔

1908ء میں جب قلات کے اس نظام قضاء کو سیکولر عدالتوں کے تابع کردیا گیا تو اس وقت آپ "وزارت معارف" ہے مستعفی ہوگئے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ پاک وہندمیں قضاء شرعی کا جتنا تجربہ مولا تا ' کو تھا' برصغیر میں کسی اور کونہ تھا۔

غیر منقسم ہندوستان میں دا رالعلوم دیوبند اور مظاہر علوم سمار نپور کے بعد دبنی تعلیم کا سب سے بڑا ادارہ جامعہ اسلامیہ ڈابھیل تھا' وہاں بھی حضرت علامہ انور شاہ صاحب عشمیری قدس سرہ کی برکت سے اصحاب علم و فضل کا جتنا بڑا اجتماع ہوا' دا رالعلوم دیوبند کے بعد برصغیر کے کسی مدرسے میں نہیں ہوا۔ حضرت مولانا افغائی عرصہ دراز تک وہاں بھی صدر مدرس رہے' اور بخاری شریف کا درس دیتے رہے۔

قیام پاکستان کے کافی عرصہ بعد جب جامعہ عباسیہ کی جگہ جامعہ اسلامیہ بہاولپور کا قیام عمل میں آیا تو حضرت مولاتاً اس میں شعبہ تفسیر کے صدر رہے 'اور اس حیثیت میں خدمات انجام دیں۔ اس کے علاوہ آپ مختلف زمانوں میں کراچی کے مدرسہ مظہرالعلوم کھڈہ' لاہور کے مدرسہ قاسم العلوم اور (تھٹھہ) کے دارا لفیوض الها ثمیہ میں بھی صدر مدرس کے عہدے پر فائز رہے'اور درس کے ذریعے ایک عالم کوسیراب کیا۔

اسلامی قوانین کی تدوین کا کام اس کے سپرد کیا تو ابتدائے علاء دیوبند میں ہے حضرت مولانا سید اسلامی قوانین کی تدوین کا کام اس کے سپرد کیا تو ابتدائے علاء دیوبند میں ہے حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری کو اس کا رکن نامزد کیا تھا، لیکن حضرت بنوری مرف چند مجلسوں ہی میں شامل ہوسکے تھے کہ ان کا وقت موعود آگیا، اور کونسل ان کی خدمات سے محروم ہوگئے۔ ان کی جگہ پر کرنے کیلئے کوئی اس معیار کی شخصیت ضروری تھی، حضرت مولانا افغانی قدس سرہ اگرج اس وقت کافی ضعیف ہو چھے تھے، لیکن ان کے علم اور تجربے کے پیش نظراس منصب اس وقت کافی ضعیف ہو چھے تھے، لیکن ان کے علم اور تجربے کے پیش نظراس منصب کیلئے انہیں کا انتخاب عمل میں آیا، اور آپ کی سال کونسل کے رکن کی حیثیت میں خدمات انجام دیتے رہے۔

احقر کو اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ کے طفیل حضرت مولانا افغائی سے نیاز تو بہت پہلے کا حاصل تھا' زیا رت بھی بار بار ہوئی تھی' لیکن قریب سے استفادہ کی نوبت اس وقت آئی جب آپ کو نسل کے رکن ہے۔ احقر بھی اس وقت کو نسل کا رکن ہے۔ احقر بھی اس وقت کو نسل کا رکن تھا' اور اس طرح حضرت مولانا ؒ کے علم'' تفقہ اور بھیرت سے استفادے کا بکٹرت موقع ماتا رہتا تھا' اگر چہ حضرت مولانا ؒ اپنے ضعف اور علالت کی بتا پر مجلس میں فعال حصہ لینے سے معذور ہوگئے تھے' لیکن ہم لوگوں کو جہاں کوئی علمی مشکل پیش آتی' ہم حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے' اور اکثر و بیشتر گرہ کھل جاتی۔

اس ضعف کے عالم میں بھی مولانا کا علمی استحفار اور آپ کی ہمت عمل ہم جوانوں کیائے قابل رشک اور سرمہ بصیرت تھی۔ بارہا ایسا ہوا کہ ہم کسی مسئلے کو کتابوں میں تلاش کرنے کی فکر میں بھے 'اور مطلوبہ کتابیں میسرنہ آرہی تمیں' مولاناً سے مسئلے کا ذکر آیا تو انہوں نے اس طرح اس مسئلے کی تقریر فرمادی جیسے رات مطالعہ کرکے تشریف لائے ہوں۔ احقر کے ساتھ حفرت مولانا ہو خصوصی شفقت کا معاملہ فرماتے تھے' اس کا اظہار الفاظ میں ممکن نہیں ہے۔ میں جب بھی حاضر خدمت ہو تا' آپ انتہائی شفقت اور خندہ بیشانی سے پیش آتے' احقر کی بات انتہائی توجہ سے سنتے' اور اسے نہ صرف وزن دیے' بلکہ بارہا مجلس میں اس بات کا اظہار فرمایا کہ جس مجلس میں تم ہوتے ہو' مجھے اس میں حاضر ہونے بارہا مجلس میں اس بات کا اظہار فرمایا کہ جس مجلس میں تم ہوتے ہو' مجھے اس میں حاضر ہونے بارہا مجلس میں اس بات کا اظہار فرمایا کہ جس مجلس میں تم ہوتے ہو' مجھے اس میں حاضر ہونے بارہا مجلس میں اس بات کا اظہار فرمایا کہ جس مجلس میں تم ہوتے ہو' مجھے اس میں حاضر ہونے بارہا مجلس میں اس بات کا اظہار فرمایا کہ جس مجلس میں تم ہوتے ہو' مجھے اس میں حاضر ہونے

کی زیادہ فکر نہیں ہوتی' کیونکہ میں تمہاری رائے ہے آنکھ بند کرکے بھی اتفاق کرسکتا ہوں۔ چھوٹوں کے ساتھ شفقت' حسن ظن اور اعتاد کا بیہ انداز بعض او قات احقر کو پانی پانی کردیتا تھا۔

علماء دیوبند میں تمام بزرگوں کی بیہ خصوصیت رہی ہے کہ انہوں نے صرف حرف و نقوش کے علم پر بہھی اکتفا نہیں فرمایا ' بلکہ تزکیہ نفس کے لئے کسی چنج کامل ہے وابستگی کو ہمیشہ ضروری سمجھا۔ حضرت مولانا افغانی قدس سرہ نے بھی مخصیل علم کے بعد اس غرض کے لئے متعدد مشائخ ہے رجوع فرمایا ' بالا خر حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی ؒ کے خلیفہ اجل حضرت مولانا اشرف علی تھانوی ؒ کے خلیفہ اجل حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب قدس سرہ ہے اجازت حاصل ہوئی۔

قط الرجال کے اس دور میں جب علم رائخ رکھنے والے حضرات تا پید ہورہ ہیں ' حضرت مولانا ممس الحق صاحب افغانی آگی حیثیت ایک روشن چراغ کی ہی تھی' جس کے تصور سے بھی دل کو اطمینان و تسلی کی دولت نصیب ہوتی تھی۔ افسوس کہ بیہ چراغ آج گل ہوگیا' اور ملت اسلامیہ اپنے ایک عظیم علمی سمارے سے محروم ہو گئی۔ ان کی وفات کسی ایک فرد' یا ایک خاندان کا نہیں' بلکہ پورے ملک' پوری ملت اسلامیہ کا نقصان عظیم ہے۔ اناملہ وابالایہ راجعون ال سے وعا ہے کہ اللہ تعالی ان کی روح پر فتوح پر اپنی رحمیس نازل فرمائے' اور پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق بخشے۔ آمین' ثم آمین۔

البلاغ جلد ١٨ ثاره ١

### حضرت مولانا قاري محمه طيب صاحب

یہ دلگداز خبرابتک پرانی بھی ہو پھی ہوگی کہ دارالعلوم دیوبند میں سلف کی آخری یادگار حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمہ طیب صاحب رحمتہ اللہ علیہ ہمیں داغ مفارقت دیکر اپنے مالک حقیق ہے جالے۔ لیکن اس سانح کی ٹیس نہ جانے کب تک دلوں میں آزہ رہے گی'اس کے کر ٹیس نہ جانے کب تک دلوں میں آزہ رہے گی'اس کے مزاج گی'اس کے کر ایک کہ یہ صرف کسی ایک محف کی وفات نہیں' یہ ایک پورے عہد کا'اس کے مزاج و نداق کا'اور اس کی دلاً ویر خصوصیات کا خاتمہ ہے۔ انا دلتٰاہ و انا الب راجعون ۔

و ما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهـ لله ما

حضرت قاری صاحب قدس سرہ کی ذات گرامی دا رالعلوم دیو بند کے اس بابر کت دور کی
دلکش یادگار تھی جس نے حضرت شیخ الهند" حضرت تھانوی" حضرت علامہ انور شاہ کشمیری اور
ان جیسے دو سرے حضرات کا جلوہ جہاں آرا دیکھا تھا۔ جس ہستی کی تعلیم و تربیت میں علم و
عمل کے ان مجسم پیکروں نے حصہ لیا ہو' اس کے اوصاف و کمالات کا ٹھیک ٹھیک ادراک
بھی ہم جیسوں کیلئے مشکل ہے' لیکن سے ضرور ہے کہ حضرت قاری صاحب مد ظلم کے پیکر میں
معصومیت' حسن اخلاق اور علم و عمل کے جو نمونے ان آ تکھوں نے دیکھے ہیں ان کے نقوش
دل و دماغ سے محوضیں ہوسکتے۔

حضرت قاری صاحب قدس سرہ 'بانی دا رالعلوم و یو بند حضرت مور نامجمہ قاسم صاحب نانوتوی آئے بوتے بھے 'اور اللہ تعالیٰ نے حکمت دین گی جو معرفت حضرت نانوتوی قدس سرہ کو عطا فرمائی تھی 'اس دور میں حضرت قاری صاحب اُس کے تنما وارث تھے۔ حضرت نانوتوی آئے علوم کو جن حضرات نے اپنے مزان و مذاق میں جذب کرکے انہیں شرح و بسط کے ساتھ امت کے علوم کو جن حضرات نے اپنے مزان و مذاق میں جذب کرکے انہیں شرح و بسط کے ساتھ امت کے سامنے پیش کیا'ان میں شخ الاسلام حضرت علامہ شبیراحمہ صاحب عثائی گئے بعد حضرت قاری صاحب گاکوئی ہانی نہیں تھا۔

حضرت قاری صاحب قدس سرہ کو تعلیم سے فراغت کے بعد تدریس اور تصنیف کے

لئے با قاعدہ وقت بہت کم ملا' اور نو عمری ہی میں دارالعلوم دیو بند جیسے عظیم الثان ادارے کے انظام وانفرام کی ذمہ داریاں ان کے کندھوں پر آگئیں۔ ان ذمہ داریوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسان کو عموماً علمی مشاغل ہے دور کرکے اس کی علمی استعداد پر بہت برا اثر ڈالتی ہیں'لیکن حضرت قاری صاحب قدس سرہ کا معاملہ اس لحاظ سے بھی جیرت انگیز تھا۔ انتظامی بین 'لیکن حضرت قاری صاحب قدس سرہ کا معاملہ اس لحاظ سے بھی جیرت انگیز تھا۔ انتظامی بھیڑوں میں مبتلا رہنے کے باوجود ان کا علمی غذاق ہمیشہ تازہ اور ان کی علمی استعداد سدا بہار رہیں۔

احقر کے والد ماجد حفرت مولانا مفتی مجمہ شفیع صاحب قدس سرہ 'اور حفرت قاری صاحب قدس سرہ بجین سے ایک دو سرے کے ساتھی اور زندگی کے ہر مرحلے میں ایک دو سرے کے رفیق رہے ' دونوں نے دارالعلوم دیو بند میں ساتھ پڑھا' ساتھ فارغ ہوگ' ساتھ ہی پڑھانا شروع کیا' دونوں ایک ہی وقت حضرت شخ الهند قدس سرہ کے دست مبارک ساتھ ہی پڑھانا شروع کیا' دونوں ایک ہی وفات کے بعد ایک ہی ساتھ تھانہ بھون عاضر ہو کر حکیم پر بیعت ہوگ' اور پھر حضرت کی وفات کے بعد ایک ہی ساتھ تھانہ بھون عاضر ہو کر حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کے علقہ ارادت میں داخل ہوگ۔ ہوگ' اور تقریباً ساتھ ہی ساتھ دونوں کو حضرت تھانوی گی طرف سے خلافت عطا ہوئی۔ موسی سب سے بہلا جج بھی دونوں کو حضرت تھانوی کی طرف سے خلافت عطا ہوئی۔ ساتھ میں سب سے بہلا جج بھی دونوں نے ساتھ کیا' غرض ظاہری تعلیم' اور باطنی تربیت سے لیکر سرو تفریح تک ہر چیز میں دونوں کی رفاقت مثالی رفاقت تھی۔

پر جب قیام پاکتان کی تحریک شروع ہوئی' اور آزادی ہند کے طریق کارے متعلق علاء دیو بند کے درمیان اختلاف رونما ہوا تو حضرت والد صاحب کی طرح حضرت قاری صاحب کا نقط نظر بھی حکیم الامت حضرت تھانوی اور حضرت علامہ شبیراحمہ صاحب عثائی کی رائے کی طرف ماکل تھا' لیکن حضرت قاری صاحب ؓ نے اپنے آپ کو عملی سیاست سے با لکلیہ یکسو کرکے ہمہ تن دارالعلوم دیو بند کی خدمت کیلئے وقف کیا ہوا تھا'اس لئے یہ نقطہ نظر اسینج پر نہ آسکا' حضرت والد صاحب ؓ قیام پاکتان کے بعد یماں تشریف لے آئے' اور حضرت قاری صاحب ؓ کیلئے دارالعلوم کی گرال بار ذمہ داری کے پیش نظر دیو بند چھو ڑنے کا سوال ہی تاری صاحب ؓ کیلئے دارالعلوم کی گرال بار ذمہ داری کے پیش نظر دیو بند چھو ڑنے کا سوال ہی ضائمین سے بارہا سنی کہ جس روز حضرت مفتی صاحب دیو بند سے پاکتان کیلئے روانہ ہوئے' اس روز میں دن بھر رو آ رہا۔ آپ نے حضرت والد صاحب دیو بند سے پاکتان کیلئے روانہ ہوئے' اس روز میں دن بھر رو آ رہا۔ آپ نے حضرت والد صاحب کی وفات کے موقع پر جو تعزیق مکتوب ارسال فرمایا' اس میں بھی لکھا تھا کہ :۔

"تقیم ملک کے بعد جب آپ نے پاکستانی قومیت اختیار فرمائی' اور یہاں سے ہجرت فرما کرپاکستان تشریف لے گئے تو میں کسی مرنے والے کے لئے بھی اتنا بھی نہیں رویا تھا جتنا آپ کے فراق پر رویا تھا' یہ حالت و کیھ کرسب گھروا لے پریشان ہو گئے تھے کہ آخر کیا حادثہ پیش آگیا جو اتنا گریہ طاری ہے' یہ تعلق کی بنا پر تھا کہ ابتدائے عمد سے ہم رفیق رہے تھے"۔

(البلاغ مفتی اعظم منبرص ۳۰) اس کے بعدے وہ ہمہ وقتی رفاقت چھوٹ گئی کین قلب و روح کا رشتہ کسی مرحلے پر نہ ٹوٹا 'ایک مرتبہ حضرت قاری صاحب قدس سرہ نے خط میں حضرت والد صاحب کو

"کل میاں مستحس صاحب فاروقی کے ساتھ مولوی ظہور احمد صاحب نے میری بھی دعوت کی تھی' آپ ہی کے مکان میں کھانا دعوت کی تھی' آپ ہی کے مکان میں کھانا کھلایا' مکان دیکھ کر مکینوں کی یاد آزہ ہوگئ 'اور دیر تک اس تصور میں استغراق رہا" مطایا' مکان دیکھ کے بعد حضرت قاری صاحب قدس سرہ نے متم بن نوئیرہ کے ان اشعار سے متمثل فرمایا کہ۔

وكناكند ما ف جزيمة حقبة من الدهرحتى قيل لن يتصدعا فلما تفرقنا كان و مالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا

قیام پاکستان کے بعد بارہا حضرت قاری صاحب قدس مرہ کراچی تشریف لائے 'اور سے ممکن نہیں تھا کہ کراچی تشریف لانے کے بعد آپ دارالعلوم تشریف نہ لائیں۔ چنانچہ ہربار غذام دارالعلوم کواپی شفقتوں سے بہرہ ور فرماتے 'طلباء اور اساتذہ سے خطاب بھی ہوتا' اور پھر حضرت والد صاحب اور ان کے درمیان جو باغ و بہار مجلس ہوتی 'اس میں علمی تبادلہ خیال کے علاوہ ماضی کے تذکرے ' زمانہ طالب علمی کی یادیں 'اساتذہ کے واقعات 'اور نہ جانے کتنے موضوعات پر گفتگو آتی 'اور ہم خدام کوافادات کانہ جانے کتنا خزانہ ہاتھ آجا آ۔ اللہ تعالی نے حضرت قاری صاحب قدس سرہ کو تصنیف اور خطابت دونوں میں کمال اللہ تعالی نے حضرت قاری صاحب قدس سرہ کو تصنیف اور خطابت دونوں میں کمال

عطا فرمایا تھا'اگرچہ انتظامی مشاغل کے ساتھ سفروں کی کثرت بھی حضرت کی زندگی کا جزولازم بن کررہ گئی تھی' حساب لگایا جائے تو عجب نہیں کہ آدھی عمر سفر ہی میں بسر ہوئی ہو'لیکن حیرت ہے کہ ان مصروفیات کے باوجود آپ تصنیف و آلیف کیلئے بھی وقت نکال لیتے تھے۔ چنانچہ آپ کی وسیوں تصانیف آپ کے بلند علمی مقام کی شاہد ہیں'اور ان کے مطالعہ سے دین کی عظمت و محبت ہیں اضافہ ہو تا ہے۔

جہاں تک وعظ و خطابت کا تعلق ہے' اس میں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت کو ایسا عجیب و غریب ملکہ عطا فرمایا تھا کہ اس کی نظیر مشکل ہے ملے گئ بظاہر تقریر کی عوامی مقبولیت کے جو اسباب آجکل ہوا کرتے ہیں' حضرت قاری صاحب ؓ کے وعظ میں وہ سب مفقود تھ' نہ جوش و خروش' نہ فقرے چست کرنے کا انداز' نہ پر لکلف لسّانی' نہ لہجہ اور ترنم' نہ خلیسانہ ادائیں' لیکن اس کے باوجود وعظ اس قدر مؤثر' دلچیپ اور مسحور کن ہو تا تھا کہ اس سے عوام اور اہل علم دونوں کیساں طور پر محظوظ اور مستفید ہوتے تھ' مضامین اونچے درجے کے عالمانہ اور عارفانہ' لیکن انداز بیان اتنا سل کہ سنگلاخ مباحث بھی پانی ہوکر رہ جاتے۔ جوش و خروش نام کونہ تھا' لیکن انداز بیان اتنا سل کہ سنگلاخ مباحث بھی پانی ہوکر رہ جاتے۔ بہتی' اور قلب و دماغ کو نمال کردیتی تھی' ایسا معلوم ہو تا کہ منہ سے ایک سانچ میں ڈھلے ہوئے موتی جھڑ رہے ہیں۔ ان کی تقریر میں سمندر کی طفیانی کے بجائے ایک باو قار دریا کا محمراؤ تھا جو انسان کو زیر و زبر کرنے کے بجائے دھرے دھیرے دھیرے اپنے ساتھ بہا کرلے جا تا تھا۔

حضرت قاری صاحبؓ نے مخالف فرقوں کی تردید کواپٹی تقریرِ کاموضوع بھی نہیں بنایا' لیکن نہ جانے کتنے بھٹکے ہوئے لوگوں نے ان کے مواعظ سے ہدایت پائی'اور کتنے غلط عقا کدو نظریات سے آئب ہوئے۔

لاہور میں ایک صاحب علماء دیو بند کے خلاف معاندانہ پروپیگنڈے ہے بہت متاثر اور علماء دیو بند سے بری طرح برگشتہ تھے' طرح طرح کی بدعات میں مبتلا' بلکہ ان کو کفرو ایمان کا معیار قرار دینے والے' اتفاق سے قاری صاحب رحمتہ اللہ علیہ لاہور تشریف لائے' اور وہاں ایک معجد میں آپ کے وعظ کا اعلان ہوا' یہ صاحب خود سناتے ہیں کہ میں اپنے پچھ ساتھیوں کے ہمراہ ان کے وعظ میں اس نیت سے پہنچا کہ انہیں اعتراضات کا نشانہ بناؤں گا'

اور موقع ملا تواس مجلس کو خراب کرنے کی کوشش کروں گا۔

لین اول تواہمی تقریر شروع بھی نہ ہوئی تھی کہ حضرت قاری صاحب کا معصوم اور پر
نور چرہ دیکھ کر ہی اپنے عزائم میں زلزلہ سا آگیا'ول نے اندر سے گواہی دی کہ بیہ چرہ کس بے
ادب آستاخ یا گمراہ کا نمیں ہوسکتا' بھر جب وعظ شروع ہوا اور اس میں دین کے جو حقا کُق و
معارف سامنے آئے تو پہلی بار اندازہ ہوا کہ علم دین کے کہتے ہیں؟ یہاں تک کہ تقریر کے
اختیام تک میں حضرت قاری صاحب کے آگے موم ہوچکا تھا' میں نے اپنے سابقہ خیالات
اختیام تک میں حضرت قاری صاحب کے آگے موم ہوچکا تھا' میں نے اپنے سابقہ خیالات
سے توبہ کی' اور اللہ تعالی نے بزرگان دین کے بارے میں ایسی بدگرانیوں سے نجات عطا
فرمائی۔

برصغیر کا توشاید ہی کوئی گوشہ ایسا ہو جہاں حضرت قاری صاحب کی آوا زنہ کپنجی ہو'اس کے علاوہ افریقہ' یورپ' اور امریک تک آپ کے وعظ و ارشاد کے فیوض کھیلے ہوئے ہیں' اور ان سے نہ جانے کتنی زندگیوں میں انقلاب آیا ہے۔

وارالعلوم دیو بند کا منصب اہتمام کوئی معمولی چیز ند تھی 'حضرت قاری صاحب ؓ نے پچاس سال سے زائد اس منصب کی ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے نبھایا 'اس دوران دارالعلوم پر نہ جانے گئے کھن اور نازک دور آئے 'لیکن حضرت قاری صاحب ؓ نے ان تمام جمیلوں کو نمٹایا 'اور اپنی ساری زندگی دارالعلوم کی خدمت کیلئے وقف کردی 'خت سے خت مرحلوں پر بھی انہیں پر سکون ہی دیکھا۔ اجلاس صد سالہ کا ہنگامہ دارالعلوم کے منتظمین کے لئے ایک کڑی آزمائش کی حیثیت رکھتا تھا 'دیو بند جیسی مختصر جگہ میں لاکھوں افراد کے اجتماع کا انتظام انتہائی مشکل کام تھا 'کوئی اور ہو تا تو اس موقع پر سراسیمگی سے نجات حاصل نہ کرسکتا 'لیکن ٹھیک اجلاس کے افتتاح کے روز حضرت قاری صاحب ؓ کے پاس حاضری ہوئی نہ کرسکتا 'لیکن ٹھیک اجلاس کے افتتاح کے روز حضرت قاری صاحب ؓ کے پاس حاضری ہوئی ہوئی نے دیسے معمول انہیں متبسم اور پُرسکون دیکھا 'چرے پر شکس ضرور تھی 'لیکن گھرا ہمٹ اور پر سکون دیکھا 'چرے پر شکس ضرور تھی 'لیکن گھرا ہمٹ اور پر سکون دیکھا 'چرے پر شکس ضرور تھی 'لیکن گھرا ہمٹ اور پر شکس کونہ تھی۔

افسوس ہے کہ اجلاس صد سالہ کے بعد دارالعلوم میں باہمی اختلافات نے جن طوفانی ہنگاموں کی شکل اختیار کی' انہوں نے ماضی کے تمام ہنگاموں کو مات کردیا' دور ہونے کی وجہ سے ہمیں تمام حالات وواقعات ہے وا تفیت تو نہ تھی'لیکن اس بات سے دل بے چین تھا کہ اس آخری عمر میں حضرت قاری صاحب ہر ان ہنگاموں کی وجہ سے کیا بیت رہی ہوگی؟ اس

زمانے کے حالات اس قدر پیچیدہ اور ان کے بارے میں ملنے والی اطلاعات اتنی متضادیں کہ اب حق و ناحق کا فیصلہ تو شاید آخرت ہی میں ہوسکے گا، لیکن اتنی بات واضح ہے کہ حضرت قاری صاحب کے چھوٹوں نے ان کی نصف صدی ہے زائد کی خدمات کا جو صلہ اس آخری عمر میں ان کو دیا ہے، وہ انتمائی تکلیف وہ ہے۔ حضرت قاری صاحب کی زندگی تک ایک خفیف می امید باقی تھی کہ شاید اس بحران کا کوئی مناسب حل نکل آئے، لیکن اب ان کی وفات نے اس امید کو بھی خاکشر کردیا۔ حضرت قاری صاحب کے دم سے وار العلوم میں وفات نے اس امید کو بھی خاکشر کردیا۔ حضرت قاری صاحب کے دم سے وار العلوم میں بزرگوں کی روایات زندہ تھیں 'اور اس کے مخصوص مزاج و نداق کی جھلک باقی تھی 'اب ور اس کے مخصوص مزاج و نداق کی جھلک باقی تھی 'اب

حضرت قاری صاحب کی وفات بلاشبہ پوری امت کیلئے عظیم سانحہ ہے'اور ہم میں سے ہر فخص پر ان کا حق ہے کہ اپنی وسعت کے مطابق انہیں ایصال ثواب کریں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں درجات عالیہ عطا فرمائیں'اور پسماندگان کو صبر جمیل کی دولت سے نوازیں۔

الله مراة تحرمنا احرة ولا تفتنا بعده.

البلاغ جلد بماشاره اا



### مولانا قاضى سعدالله صاحب

ای مینے ملک و ملّت کا دو سراعظیم نقصان حضرت مولانا قاضی سعداللہ صاحب ّکی وفات کی صورت میں رونما ہوا۔ حضرت مولانا قاضی سعداللہ صاحب کو بلوچہتان میں بجاطور پر حضرت مولانا عمْس الحق صاحب افغانی قدس سرہ کا جانشین کما جاسکتا ہے۔

وہ بلوچتان کے ان جلیل القدر علاء میں سے تھے جن کو حضرت مولانا افغانی "نے اپنی وزارت معارف کے زمانے میں قضاء شری کیلئے منتخب فرمایا تھا۔ انہوں نے عرصہ دراز تک حضرت مولانا افغانی "کی محمرانی میں قضاء کی خدمت انجام دی' یہاں تک کہ آپ کا شار قلات کے نظام قضاء میں وہاں کے قابل ترین قاضیوں میں ہونے لگا' اور بالا خران کو قلات کی "مجلس شوریٰ" کا رکن نامزد کیا گیا'جو وہاں کی عدالت اپیل کی حیثیت رکھتی ہے۔

قاضی صاحب مرحوم سے غائبانہ تعارف سب سے پہلے اس وقت ہوا جب برادر کرم حضرت مولانا محمد رفیع صاحب عثانی مد ظلم نے اپنے ایک دورہ بلوچتان کے دوران مستونگ میں قاضی صاحب سے ملاقات کا ذکر کیا' اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ میں نے وہاں ان کے تحریر کردہ بعض فیصلے دیکھے' اور اس بات پر بہت مسرت ہوئی کہ بحمد اللہ ابھی قضاء شری کے جانے والے ملک میں موجود ہیں۔

اس کے بعد ایک مرتبہ حفرت مولانا مفتی محمود صاحب ہے قاضی صاحب کا تذکرہ آیا توانبوں نے بھی قاضی صاحب کی پختہ علمی استعداد 'فقہی نظراور قضاء شری کے کام میں ان کی مہمارت کی تعریف فرمائی۔ میں اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل کا رکن تھا 'اس لئے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ آپ حضرات کونسل کے کام میں ان سے بھی مشورہ اور تعاون لیا کریں تو بہتر ہے۔ چنانچہ احقر کی درخواست پر انہیں ایک مرتبہ کونسل کے اجلاس میں خصوصی طور پر بحثیت مشیر مدعو کیا گیا۔ یہ میری ان سے پہلی ملا قات کونسل کے اجلاس میں خصوصی طور پر بحثیت مشیر مدعو کیا گیا۔ یہ میری ان سے پہلی ملا قات مقی ۔ اس اجلاس کے دور ان میری درخواست پر انہوں نے قیام دار العلوم ہی میں فرمایا 'اور میں طرح ان سے تبادلہ خیال اور استفادہ کا خوب موقع ملا 'جس نے ان کے علمی رسوخ 'فہم

سلیم اور اصابت فکر کا ایک نقش دل پر قائم کردیا۔

بعد میں احقر کونسل سے مستعفی ہوگیا' اور اس کے تقریباً سال بھرکے بعد جب کونسل کی از سرنو تشکیل ہوئی تو قاضی صاحب اس کے با قاعدہ رکن بن گئے۔ اس نامزدگی میں احقر کی خواہش اور کوشش کو بھی دخل تھا' اس لئے ان کی اس رکنیت سے مجھے بڑی مسرت اور طمانیت حاصل ہوئی۔

توقع کے مطابق قاضی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے کونسل کی کارردائیوں میں نمایاں خدمات انجام دیں 'یماں تک کہ کونسل کا مرتب کردہ ''قانون شمادت ''جس کی موافقت اور خالفت کا پچھلے دنوں ملک میں ہوا شور رہا' اس کا ابتدائی مسودہ بنیادی طور پر قاضی صاحب مرحوم نے ہی تیار کیا تھا' اس مسودے کی تیاری کے دوران قاضی صاحب "ہمارے دارالعلوم ہی میں قیام پذیر رہے ' اور یمال کے کتب خانے سے استفادہ فرماتے رہے۔ اتفاق سے میں اپ کا کوئی ہاتھ نہیں بٹاسکا' بلکہ اب تک اس مسودے کے مطابعے سے بھی محروم رہا' لیکن قاضی صاحب کے علم اور تجربے سے بھی امید مسودے کے مطابعے سے بھی محروم رہا' لیکن قاضی صاحب کے علم اور تجربے سے بھی امید مسودے کے مطابعے سے بھی محروم رہا' لیکن قاضی صاحب کے علم اور تجربے سے بھی امید مسودے کے مطابعے سے بھی محروم رہا' لیکن قاضی صاحب کے علم اور تجربے سے بھی امید مسودے کے مطابعے سے بھی محروم رہا' لیکن قاضی صاحب کے علم اور تجربے سے بھی امید مسابعہ انجام دیں گے۔

مرت دراز ہے احقر کی خواہش تھی کہ ملک میں کوئی ادارہ ایسا ہوتا چا ہے جہاں قضاء شرعی کی تربیت کا مناسب انظام ہو۔ چنانچہ کئی سال قبل میں نے قاضی صاحب ہے اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے چند ماہ کا کورس دارالعلوم میں شروع کرنے پر آمادگی ظاہر فرمائی' اور کئی سال کی حیص بیس کے بعد بالاً خرگزشتہ ہے بیوستہ سال دارالعلوم میں چار ماہ کا تربیتی کورس شروع کیا گیا۔ اس میں قاضی صاحب کو ستک بنیاد کی حیثیت عاصل تھی۔ انہوں نے ہی مولانا قاضی مجمد ہارون صاحب میں گل کو بھی اس خدمت پر آمادہ فرمایا' اور ،لفنلہ تعالی چار ماہ کا یہ تربیتی کورس اپنی مخضر مدت کے باوجود نهایت کامیاب رہا۔ پھر ہم نے اپنے عزیز دوست مولانا قاضی بشیراحمد صاحب کو بھی آزاد کشمیرے مدعو کرلیا جنوں نے اس میں مزید جان ڈال مولانا قاضی بشیراحمد صاحب کو بھی آزاد کشمیرے مدعو کرلیا جنوں نے اس میں مزید جان ڈال

لیکن اس چار ماہ کے دوران قاضی صاحبؓ نے بیشتروفت دارالعلوم میں گزارا اور اس دوران "قانون شہادت" کی ابتدائی تسوید کا کام بھی کرتے رہے' بلکہ اس طویل مّدت تک قلات سے غیرحاضری کے سلسلے میں انہیں اپنے ضابطے کے افسران بالا کا معتوب بھی بننا یڑا' یہاں تک کہ وہ ان کے طرز عمل ہے دل برداشتہ ہو کر مجلس شوریٰ کی رکنیت ہے مستعفی بھی ہو گئے۔

قاضی صاحب ؓجس عمراور جن قُوی کے بزرگ تھے'ان کے پیش نظر مجھی یہ تصور بھی نہ آسکتا تھا کہ وہ اتنی جلد ہم سے رخصت ہوجائیں گے۔ مارچ ۱۹۸۳ء میں ایک دن اچاتک مجھے ان کا پیغام ملاکہ میں کوئٹہ ہے آگر جناح اسپتال کراچی میں داخل ہوں'اور ملا قات کرنا چاہتاہوں۔ احقرابے برے بھائی حضرت مولانا مفتی محد رفیع صاحب عثانی مدظلم کے ہمراہ ہپتال پنچا تو معلوم ہوا کہ ان پر فالج کا معمولی اثر ہوا ہے' حالت بظا ہر قابل اطمینان تھی' اور طبیعت صحت کی طرف ماکل۔ لیکن وہ ہمیں دیکھ کر آبدیدہ ہوگئے ' دیر تک ہمارا ہاتھ اپنے سینے پر رکھے رہے'اس وقت ان پر فکر آخرت کاغلبہ تھا'ہم نے تسلی دی مگران کا ندا زہتارہا تھاکہ وہ اپنا وقت قریب دیکھ رہے ہیں۔

انفاق ہے اسکلے ہی دن مجھے سعودی عرب کا سفر در پیش تھا' میں وہاں چلا گیا' اور واپسی کے بعد تصوریہ رہا کہ وہ صحت یاب ہو کر جانچکے ہوں گے۔ لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کافی عرصہ کراچی میں رہنے کے بعد واپس تشریف لے محتے علاج مسلسل جاری رہا الیکن ان کی صحت بحال نه ہوسکی۔ اچانک ایک دن میں اسلام آباد میں تھا تو وہاں اخبار میں ان کی وفات کی خبر نظر آئی۔ دل کو شدید دھکا لگا' لیکن حقائق کو جھٹلانا ممکن نہ تھا۔ ان کے صاحبزادے مارے دارالعلوم میں زر تعلیم ہیں میں نے فون کیا تو خرکی تعمدیق ہوگئی انا لالله والا

الده راجعون -

الله تعالیٰ کی مشیت میں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں وہ حاکم بھی ہیں' حکیم بھی'ان کا ہر فیصلہ حکمت کے عین مطابق ہے۔ ہماری سمجھ آئے 'یا نہ آئے 'لیکن ہم کو آہ بینوں کے لئے تو بظا ہریہ ایک عظیم نقصان ہے۔ ابھی ان سے بہت ی توقعات وابستہ تھیں'اور ملک کو بظا ہران کی خدمات کی ضرورت تھی۔ لیکن بیہ ساری با تیس کو تاہ بنی کی ہیں۔ حکمت کا تقاضہ یقیتاً وہی تھا جو مشیت باری کے تحت عمل میں آیا۔ ول سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کو جنت میں درجات عالیہ سے نوازے' ان کی دنی خدمات کو قبول فرمائے' اور بسماندگان کو اس صدے کے سنے کا حوصلہ عطا فرمائے۔ آمین۔

#### يروفيسر محمدا يوب قادري صاحب

پچھلے دنوں پے در پے ملک و ملّت کی کئی مقتدر ہخصیتوں کی وفات کا حادثہ پیش آیا جن کا تذکرہ ''البلاغ'' میں اس سے قبل نہ آسکا' اس مرفتبہ ان حضرات کا ذکر خیر مقصود ہے۔ حدیث مبارک ہے کہ:

#### ا ذکرو ۱ موناکھ بالخیر (ایے مرنے والوں کی بھلائیاں یادکیا کو)

اس لئے بیہ تذکرہ مرف ایک رسمی خانہ پری نہیں' بلکہ اس مدیث مبارک کی تعمیل ہے جس میں بہت سی حکمتیں پنیاں میں۔

جن حفزات کا اس وفت تذکرہ مقصود ہے' ان میں سب سے پہلے جن صاحب کی وفات ہوئی' وہ جناب پروفیسر مجمر ایوب قادری صاحب مرحوم تھے' جو برصغیر کی تاریخ کے موضوع پر ہمارے ملک کی گرانفقدر ترین متاع کی حیثیت رکھتے تھے۔

ہمارے ملک میں ایسے لوگوں کی تعداد آئے میں نمگ کے برابر ہے جنہیں "فتانی العلم" کما جاسکے 'اور جن کی نشست و برخاست سے لیکر سوچ بچار تک کا محور علم ہی علم ہو۔ مادہ پرستی کے اس دور میں علم محض ایک ذریعہ معاش ہوکر رہ گیا ہے جس کا تعلق پیسہ کمانے سے ہے 'ذاتی دلچیں سے نہیں۔ اس عملی کساد بازاری کے دور میں اگر کوئی محض ایسا نظر آئے ہو علم کی تڑپ واقعی رکھتا ہو' تو اس سے بے اختیار محبت ہوجاتی ہے۔

مرحوم پروفیسرایوب قادری صاحب اینے موضوع کے تعلق سے ایسے ہی افراد میں سے تھے۔ برصغیر کی علمی اور اوبی تاریخ ان کے مطالعے اور تحقیق کا خاص موضوع تھا'اور اللہ تعالیٰ نے اس موضوع پر انہیں ہے مثال عبور عطا فرمایا تھا۔ اللہ نے ان کو حافظہ بھی بڑا قوی بخشا تھا۔ اور اپنے موضوع پر بے حد وسیع مطالعے کی توفیق خاص بھی مرحمت فرمائی تھی' چنانچہ آپ ان کے سامنے علم و اوب سے تعلق رکھنے والی برصغیر کی کسی بھی الی شخصیت کا چنانچہ آپ ان کے سامنے علم و اوب سے تعلق رکھنے والی برصغیر کی کسی بھی الی شخصیت کا نام لے دیجئے جس نے کوئی معمولی کام کیا ہو' وہ شخصیت خواہ کتنی ہی غیر معروف کیوں نہ ہو' نام لے دیجئے جس نے کوئی معمولی کام کیا ہو' وہ شخصیت خواہ کتنی ہی غیر معروف کیوں نہ ہو'

مرحوم ان کے بارے میں ضروری معلومات بہم پہنچادیے'اور بسااو قات ان کے من ولادت ووفات تک زبانی بتادیتے تھے۔

خود ناچیز کو برصغیر کی تاریخ یا اس کی شخصیتوں کے متعلق جب بھی کوئی البھن پیش آتی' اور معمولی خلاش و جبتجو سے حل نہ ہوتی تو اکثر مرحوم سے رجوع کر آ۔ اگر خط لکھتا تو فوراً جواب آتا' اور تشفی ہوجاتی۔ ٹیلی فون پر بات ہوتی تو مختصر معلومات وہیں حاصل ہوجاتیں' اور بھی بھی وہ کرم فرماتے تو خود بہت سامواد لے کر تشریف لے آتے تھے۔

احقر کے ساتھ ان کو خصوصی محبت و شفقت کا تعلق تھا۔ "ابلاغ" کے لئے متعدد مضامین انہوں نے لکھے۔ بہت ہے دو سروں ہے لکھوائے 'اور احقر کے علمی کاموں میں ہر ممکن مدد فرمائی۔ میں جس زمانے میں عیسائیت کے موضوع پر "اظہارالحق" کی تشریح و تحقیق ممکن مدد فرمائی۔ میں جس زمانے میری ضرورت کی گئی گنامیں مرحوم نے خود میں کیس 'اور میں مشغول تھا'اس وقت نہ جانے میری ضرورت کی گئی گنامیں مرحوم نے خود میں کیس انہوں کے مطرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی گنتی اپنی معرفت دو سروں سے حاصل کرائیں۔ حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی قدس سرہ کا تذکرہ لکھنے میں انہوں نے بطور خاص مدد فرمائی 'اور یہ ان کی علم دوستی اور اخلاقی قدس سرہ کا تذکرہ لکھنے میں انہوں نے بطور خاص مدد فرمائی 'اور یہ ان کی علم دوستی اور بہت کم ایسا نظام کی کہ اکثراس تعاون کیلئے خود سفر کرکے دارالعکوم تشریف لائے 'اور بہت کم ایسا انفاق ہوا کہ مجھے ان کے پاس جانا پڑا ہو۔ جن لوگوں کو اللہ تعالی علم دوستی عطا فرماتے ہیں 'وہ نظام کی سکافات سے بے نیاز ہوتے ہیں۔

پروفیسرایوب قادری صاحب مرحوم نے بہت می کتابیں اور درجنوں مقالے یادگار
چھوڑے ہیں۔ ان میں سے ہرکتاب اور ہرمقالہ برصغیری تاریخ کے کسی پہلوپر ٹھوس مواد کا
خزینہ ہے 'جواس موضوع پر کام کرنے والوں کیلئے انشاء اللہ بہترین رہنما کا کام دے گا۔
ابھی غالباً دو تمین ماہ پہلے کی بات ہے کہ دارالعلوم میں عراق کے ایک عالم تشریف
لائے جو ہندوستان کے علماء کے تذکرے پر مشمتل ایک کتاب عربی میں تالیف کررہے ہیں'
انکو اس موضوع پر مواد کی ضرورت تھی' لیکن عربی زبان کے سوا دو سری زبان ان کے لئے
قابل فہم نہ تھی۔ عربی میں جو معروف کتابیں ''نز متہ الخواطر'' اور ''رجال استذالهند'' اس
موضوع پر ہیں' ان کی نشاندہی کردی گئی' لیکن دہ مزید کتب چاہتے تھے' میں نے پروفیسرصاحب
مرحوم کو فون کیا' گرملا قات نہ ہوسکی' اگلے دن ان کا خود فون آیا' پوچھنے لگے کہ کیا بات تھی؟
میں نے ان کو عراقی عالم کی ضرورت سے آگاہ کیا' اس موضوع پر پچھ دریر بات چیت ہوتی رہی'

اور پھرفون بند ہوگیا۔ اس وقت کس کو اندازہ تھا کہ بیہ ان سے آخری گفتگو ہے۔ اس کے پچھ عرصے بعد میں اسلام آباد میں تھا تو اخبار میں بیہ دلگداز خبر نظرے گذری کہ مرحوم شالی ناظم آباد کی ایک سڑک پر پیدل جارہے تھے کہ کسی گاڑی کی وحشیانہ ڈرائیونگ کا نشانہ بن گئے۔ اما مدّہ داما المدہ را جعوب ۔

بسوں'ٹرکوں اور کاروں میں تیز رفتاری اور لا قانونیت کا رجحان روز بروز شدید تر ہوتا جارہا ہے' اور چند لمحوں کی بے مقصد بجت کا بیہ مجنونانہ شوق روزانہ نہ جانے کتنے گھروں کے چراغ بجھا دیتا ہے۔ وہ گاڑی والا کیا جانے کہ اس نے اپنا بیہ شوق پورا کرکے ملک و ملت کو کتنے قیمتی آدمی ہے محروم کردیا ہے؟۔

موت ہرا یک کو آنی ہے' اور پروفیسرایوب قادری صاحب مرحوم اپنے لئے اتنی ہی زندگی لیکر آئے تھے' کاش! کہ ہم ان حادثات ہے اپنی زندگی کے لئے کوئی سبق لے سکیں' اور دنیا کی اس زندگی کی حقیقت پہچان لیس جس کا کوئی لمحہ یقینی نہیں۔

دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مرحوم کی خدمات کو تبول فرماکران کی مغفرت فرمائیں' انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائیں' اور ان کے پسماند گان کو صبر جمیل کی توفیق بخشیں۔ مین۔

البلاغ جلد ١٨ شاره ٥



## حضرت مولانا عبدالسلام صاحب نوشهروي

#### (خليفهُ اجل حضرت مولاناا شرف على تفانويٌ)

دو سرے بزرگ جن کی وفات کی اطلاع دو سرے نمبررِ ہوئی 'حضرت مولانا عبدالسلام صاحب نوشروی رحمتہ اللہ علیہ تھے۔ حضرت موصوف ؓ پاکستان میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب قدس سرہ کے ان خلفاء میں سے تھے جن کی تعداد اب گھٹے گھٹے ان کی وفات کے بعد کل تین رہ گئی ہے ۔ حفظ ہم اللہ نغانی ۔

حضرت مولاناً کا قیام چو کلہ نوشہرہ میں تھا' اور وہ ان بزرگوں میں سے تھے جو سیای جھمیلوں اور اسینج کی زندگی ہے ہمیشہ کنارہ کش رہے' اس لئے سفر کی نوبت بھی بہت کم آتی تھی' وہ زیادہ تراپنے وطن میں رہ کری دعوت و اصلاح کا فریضہ انجام دیتے رہے' اور شمرت کے فتنوں ہے اپنے آپ کو بچائے ہی رکھا۔ چنانچہ راقم الحروف کو ان سے زیادہ نیاز حاصل نہ ہوسکا۔ البتہ اللہ تعالیٰ ہمارے محترم بھائیوں جناب مولانا مشرف علی تھانوی' اور مولانا و کیل احمد صاحب شیروانی کی جدوجہد کو قبول فرمائے' کہ انہوں نے پچھ عرصے ہے مجلس و کیل احمد صاحب شیروانی کی جدوجہد کو قبول فرمائے' کہ انہوں نے پچھ عرصے سے مجلس صاحب شیروانی کی جدوجہد کو قبول فرمائے' کہ انہوں نے پچھ عرصے سے مجلس صاحب شیروانی کی جدوجہد کو قبول فرمائے' کہ انہوں نے پچھ عرصے سے مجلس صاحب شیروانی کی جدوجہد کو قبول فرمائے' کہ انہوں نے پچھ عرصے سے مجلس صاحب شیروانی کی جدوجہد کو قبول فرمائے' کہ انہوں نے پچھ عرصے سے مجلس صاحب شیروانی کی جدوجہد کو قبول فرمائے کی اسلسلہ شروع کیا' جن میں حضرت حکیم الامت کے بیشتر متوسلین سال میں کم از کم ایک مرتبہ یکجا جمع ہوجاتے ہیں۔

انبی اجتاعات میں حضرت مولانا گی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ صورت ایسی کہ و کھے

کر خدا یاد آئے 'صحبت پرانوار اور پر تاثیر' سادگی اور تواضع اوا اوا سے نمایاں' اپنے مرشد

سے حاصل کئے ہوئے فیوض حرز جان' حق کی صراط متنقیم پر پوری طرح ٹابت قدم' اور اس
ٹابت قدمی پر سکینت و طمانیت کی دولت سے سرشار۔ غرض ان تمام آٹار کے امین جو اتباع

سنت اور انابت الی اللہ کے سانچے میں ڈھلے ہوئے بزرگوں کا طرہ انتمیاز ہوتے ہیں۔ حضرت سنت اور انابت الی اللہ کے سانچ میں ڈھلے ہوئے بزرگوں کا طرہ انتمیاز ہوتے ہیں۔ حضرت سنت اور انابت الی اللہ کے سانچ میں ڈھلے ہوئے بزرگوں کا طرہ انتمیاز ہوتے ہیں۔ حضرت سنت دیادہ استفادے اور صحبت اٹھانے کا موقع تو نہ مل سکا' لیکن جن چند مختصر ملا قاتوں کی دولت حاصل ہوئی ان کا نقش جمیل نا قابل فراموش ہے۔

گوناگوں فتوں کے اس دور میں ایسے خدا رسیدہ بزرگوں کا نفس وجود بھی امت کیلئے مجسم رحمت ہو تا ہے' اور نہ جانے کتنے فتوں کے لئے آ ژبنا رہتا ہے۔ اس لئے ان کی وفات پوری امت کاعظیم نقصان ہے۔ انا مللہ ولا البید واجعون ۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کو جوارِ رحمت میں مقامات عالیہ سے نوازے' ان کے متوسلین کو ان کے فیوض عام کرنے کی توفیق بخشے' اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ عد کا ۔ اللہ عد

البلاغ جلد ۱۸شاره ۵

Euri and and ord



## جناب مولانانورالحسن صاحب بخاري ً

۵ جنوری کو میں اسلام آباد میں تھا' وہیں جناب مولانا نورالحن صاحب بخاری کی وفات کی اطلاع ملی ۔ انا مثله و اناالدیه راجعون ۔

مولانا بخاری ہمارے ملک کے ان نامور علاء میں سے تھے جنہوں نے ساری عمریاطل کے فتنوں کے خلاف کے فتنوں کے خلاف سے فتنوں کے خلاف سینہ سپر رہے 'اور ختم نبوت کی تحریک میں بھی انہوں نے نمایاں حصہ لیا 'اور اس راہ میں قیدو بند کی صعوبتیں بھی اٹھا میں 'لیکن شیعیت ان کا خاص موضوع تھا 'جس پر ان کا مطالعہ بھی نمایت و سبع تھا 'اور اس موضوع پر ان کی تقریر و تحریر بھی بڑی پر مغزاور عالمانہ ہوتی تھی۔ شیعہ فیما 'اور اس موضوع پر ان کی تقریر و تحریر بھی بڑی پر مغزاور عالمانہ ہوتی تھی۔ شیعہ نہ بہ کی بنیادی کتابوں کے حوالے انہیں ازبر تھے 'اور اس موضوع پر علمی اور علمی ور میلی جدوجہد کے لئے انہوں نے ''تنظیم اہل سنت ''کے نام سے ایک جماعت بھی قائم کی ہوئی تھی جس نے شعبت کے مقابلے میں اہل سنت کے عقائد کی وضاحت میں خاص طور پر ہوئی تھی جس نے شعبت کے مقابلے میں اہل سنت کے عقائد کی وضاحت میں خاص طور پر ہوئی تھی جس نے اندر کافی کام کیا ہے۔

یوں تو مولاناً نے بہت ی کتابیں آلیف فرہائیں 'لیکن احقر کو ان کی ایک بی کتاب سے
استفادے کا موقع ملا۔ اور وہ مولانا مودودی صاحب مرحوم کی" خلافت و ملوکیت " کے جواب
میں ان کی کتاب "عادلانہ وفاع" ہے۔ انداز بیان اور بعض مسائل میں اختلاف کی مخبائش
سے قطع نظریہ کتاب قیمتی علمی مواد پر مشمل ہے 'جواس موضوع پر مطالعہ اور شخیق کرنے
والوں کے لئے بردی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔

مولانا کی وفات علمی اور دینی حلقوں کیلئے ایک افسوسناک خلا ہے' اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زلّات و سیآت ہے درگذر فرماکران کی کامل مغفرت فرمائیں 'اور پس ماندگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائیں۔ آمین۔

#### مولانا تاج محمود صاحب

اور اب تازہ ترین اندوہناک سانحہ جناب مولانا تاج محمود صاحب کی وفات کا حادثہ ہے جو اس مہینے نہ صرف اپنے احباب و اعزہ' بلکہ ہزارہا متعلقین اور محبت رکھنے والوں کو سوگوا رچھوڑ کراپنے مالک حقیقی سے جاملے۔ انا مللہ واما ایسے راجعوٹ ۔

جناب مولانا تاج محمود صاحب " ---- جن کو آج رحمته الله علیه لکھتے ہوئے دل پر آرے چل رہے ہیں ملک و ملت کیلئے ایک آرے چل رہے ہیں ---- قط الرجال کے اس دور میں ملک و ملت کیلئے ایک گرانفقدر متاع کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کی پوری زندگی تحفظ ختم نبوت کے مقدس مشن کی انجام دہی میں گذری 'اور اس راہ میں انہوں نے دل و جان سے مجاہدانہ خدمات انجام دیں۔ وہ مجلس تحفظ ختم نبوت کے مقدر رہنما اور ہمفت روزہ ''لولاک'' کے ایڈ پیٹر کی حیثیت سے عمر بحرعقیدہ ختم نبوت کے دفاع میں سینہ سپررہے اور اس کیلئے انہوں نے کسی قربانی سے در پنج نہیں کیا۔

تقریر و خطابت میں وہ احرار کی روایات کے پاسبان تھے'اور اُن گئے چئے مقررین میں سے تھے جنہیں اسٹیج کی رونق اور مائیک کی آبرو کمنا چاہیے۔ ان کی تقریر میں بیک وقت دلکشی اور شکوہ دونوں کا حسین امتزاج ہو آتھا جو سننے والوں کو اپنے ساتھ بہالے جانے کی یوری صلاحیت رکھتا تھا۔

''ختم نبوت'' ان کا بنیادی موضوع تھا' لیکن اس کے علاوہ ملک و ملت کا کوئی دبنی اور اجتماعی مسئلہ ایسا نہ تھا جس میں وہ بھرپور حصہ نہ لیتے ہوں۔ یہ ان کے اخلاص اور ملی درد کا نتیجہ تھا کہ وہ ملک و ملت کے اجتماعی مسائل میں مختلف الفکر اصحاب کے ساتھ قدم بہ قدم چلنے اور ان کو دین کے بنیادی مسائل کے لئے جو ڑے رکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ انہوں نے گروہی اور جماعتی حد بندیوں کو دین کے اجماعی مسائل کی جد وجمد میں خود کو بھی آڑے سے تنہیں دیا 'اور دو سروں کو بھی حتی الامکان اسی روش پر قائم رکھنے کی کوشش کی۔ مولانا کے خصوصی تعلق ۴۵۷ء کے تحریک ختم نبوت کے دوران پیدا ہوا'اس تحریک مولانا کے خصوصی تعلق ۴۵۷ء کے تحریک ختم نبوت کے دوران پیدا ہوا'اس تحریک

میں تقریباً دس روز احقر حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری صاحب قدس سرہ کے ساتھ راولپنڈی میں مقیم رہا۔ اس دوران مولاناً کے ساتھ کافی وقت گزارنے کا موقع ملا ان کی تقریریں بھی سنیں اور ان کے ساتھ مجلسیں بھی رہیں جن میں تحریک ختم نبوت کیلئے ان کے پرجوش جذبے کے ساتھ ساتھ اصابت رائے اور توازن فکر کا بھی اندازہ ہوا۔

تحریک کی اس رفاقت کے بعد مولاناً اس ناچیز پر بہت شفقت فرمانے گئے اور ہر ملاقات کے بعد اس محبت میں اضافہ ہی ہو تا رہا۔ پھر بہت سے اجتماعی معاملات میں مولاناً کے ساتھ صلاح مشوروں اور عملی کام کی نوبت آئی 'اور ہر موقع پر ان کے خلوص اور جذبے کا نقش دل پر قائم ہوا۔ احقر کی کنارہ کشی کے باوجود جن علماء کرام نے احقر کو وفاقی شرعی عدالت میں بطور جج کام کرنے کے لئے باصرار آمادہ ' بلکہ کسی حد تک مجبور فرمایا 'ان میں دو سرے حضرات کے علاوہ کمولانا آباج محمود صاحب جمی شامل تھے۔

ابھی چند ماہ تبل میرا فیصل آباد جانا ہوا تو وہاں برادر گرامی جناب مولانا نذیر احمہ صاحب مد ظلم نے اپنے مدرے میں ایک نشست طے کردی 'اور مجھے کچھ عرض کرنے کے لئے مجبور فرمایا۔ جناب مولانا آج محمود صاحب نے اپنی علالت کے باوجود اس نشست کی صدارت فرمائی۔ یہ ان کی شفقت تھی کہ میری سمع خراشی کو محبت اور صبرو سکون کے ساتھ برداشت کرکے اس ناچیز کیلئے حوصلہ افزائی کے کلمات ارشاد فرمائے۔

کیم رہیج الثانی کو اسلام آباد کے علاء محمنونشن میں ان سے ملا قات ہو گئے۔ وہی فکھفتہ اور شاداب چرہ' ملا قات کا وہی دلنوا زانداز' پچھلے سال کے دل کے شدید دورے کے بعد سے ان کے چربے پر نقابت کے آثار اکثر محسوس ہونے بلگے تھے'لیکن بات میں وہی گھن گرج بڑی حد تک باقی تھی۔

ان کی ان دونوں ملا قانوں ہے اندازہ ہو تاتھا کہ وہ قادیا نیت کی حالیہ سرگر میوں پر بے حد مضطرب اور بے چین ہیں۔ دونوں مواقع پر ان کا گفتگو موضوع کی تھا' اور بلا محکلف محسوس ہو تا تھا کہ بیہ اضطراب ان کی رگ رگ میں بسا ہوا ہے۔ کے معلوم تھا کہ بیہ ان ہے آخری ملا قات ہوگی' بس اس واقعے کے چند دن بعد ہی ان کی وفات کی اطلاع ملی اور پتہ چلا کہ ع

الله تعالی ان کی دبنی تبلیغی اور مجاہدانه خدمات کو اپنی بارگاه میں شرف تبولیت عطا فرمائیں'انہیں جنت الفردوس میں درجات عالیہ ہے سرفراز فرمائیں'اور ان کے اخلاف کو ان کامٹن زندہ رکھنے اور اے آگے بردھانے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ آمین۔

البلاغ جلد ١٨ شاره ٥

www.ahlehad.org



## حضرت مولانامفتي عبدالله صاحب

علمی حلقوں کے لئے حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب ؓ کا اسم گرامی مختاج تعارف نہیں وہ ان علمائے حقانی میں سے تھے کہ ع جن کو د کچھے سے خدایا د آئے

اکابر علائے دیوبند سے فیض پانے کی بناء پر ان کی علمی استعداد'اور خاص طور پر فقہ سے انکی خصوصی دلچیں قابل رشک تھی۔ درس و تدریس کے علاوہ فتویٰ اور تصنیف کے بھی شنادر تھے'لیکن انداز زندگی اس قدر سادہ' درویشانہ اور متواضع تھا کہ دیکھنے والا سمجھ بھی نہ سکتا کہ بیہ کوئی بڑے عالم ہو نگے۔

انہوں نے اپنی عمر کا ایک طویل حصہ درس و تدریس اور فتویل کی خدمت میں گذا را۔
ملتان کے خیرالمدا رس اور قاسم العلوم دونوں مدرسوں سے ان کا تعلق رہا'لیکن جمال تک
احقر کو یا د ہے' اس دینی خدمت پر انہوں نے بھی تنخواہ وصول نہیں گی۔ تدریس اور فتویل کی
خدمت ہیشہ لوجہ اللہ انجام دی' اور معاش کیلئے اپنے تنجار تی کتب خانہ "مکتبہ صدیقیہ "کو
وسیلہ بتایا۔ دین کے ایسے بے غرض خدّام اب خال خال بی نظر آتے ہیں۔

ایک زمانہ تک وہ ملتان سے ماہانہ رسالہ "الصدیق" نکالتے رہے 'جوایخ زمانے میں علاء دیوبند کی طرف سے نکلنے والا شاید واحد رسالہ تھا۔ جس نے عرصہ دراز تک دین اور علم دین کی ترجمانی کا حق اداکیا اس کے بعض بوے معرکے کے خاص نمبر بھی شائع ہوئے۔ جب منکرین حدیث کے زیر اثر "پوتے کی وراثت" کا مسئلہ اٹھا اور پنجاب اسمبلی میں اس غرض مسکرین حدیث کے زیر اثر "پوتے کی وراثت کا مسئلہ اٹھا اور پنجاب اسمبلی میں اس غرض سے ایک مسودہ قانون پیش ہوا تو پاکستان کے بہت سے علماء نے اس موضوع پر مفصل مقالے کھے 'لیکن اس سلسلے میں شاید سب سے زیادہ مبسوط' مدلل اور کافی و شافی تحریر "الصدیق" کے "ارث الیتیم نمبر" میں شائع ہوئی۔

درس' تدریس' فتویٰ ' تصنیف اور تجارت کے ساتھ حضرت مفتی صاحب ؓ موصوف اینے اخلاص کے بناء پر ملک کے اجتماعی مسائل میں بھی دلچیسی کے ساتھ حصہ لیتے رہے' اور ملک گیر پیانے پرجب علاء کاکوئی اجتاع ہو تا تو وہ ہمیشہ اس کے رکن رکین ہوتے تھے' پچھلے دنوں انہوں نے حجاز کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمالیا تھا'اور اس کے پہلے مرحلے کے طور پر کراچی منتقل ہو چکے تھے۔ لیکن ابھی بیرارادہ تشنہ تنمیل ہی تھا کہ وطن اصلی سے بلاوا آگیا۔ انامنٹہ و اناالیہ واجعون ۔

موصوف کو حفرت والدصاحب قدس سرہ سے خاص تعلق تھا' اور ای نبیت سے برادر محترم حفرت مولانا مفتی محمد رفیع عثانی بدظلهم اور اس ناکارہ پر بھی بہت شفقت فرماتے سے۔ وارالعلوم میں بارہا تشریف لائے' یہاں کے علمی ویٹی کاموں کو دیکھ کراظمار مسرت فرمایا' وعائیں دیں' اور جب بھی ضرورت پیش آئی' تعاون سے بھی دریغ نہیں کیا۔ ایسے مخلص' وضع دار' بے لوث اور پیکر تواضع بزرگ اب کمال نظر آتے ہیں؟ دل سے وعا ہے کہ اللہ تعالی انہیں اپنے مقام قرب میں بیہم ترقی درجات عطا فرمائیں' اور پس ماندگان کو صبر جیل کی دولت سے نوازیں۔ آمین۔ قار ئین سے بھی ان کے حق میں دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کی درخواست ہے۔ اللہ همر لد مخترصنا احبرہ ولا تنفیننا بعد ہ مغفرت اور ایصال ثواب کی درخواست ہے۔ اللہ همر لد مخترصنا احبرہ ولا تنفیننا بعد ہ م

May

البلاغ جلد ١٩ ثماره ٧



### جناب مولانا محمد شريف جالندهري

پچھلے مہینے دو سرا المناک حادثہ مجلس تحفظ ختم نبوت کے ناظم اعلیٰ جناب مولانا محمہ شریف جالند هری (رحمتہ اللہ علیہ) کی وفات کا پیش آیا۔

مولانا محمد شریف جالندهری رحمته الله علیه امیر شریعت سید عطاء الله شاہ صاحب بخاری رحمته الله علیه کے اُن خاص رفقاء میں سے بھے 'جنهوں نے اپنی زندگی شخفظ ختم نبوت کے مشن کیلئے وقف کردی تھی۔ انہوں نے اس مشن اور اس مقصد کیلئے بڑی قرمانیاں دیں ' منکرین ختم نبوت کی سازشوں کا ہر محاذ پر مردانه وار مقابله کیا۔ ۱۹۵۳ء اور ۱۹۷۴ء کی تحریکوں میں وہ صف اول کے رہنماؤں میں شامل تھے۔

احقر کوان سے سب سے پہلے نیاز ۱۹۷۴ء کی ختم نبوت تحریک کے دوران حاصل ہوا۔ حضرت علامہ سید مجر یوسف بنوری قدس سرہ کے حکم سے احقران دنوں مسلمانوں کی طرف سے اسمبلی کیلئے بیان مرتب کرنے کیلئے راولپنڈی میں مقیم تھا۔ مولانا جالندھری اس وقت تحریکی امور میں بھی معروف رہتے اور بھی بھی اس تحریر کی دیکھ بھال کیلئے ہمارے پاس بھی تشریف لاتے 'ان کی سجیدگ' متانت ' تدیر اور ان تمام اوصاف کے باوجود انتمادرہے کی سندر مواقع پر ان سے نیاز حاصل ہو تا رہا 'اور ہرار اس تاثر کی مزید تائید ہوتی گئے۔

الم ۱۹۵۱ء کے بعد مولانا موصوف نے پی توجہات کا مرکز قادیا نیوں کے سب سے بڑے گڑھ رہوہ کو ہنالیا تھا۔ انہی کی جدوجہد کے نتیج میں رہوہ کے اندر ایک عظیم جامع مہجد تعمیر ہوئی ، مسلم کالونی کے نام سے مسلمانوں کی ایک بہتی آباد ہوئی۔ اور تحفظ ختم نبوت کے مراکز بھی قائم ہوئے۔ مجھے صرف ایک ہی مرتبہ رہوہ جانے کا موقع ملا ہے 'اور وہ مولانا 'ہی کی دعوت اور تحریک پر۔ اس وقت مسلم کالونی اور اس کی مسجد ابتدائی مراحل میں تھی 'اور سے دعوت اور تحریک پر۔ اس وقت مسلم کالونی اور اس کی مسجد ابتدائی مراحل میں تھی 'اور سے دیکھ کر دل بہت متاثر ہوا کہ رہوہ میں ختم نبوت کے کام کو بھیلانے کی خاطر مولانا آنے اس ویرانے میں ڈیرہ ڈالا ہوا تھا 'اور مخالفین کی ہمہ جتی سازشوں کا نشانہ بنگر پورے عزم اور

استقامت کے ساتھ اپنے مرکز پر ڈٹے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی مخلصانہ کو مشتوں میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ آج ربوہ جیسے شہر میں مسلمانوں کے باد قار مراکز قائم ہیں۔

میں ۱۵ فروری ۱۹۸۵ء کو راولپنڈی میں تھا' وہیں اخبار کے ذریعے مولانا کی وفات کی اچانک اطلاع ملی۔ انالللہ وانالیہ داجعون - ول سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مولانا مرحوم کی بال مغفرت فرمائیں' ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیں 'اور ان کے پس ماندگان کو صبر جمیل کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ آمین اور قار ئین سے بھی موصوف کیلئے وعائے مغفرت اور ایصال ثواب کی درخواست ہے۔

البلاغ جلد ١٩ شاره ٧

MAN STUTE WAY

# مولانا محمر محترم فهيم عثاني تت

اور احقر کیلئے اس مینے کا سب سے المناک حادثہ اپنے عمّ زاد بھائی مولانا محد محترم صاحب فنیم عثانی کا حادثہ وفات ہے جن کے ساتھ "رحمتہ اللہ علیہ" لکھتے ہوئے آج کلیجہ منہ کو آرہا ہے۔ اما للہ واما المب داحبون ۔

مولانا مرحوم دیوبند کے معروف علمی خانوادے کے چیٹم و چراغ تھے۔ ان کے والد مجمہ مسلم صاحب عثانی رحمتہ اللہ علیہ دیوبند کے اکابر علماء میں سے تھے جو تقتیم ہند سے پہلے عرصہ دراز تک لاکل پور (فیصل آباد) میں علمی و دینی خدمات انجام دیتے رہے۔ اور پچھ عرصہ دانجوں نے خابوں کے شہرہ آفاق مدرسے میں بھی استاذ حدیث رہے ، قیام پاکستان کے بعد انہوں نے لاہور کو اپنا وطن بتالیا ، اور وہاں ''وار العلوم الاسلامیہ ''کی بنیاد رکھی ' جو تجوید وقراءت کی درسگاہ کے طور پر ملک بھر میں مضہور ہے ، اور جمال حضرت عبد الممالک صاحب ہیںے امام فن درسگاہ کے طور پر ملک بھر میں مضہور ہے ، اور جمال حضرت عبد الممالک صاحب ہیںے امام فن حزید وقراء تکا درس دیا (اور آج میہ مدرسہ برادر محترم جناب مولانا مشرف علی تھانوی صاحب مطرف غدمت ہے)۔

مولانا محر محترم فہیم عثانی انہی حضرت مولانا محر مسلم صاحب عثانی قدس سرہ کے فرزند ارجمند سے 'انہوں نے شروع میں انگریزی تعلیم حاصل کی 'اور والد ماجد 'گی وفات کے بعد عمر کا ایک بڑا حصہ مختلف محکموں کی ملازمتوں میں بسر کیا۔ اس دور میں ان کی ولچی کا محور علم وین کے بجائے شعرو اوب رہا۔ نوجوانی کے دور میں ایک بینک میں ملازم ہو گئے 'لیکن اس ملازمت کے دوران ایک بزرگ نے ملا قات کے وقت یہ جملہ کہدیا کہ ''تم بینک کی ملازمت کے دوران ایک بزرگ نے ملا قات کے وقت یہ جملہ کہدیا کہ ''تم بینک کی ملازمت کے بیدا نہیں ہوئے ''بس یہ جملہ ان کی زندگی کیلئے انقلاب کا نقطۂ آغاز بن گیا۔

والد ماجد کی صحبت کے زیر اثر دینی جذبات رگ و پے میں سائے ہوئے تھے 'لیکن والد ماجد کی صحبت کے زیر اثر دینی جذبات رگ و پے میں سائے ہوئے تھے 'لیکن حالات نے کسی اور رخ پر ڈال دیا تھا'اس جملے نے اندر چھپے ہوئے ان جذبات کو اجاگر کرکے انہیں عملی زندگی میں برسرکار کردیا۔ انہوں نے معاشی مشکلات کی پروانہ کرتے ہوئے بینک کی ملازمت ترک کردی'اور دنیوی اعتبار ہے ایک باعزت ملازمت کو چھوڑ کر ایک پرچون کی ملازمت ترک کردی'اور دنیوی اعتبار ہے ایک باعزت ملازمت کو چھوڑ کر ایک پرچون

کی د کان کیکر بیٹھ گئے۔ اس دوران معاشی مشکلات سے گذرے' کیکن پائے استقامت میں جنبش نہ آنے دی۔ د کان میں نقصان ہوا تو ایک محکمے میں ملازمت کرلی۔

اس محکے میں بعض افسران نے کوئی غلط حساب و کتاب رکھنا جاہا'اوراس کام کے لئے
ان کو مامور کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ "میں نے حرام کمائی سے پر ہیزی خاطر بینک کی اچھی
مازمت جھوڑی ہے'اور اب حرام آمدنی سے تائب ہوچکا ہوں'لنذا سے کام نہیں کرسکیا"
ملازمت جھوڑی ہے'اور اب حرام آمدنی سے تائب ہوچکا ہوں'لنذا سے کام نہیں کرسکیا"
شدہ شدہ ان کی امانت و دیانت کی خبروا پڑا کے بعض افسران کو پہنچی تو انہوں نے قحط
الرجال کے اس دور میں ایسے امانت دار مخص کی قدر پہچانتے ہوئے انہیں واپڑا میں ایک
الرجال کے اس دور میں ایسے امانت دار مخص کی قدر پہچانتے ہوئے انہیں واپڑا میں ایک
الرجال کے عدے تک پہنچ

ای ملازمت کے دوران ان کے دل میں حصول علم دین کا جذبہ پیدا ہوا'اور ایک بڑے عیال کی کفالت اور ملازمت کی ذمہ داریوں کے ساتھ انہوں نے با قاعدہ عربی زبان اور اسلامی علوم کی تخصیل شروع کردی۔ پہلے یہ تعلیم نجی طور پر بعض اسا تذہ سے حاصل کی' پھر با قاعدہ جامعہ اشرفیہ لاہور میں تغییر' حدیث' اور فقہ کی کتابیں ماہراسا تذہ سے پڑھیں۔ اور اسلامیات اور پھرعربی میں نمایاں حیثیت کے ساتھ ایم اے کیا۔

اللہ تعالی نے ذہانت و فطانت اور خوش ذوتی سے ٹوازا تھا اور علمی مزاج اپ والد ماجد سے ورئے میں پایا تھا۔ اس لئے بہت جلد ان علوم میں اچھی استعداد حاصل کرلی'اور اس کے بعد خدمت دین ہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بتالیا۔ دفتر سے فارغ ہونے کے بعد ان کے زیادہ تر او قات تحریر و تقریر کے ذریعے دین کی تبلیغ و اشاعت ہی میں صرف ہوتے تھے۔ زیادہ تر او قات تحریر مقدس" میں نماز بھی پڑھاتے تھے' اور وہیں دبنی کتابوں کا ایک اپنے محلے کی ''مجد مقدس" میں نماز بھی پڑھاتے تھے' اور وہیں دبنی کتابوں کا ایک دار المطالعہ قائم کر رکھا تھا۔ جمعہ کی نماز شادمان کالونی کی ایک بڑی مسجد میں پڑھاتے' جمال ان کی ہفتہ وار تقریر نمایت مقبول اور مفید خاص و عام تھی' اور جس کی بدولت بہت سے لوگوں کو راہ ہدایت نصیب ہوئی۔

الله تعالیٰ نے تحریر وانشاء کا بھی خاص سلیقہ بخشا تھا' چنانچہ قلم کے ذریعے بھی انہوں نے دین کی بڑی خدمت انجام دی۔ ابتداء میں انہوں نے دینی رسائل میں مضامین لکھنے شروع کئے۔ پھررفتہ رفتہ متعدد صخیم کتابیں بھی لکھیں''' جیت حدیث سے موضوع پر ان کی مفصل کتاب ''حفاظت و مجیت حدیث'' (جو تقریباً چھ سوصفحات پر مشمثل ہے) شاید اپنی جامعیت کے لحاظ سے اس موضوع پر اردو میں مفصل نزین کتاب ہے جس میں انہوں نے منکرین حدیث کے تمام دلا کل واعتراضات کے تارویود بکھیرکرر کھ دیئے ہیں۔

اس کے علاوہ نماز کے احکام و مسائل پر انہوں نے جو کتاب تالیف فرمائی ہے وہ بھی اپنے موضوع پر اردو کی شاید جامع ترین کتاب ہے'اور پھر خود ہی اس کا انگریزی ترجمہ کرکے اس کی افادیت کوعالمگیرینادیا ہے۔

حضرت والد صاحب قدس سرہ کی کتاب "احکام جج" کا انگریزی ترجمہ بھی برادر موصوف ؓ بی نے کیا ہے جو "How toperform hali" کے نام سے شائع ہوچکا ہے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے ایک درجن سے زا کد چھوٹی بڑی کتابیں تالیف فرمائی ہیں جن میں سے ہرایک مواد کی صحت و جامعیت اور شکفتہ اسلوب تحریر کے لحاظ ہے اردو کے ذخیرہ کتب میں بیش بمااضافے کی حیثیت رکھتا ہے۔

پچھلے دنوں ملک میں عورت کی دیت کا مسئلہ اٹھا تؤ برا در موصوف ؓ نے اس مسئلے پر بھی ایک مفصل مقالہ تحریر فرمایا جو چند ہی ماہ پہلے البلاغ میں قسط وار شائع ہوا ہے۔

احقرنے حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی قدس سرہ کی گیاب "اظلمار الحق"
کا اردو ترجمہ اپنی شرح و تحقیق کے ساتھ شائع کیا تھا' حضرت مولاناً کی ایک دو سری کتاب
"اعجاز عیسوی" کی تحقیق و ترتیب پر بھی احقرنے کام شروع کیا' لیکن مصروفیات کی بنا پر اسکی
"تحمیل نہ کرسکا۔ اس کی تحمیل کیلئے احقرنے براور موصوف ؓ سے درخواست کی' چنانچہ وہ چند
ماہ سے اس کام میں مشغول تھے اور اس کامعتد بہ حصہ مکمل کرچکے تھے۔ اسکے علاوہ الحکے والد
ماجد قدس سرہ نے طحاوی شریف کی ایک شرح تالیف فرمائی تھی جس کا مسودہ الحکے پاس
ماجد قدس سرہ نے طحاوی شریف کی ایک شرح تالیف فرمائی تھی جس کا مسودہ الحکے پاس
کتابت بھی کرانے کے تھے۔

کتابت بھی کرانے کے تھے۔

الله تعالیٰ نے انہیں جن غیر معمولی صلاحیتوں سے نوا زاتھا'اور ان کے او قات میں جو برکت عطا فرمائی تھی (کہ واپڈا کی ملازمت اور کثیر عیال کی دیکھ بھال کے ساتھ انہوں نے تقریر اور تحریر کے ذریعے دین کی اتنی خدمت انجام دی) اس کے پیش نظران کی زبان و قلم سے بہتہ نوقعات قائم تھیں۔ ان کی عمر بھی بمشکل پچاس سال ہوئی ہوگی'اور یہ تجویز بھی

زیرِ غور تھی کہ وہ مستقل طور پر کراچی آگراپنا سارا وقت تصنیفی خدمات کیلئے وقف کردیں۔ لیکن مشیتت ایزدی ہرخواہش پر بالا ہے۔ ان کی دوڑ دھوپ جس منزل کیلئے تھی وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس منزل تک پہنچ گئے۔

جعد ۲۲ فروری کو انہوں نے حسب معمول شادمان کالونی کی مجد میں جعد پڑھایا 'جعد کے بعد ایک صاحب نے انہیں اپنا مکان دکھانے کی دعوت دی 'وہ صاحب آگے آگے گاڑی میں جارہ سے 'اور یہ موٹر سائیل پر ان کے پیچھے چل رہے تھے 'اچا تک ایک دوراہ پر برابر کی سڑک سے ایک تیز رفتار سوزو کی نمودار ہوئی 'اور اس نے موٹر سائیل کو مکرماری ' مولانا موٹر سائیل سے دور جاکر گرے ' دماغ پر ضرب آئی 'اور اتنی کاری ضرب کہ موقع پر مولانا موٹر سائیل سے دور جاکر گرے ' دماغ پر ضرب آئی 'اور اتنی کاری ضرب کہ موقع پر ہوان جان جان آفریں کے سپرد کردی ۔ انا للہ و انا الیہ داجعون ۔

برادر موصوف محیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب قدس سرہ کے خلیفہ حضرت مولانا حاجی محمد شریف صاحب بد ظلم (ملتان) سے بیعت تھے۔ غالباً ان سے بیعت کی اجازت بھی حاصل تھی'اورائلہ تعالی نے اس فیض صحبت سے ان کو علم و عمل کے ساتھ دل ٹیم گدا زاورانابت و خشیت کی خاص کیفیات سے بھی نوا زا تھا۔

ان کا دائی معمول تھا کہ عمرو مغرب کے در میان وہ احقر کے براور زادہ عزیز مولانا محمود اشرف عثانی کے سلمہ پاس ادارہ اسلامیات آجاتے 'اور نماز مغرب تک وہیں رہے تھے۔ دونوں میں بڑی محبت و موانست تھی۔ جب بھی احقر کا لاہور جانا ہو آ تو عموماً وہیں ان سے ملا قات ہوئی 'اور ہر ملا قات کے بعد دل میں ان کی سلامت فکر 'ان کے حسن اخلاق اور ان کے اخلاص و محبت کا نقش مزید گرا ہو جا آ۔ ہمارے لئے لاہور جن مخصیتوں سے آباد تھا 'ان میں سے ایک وہ بھی تھے 'اور بھی تصور بھی نہ آیا تھا کہ وہ اس قدر جلد ہم سے بچھڑ ان میں سے ایک وہ بھی تھے 'اور بھی تصور بھی نہ آیا تھا کہ وہ اس قدر جلد ہم سے بچھڑ جائیں گے۔ لیکن تقذیر کے فیصلے ہمارے وہم و گمان کے پابند نہیں ' یہ حادثات قدرت کی طرف سے ہمیں غفلتوں کی دلدل سے نکالنے کیلئے آزیانہ ہوتے ہیں 'کاش کہ ہم ان سے طرف سے ہمیں غفلتوں کی دلدل سے نکالنے کیلئے آزیانہ ہوتے ہیں 'کاش کہ ہم ان سے سبق لیکرا بی زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا کر سیس۔

براور موصوف کا نام قارئین البلاغ کیلئے نیا نہیں' ان کے نہ جانے کتنے مضامین البلاغ میں شائع ہوئے ہیں۔ قارئین سے درخواست ہے کہ وہ برادر موصوف کو دعائے مغفرت اور ایصال ثواب میں یادر کھیں۔اللہ تعالیٰ اس پاک نفس انسان کوایے جوار رحمت میں مقامات عالیہ عطا فرمائیں' اور پس ماندگان کو صبر جمیل کی دولت سے نوازیں آمین ثم آمین' ع ' خوش در مخید' دلے شعلۂ مستعبل بود

البلاغ جلد ١٩ ثماره ٧

www.ahlehad.ord

## حضرت مولاناحاجي محمر شريف صاحب

پچھلے مہینے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا حاجی محمد شریف صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا حادثہ رحلت دل پر بجلی بن کرگرا۔ انا لکٹھے وا ناالیہ داجیون ۔

حضرت حاجی صاحب قدس سرہ پاکستان میں حضرت حکیم الامت قدس سرہ کے ان خلفاء میں سے بھی کم رہ گئی تھی اور اب ان خلفاء میں سے بھی کم رہ گئی تھی اور اب ان کے رخصت ہونے کے بعد تو پاکستان میں اس مقدس قافلے کی صرف دو شخصیتیں باقی رہ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سابیہ رحمت و شفقت ہمارے سروں پر تاویر بعافیت سلامت رکھیں 'اور ان کے نیوض سے مستنید ہوئے کی تونیق مرحمت فرمائیں ' ہمین۔ ایک سیدی و سندی و مولائی حضرت مولائی حضرت مولائا حضرت ڈاکٹر عبد الحقی صاحب عارفی مدظلهم العالی 'اور دو سرے حضرت مولائا فقیر محمد صاحب مدظلهم العالی متعنا دلائد بطول حیاتہ ما بالحضیں۔

حفزت مولانا حاجی محمد شریف صاحبٌ ملتان میں قیام پذریہ تھے جامعہ خیرالمدارس کے سرپرست تھے اور انتہائی سادگی کے ساتھ اپنے شیخ کے مسلک کے مطابق اصلاح وارشاد کی خدمات انجام دے رہے تھے۔

حفزت ؓ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے شیخ حفزت حکیم الامت قدس سرہ کی مجسم کرامت ہوں کہ انہوں نے مجھے کس ماحول ہے نکال کر کہاں پہنچادیا۔

حضرت حاجی صاحب گیم ستمبرا ۱۹۰ ء کو ضلع ہوشیار پور کے ایک گاؤں مهندی پور میں ہور ہیں ہیدا ہوئے تھے۔ قریب ہی ایک قصبہ کیریاں کے انگلو سنسکرت ہائی اسکول میں ہمویں جماعت تک تعلیم حاصل کی۔ اس اسکول پر آریوں کا غلبہ تھا اس لئے انہوں نے آپ کو اپنا ہم ندہب بنانے کی کوشش کی کلین بغضد تعالی آپ ایمان پر مضبوطی سے قائم رہے 'اگر چہ وضع قطع بڑی حد تک ای ماحول کے رنگ میں رنگ گئی۔ ۱۹۲۱ء میں آپ نے گور نمنٹ ہائی اسکول جالندھرسے پاس کیا 'وہاں آپ کا شار ممتاز طلباء میں ہو آتھا۔ چودھری محمد علی صاحب اسکول جالندھرسے پاس کیا 'وہاں آپ کا شار ممتاز طلباء میں ہو آتھا۔ چودھری محمد علی صاحب

مرحوم سابق وزیر اعظم پاکستان آپ کے ہم جماعت 'ہم کمرہ اور خاص دوست تھے۔ وہاں رہتے ہوئے گلبال فرسٹ الیون کے کھلاڑی بھی رہے۔ غرض وضع قطع سے لیکر مصروفیات تک تمام با تیں ایک مغربی طرز کی درس گاہ کے طالب علم کی ہی تھیں۔ تعلیم سے فراغت کے بعد بھی ضلع ہوشیار پور کے متعدد اسکولوں میں ریاضی اور انگریزی کے استاد کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ بالاً خر میانی افغاناں ضلع ہوشیار پور میں انگش ٹیچر کی حیثیت سے تعینات ہوئے تو بیسویں صدی کے ایک آزاد منش نوجوان کی طرح انگریزی لباس 'داڑھی سے بے نیاز اور نماز کی بابندی سے محروم تھے۔

لیکن یمال حفرت مولانا شیر محر صاحب سے ملاقات ہوگئ جو خط و کتابت کے ذریعہ علیم الامت حفرت تھانوی قدس مرہ سے تعلق رکھتے تھے (اور بعد میں حفرت کے خلیفہ بھی ہوئے)۔ حضرت مولانا شیر محر صاحب پر خانقاہ تھانہ بھون کا رنگ چڑھ رہا تھا۔ ان کی پاکیزہ اور قابل رشک زندگی آپ پر اثر انداز ہوئی۔ خود فرماتے ہیں کہ "ابتداء میں شرم کی وجہ سے اور بعد میں خلوص سے 'پہلے تین وقت کا اور پھر پانچ وقت کا نمازی بن گیا"۔ حضرت مولانا شیر محمد صاحب کی زندگی میں جو کشش تھی اس نے رفتہ رفتہ حکیم الامت حضرت مقانوی قدس سرہ کے ساتھ خط و کتابت کا تعلق قائم کرادیا۔ اور پھر اسکول کی بری چھٹیاں ہوئیں تو حضرت مولانا شیر محمد صاحب کے ساتھ خود بھی تھانہ بھون تشریف لے گئے اور محضرت عکیم الامت کی زیارت و صحبت سے مشرف ہوئے۔

بس پھرکیا تھا؟ زندگی کی کایا ہی پلٹ گئ طال و حرام اور جائز و ناجائز کی فکر پیدا ہوئی '
اور اس فکر کی بدولت اپنے بہت ہے دنیوی مفادات کی قربانیاں بھی دیں۔ ہر ہر قول و فعل کو
دین کے معیار پر جانبچنے اور اتباع سنت کے سانبچ میں ڈھالنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ وضع قطع
بالکل بدل گئی۔ خانقاہ تھانہ بھون میں آمدروفت بھی رہی اور حضرت کے ساتھ خط و کتابت
بھی۔ یہاں تک کہ حضرت نے بیعت و تلقین کی اجازت بھی مرحمت فرمادی اور حضرت کے خاص متوسلین میں آپ کا شار ہوا۔

تقتیم ہند کے بعد حفرت حاجی صاحب ؓ نے ملتان کو اپنا وطن بتالیا تھا اور حفزت حکیم الامت ؓ سے مجاز بیعت ہونے کے باوجود آپ نے حفزت ؓ کے اکابر خلفاء حفزت مولانا مفتی محمد حسن صاحب ؓ محفزت مولانا خیر محمد صاحب ؓ اور احقر کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہم سے نیاز مندانہ تعلق قائم رکھا اور بیہ سب حضرات آپ ؒ سے نمایت اکرام و محبت کا معاملہ فرماتے رہے۔ بہت سے طالبین نے آپ سے اصلاح و تربیت کا تعلق قائم کیا اور اس تعلق کی برکت اور اثر سے ان کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوا۔

آپ کی زندگی اس قدر سادہ اور متواضع تھی کہ کسی کو گمان بھی نہ ہوسکتا تھا کہ یہ بیخ طریقت ہوں گے۔ ملتان کے محلّہ نواں شمر کے ایک قدیم طرز کے سادہ سے مکان میں مقیم تھے۔ گھر پر نہ کوئی خادم' نہ نوکر۔ کوئی مہمان پہنچ جا آ تو اس کی خاطر دیدا رات میں خود ہی سارا کام کرتے' بازار سے کوئی چیزلانی ہوتی تو خود جاکرلاتے۔ مہمان خواہ رہے اور عمر میں کتنا چھوٹا کیوں نہ ہو'اس معمول میں فرق نہیں آتا تھا۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کی صحبت ہیں ایسی برکت رکھی تھی کہ ان کی زیارت کرکے اور ان کے پاس بیٹھ کرول کی دنیا بدلی ہوئی معلوم ہوتی تھی'ان کا چرہ دکھے کر خدا یاد آیا تھا' چرے بشرے پر ذکر و فکر کے انوار اور انداز و ادا میں اس بلاکی معصومیت کہ ول بے ساختہ تھنچا تھا۔ گفتگوا تی جامع' مخضراور نبی تلی کہ کوئی ضروری بات چھوٹتی نہ تھی اور کوئی زا کہ بات منہ سے نکلتی نہ تھی۔ عام طور پر' یماں تک کہ گفتگو اور چھوٹتی نہ تھی اور کوئی زا کہ بات منہ سے نکلتی نہ تھی۔ عام طور پر' یماں تک کہ گفتگو اور عظ و خطاب کے موقع پر بھی' نگاہیں جھی رہتیں اور منہ سے الفاظ پھولوں کی طرح جھڑتے و طے جاتے۔

حضرت حکیم الامت قدس سرہ کا ذکر مبارک آجا ٹا تو طبیعت کھل جاتی' حضرت کے واقعات و اقعات و ملفوظات کے بعد دگیرے ساتے رہتے اور اکثر آپ کی مجلس انہی واقعات و ملفوظات سے معمور رہتی تھی۔

احقر ناکارہ پر حضرت حاجی صاحب کی بے پایاں شفقتیں حیطہ بیان میں نہیں آسکتیں ، جب بھی ملتان حاضری ہوتی تو احقر کا معمول یہ تھا کہ قیام گاہ جانے سے پہلے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، حضرت بھی آنے کی خبر سنتے تو منتظر رہتے تھے اور جب بہنچ جاتا تو مسرت کا ایسا اظہار فریاتے کہ احقر پانی پانی ہوجاتا۔ بس حاضری میں تکلف اس بات پر ہوتا تھا کہ حضرت کی عادت معلوم تھی کہ وہ خود میزبانی کی فکر فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ حاضر ہوا تو بوئی شفقت سے بیٹھک میں بٹھاکر اندر تشریف لے گئے۔ جب کچھ دیر گزرگی تو دو سرے دروازے سے ہاتھ میں شربت کی ہوتلیں لئے داخل ہوئے، تب اندازہ ہوا کہ ہوتلیں لینے دروازے سے اندازہ ہوا کہ ہوتلیں لینے دروازے سے اندازہ ہوا کہ ہوتلیں لینے

کے لئے خود بازار تشریف لے گئے تھے۔ ایسے مواقع پر ہم خدّام کی ندامت اور شرم کی انتا نہ رہتی'لیکن ان کو غایت تواضع کی بناء پر احساس بھی نہ ہو تا کہ بیہ کوئی غیر معمولی بات ہوئی ہے۔

احقرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی مجر شفیع صاحب قدس سرہ کی وفات کے موقع پر
اطراف عالم سے جو تعزی خطوط آئے 'ان کی تعداد شاید سینکٹوں سے متجاوز ہو 'ان میں طویل
خطوط بھی تھے اور مختفر بھی۔ لیکن ایسے خط گئے چئے تھے جنہیں پڑھ کر خاص تسلی ہوئی۔ اور
جو اکثریاد رہتے ہیں 'ان میں سرفہرست حضرت حاجی صاحب کا مکتوب گرامی تھا۔ اختصار کے
باوجود اس کے لفظ لفظ میں شفقت و محبت اور حضرت حکیم الامت قدس سرہ کی تربیت کا
خصوصی رنگ رچا بیا ہے۔ تحریر فرمایا :

مرى ومحترى جناب مولانا صاحب زيد مجدكم

السلام علیم ورحمته الله وبرکایه محفرت اقدس مفتی محمد شفیع صاحب رحمته الله علیه کی خبروفات نے ول مجروح کردیا۔ اس ناکارہ کے تو بہت ہی برے محن تھے 'کسی پہلو قرار شیں۔ انالله واناالیه واجعون الله تعالی مرحوم کو اپنا قرب فاص عطا فرادیں اور ہم سب کو صبر جمیل سے نوازیں۔ یہ ناکارہ دعائیں اور ایصال ثواب انشاء الله کر آ رہے گا۔ آپ ہی حضرات سے تو معلوم ہوا ہے کہ الله کے حاکم اور حکیم ہونے کا مراقبہ ایسے موقع پر بہت نفع دیتا ہے۔ جواب کی تکلیف نہ فرمائیں آپ کو فرصت نہ ہوگی جوابی لفافہ صرف احتیا طا بھیجا ہے۔ یہ لفافہ آپ کی ملکیت ہے 'لفافہ صرف اس لئے بھیجا ہے کہ شاید کوئی اطلاع ضروری ہوتو دے سکیں ورنہ اپنا قیمتی وقت جواب پر صرف نہ فرمائیں' اس لئے لفافہ پر اپنا پیۃ تحریر ہوتو دے سکیں ورنہ اپنا قیمتی وقت جواب پر صرف نہ فرمائیں' اس لئے لفافہ پر اپنا پیۃ تحریر ہوتو دے سکیں ورنہ اپنا قیمتی وقت جواب پر صرف نہ فرمائیں' اس لئے لفافہ پر اپنا پیۃ تحریر ہیں۔

احقر محمد شريف عفي عنه-

یہ خاص طور سے حاجی صاحب ؒ کے باصرار تھم کا بتیجہ تھا کہ احترنے اپی نااہلی کے باوجود خیرالمدارس کی مجلس شوریٰ کی رکنیت سے عذر نہیں کیا 'اور اس کا نفذ فا کہ ہا احترکویہ پہنچا کہ اس کی بدولت بار بار ملتان حاضر ہونے اور حضرت ؓ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ مجلس شوریٰ کے اجلاسات میں آپ اکثر خاموش رہتے 'کیکن جب مدرسے کے مسلک و

مشرب کا سوال آیا تو غیرمتزلزل موقف کا اظهار فرماتے 'لیکن اس طرح که کسی کی دل فشکی نه ہو۔ دو سرے معاملات میں احقر جیسے اونیٰ طالب علم کی بات بھی بلاچوں و چرا مان لیتے۔

احقرنے کئی ہار حضرت ؑ سے درخواست کی کہ خیرالمدارس میں ہفتہ وار مجلس کا سلسلہ شروع فرمادیں' شروع میں حضرت ؓ کو متعدد وجوہ سے پچھ آمل سا رہا' لیکن ہالاً خر تقریباً ایک سال سے دوشنبہ کے دن میہ مجلس شروع فرمادی جو غالبًا آخر وقت تک جاری رہی'اور اس کی بناء پر بحمد اللہ بڑا فائدہ پہنچا۔

حفرت کو دل کی تکلیف کانی دنوں سے تھی۔ پچھلے سال قلب کے شدید دورے کی بتاء پر ملتان کے نشتر ہمپتال میں داخل تھے۔ انہی دنوں احقر ملتان حاضر ہوا تو ہمپتال میں عیادت کے لئے حاضری ہوئی۔ وہاں ماشاء اللہ احقر کے برادر زادہ عزیز مولانا محمود اشرف عثانی سلمہ (جو حفرت سے بیعت بھی ہیں 'اور ماشاء اللہ ان کو حفرت سے اجازت بھی حاصل ہے اور حضرت کے تعلق سے ماشاء اللہ انہوں نے قابل رشک نفع اٹھایا ہے) اور احقر کے می زاد بھائی مولانا محمد محترم فہیم عثائی (جن کا تذکرہ البلاغ کی کسی قربی اشاعت میں کرچکا ہوں) وہاں دن رات خدمت میں حاضر تھے۔ احقر خدمت سے تو محروم رہا۔ لیکن اس حالت میں بھی زیارت نصیب ہوئی۔ شدید تکلیف کے باوجود چرے پر غیر معمولی سکون و اطمینان میں بھی زیارت نصیب ہوئی۔ شدید تکلیف کے باوجود چرے پر غیر معمولی سکون و اطمینان عالجین معالجین معالجین معالجین معالجین معالجین معالمین کے ناقتگو کرنے سے منع کیا ہوا تھا اس لئے احقر جلد ہی اٹھی کرنا ہم آگیا۔

اللہ تعالیٰ نے اس بیماری سے شفادی تو پچھ عرصہ کے لئے اپنی صاجزادی کے مکان پر لاہور تشریف لے آئے۔ اس زمانے میں احقر کی لاہور حاضری ہوئی' حضرت کو احقر کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی' تواضع اور فنائیت کا اس حالت میں بھی بیہ عالم تھا کہ احقر کی آمد کا من کر اگر پورٹ جانے کے لئے تیار تھے' وہ تو براور زادہ عزیز مولانا محمود اشرف سلمہ اور احقر کے بہنوئی حافظ شفقت علی صاحب نے باصرار روکا' ورنہ وہ اس ضعف کی حالت میں بھی ائر بورٹ جانا مطے کئے بیٹھے تھے۔

احقر ہوائی اؤے سے سیدھا حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بے حد مسرور ہوئے اس وقت . نفضلہ تعالی صحت کافی بہتر ہو پچکی تھی۔ بجمہ اللہ باتنیں بھی ہوئیں' تصبحیت بھی فرمائیں اور حسب معمول اپنی شفقتوں سے نمال فرماویا۔اس کے بعد ایک مرتبہ اور زیارت اور ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ کے خبر تھی کہ یہ مجھتے ہوئے چراغ کی آخری ضیاء پاشیاں ہیں اور اب اس کے بعد اس روئے زیبا کی زیارت دنیا میں مقدر نہیں۔ ابھی چند روز پہلے عصر کے بعد گھر آیا تو معلوم ہوا کہ لاہور سے ٹیلی فون پر احقر کے بہنوئی حافظ شفقت علی صاحب نے حضرت کی وفات کی جاں گداز خبر سنائی ہے'۔ اناللہ وانا المبیه راجعون۔

حضرت کی وصیت تھی کہ انہیں سنت کے مطابق جس شہریا گاؤں میں انقال ہو' وہیں کے عام قبرستان میں دفن کیا جائے' نغش کو کسی اور شہر میں منتقل نہ جائے اور تدفین حتی الامکان جلدی کی جائے اور کسی کے انتظار میں آخیرنہ کی جائے اور تدفین کیلئے عام قبرستان سے الگ کوئی جگہ منتخب نہ کی جائے۔ چنانچہ جس روزوفات ہوئی اسی دن رات ہی کو ملتان ہی میں تدفین عمل میں آئی۔

احقرنے ایک مرتبہ ملاقات کے بعد رخصت کے وقت عرض کیا کہ ''حضرت! کوئی نصیحت فرمادیں'' حضرت ؒ نے ایک لمحہ توقف کے بعد فرمایا '''عمرکے لمحات کو ننیمت سمجھیں' عمر کا ایک لمحہ بردا گر اں قدر ہے 'اسے ناقدری ہے بچائیں''۔

ایک اور مرتبہ ای قتم کی درخواست پر فرمایا "دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کو بیشہ پیش نظر رکھیں' دنیا ہے دل لگانے کے بجائے وطن اصلی بعنی آخرت کی فکر کو غالب رکھیں"۔

حضرت نے علیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کے ماتیہ کا ایک انتخاب اپنے ساتھ اپنے تعلق کی سرگزشت اور حکیم الامت قدس سرہ کے مکا تیب کا ایک انتخاب اپنے ایک چھوٹے سے رسالے "مکتوبات اشرفیہ" میں جمع فرمادیا ہے جو براور مکرم جناب محمدا قبال قربی صاحب نے ہارون آباد سے شائع کیا ہے "اور برا مفید 'دلچیپ اور موثر رسالہ ہے۔ ول سے وعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کی روح پر فتوح پر اپنی لازوال رحمتیں نازل فرمائیں 'انہیں اپنے مقام قرب میں درجات عالیہ سے نوازیں 'پس ماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائیں 'اور ہم سب کو ان کے فیوض سے مستفید ہونے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔

## مولانامفتي محمر عمر بلوج صاحب

گزشتہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کراچی کے معروف و ممتاز عالم دین حضرت مولانا مفتی محمد عمر بلوچ صاحب رحمتہ اللہ علیہ اپنے مالک حقیقی سے جاملے ۔ انا دلاللہ و انااللہ واجعون ۔

ریگ سرلائن (چاکی واڑہ) کراچی میں حضرت مولاتا کریم بخش صاحب ؓ نے مدرسہ احزار الاسلام کے نام سے ایک دینی مدرسہ کی بنیاد رکھی تھی، حضرت مولانا مفتی مجمہ عثان صاحب بلوچ رحمتہ اللہ علیہ انہی کے فرزند ارجمند تھے جو اپنے علم و تقویٰ اور دبنی و علمی ضاحب بلوچ رحمتہ اللہ علیہ انہی کے گرزند ارجمند تھے جو اپنے علم و تقویٰ اور دبنی و علمی ضدمات کے اعتبار سے کراچی کے گئے چنے علاء میں سے تھے۔ اکثرو بیشتر حضرت والد صاحب قدس سرہ ان کی فقہی مسائل میں جاولہ خیال کا سلسلہ رہتا تھا۔ حضرت والد صاحب قدس سرہ ان کی فقہی رائے کو بہت وزن دیتے تھے، اور ایک مرتبہ سے بھی فرمایا کہ آج کل علاس سرہ ان کی فقہی رائے کو بہت وزن دیتے تھے، اور ایک مرتبہ سے بھی فرمایا کہ آج کل حال سے ہوگیا ہے کہ جب علماء سے ملا قات ہوتی ہے تو اکثر ہر طرح کے موضوعات زیر گفتگو میں شیں آتا، لیکن جب بھی حضرت مولانا مفتی مجم عثمان صاحب بلوچ سے ملا قات ہوتی ہے تو خوشی اس لئے ہوتی ہے کہ انشاء مولانا مفتی مجم عثمان صاحب بلوچ سے ملا قات ہوتی ہے تو خوشی اس لئے ہوتی ہے کہ انشاء اللہ اس ملا قات میں کوئی نہ کوئی علمی گفتگو ضرور نکلے گی۔

اپنے والد ماجد کی وفات کے بعد حضرت مولانا مجمہ عثان بلوچ صاحب قدس سرہ نے مدرسہ احرار الاسلام کا انتظام سنبھالا اور اسے ترقی دی یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی۔ حضرت مولانا مفتی مجمہ عمر بلوچ صاحب ؓ کے بھانجے تھے اور انکی وفات کے بعد مدرسہ احرار الاسلام کے مہتم مقرر ہوئے۔ یہ پورا خانوادہ علمی اور دبنی خدمات میں ممتاز و معروف تھا اور حضرت مولانا مفتی مجمہ عمر بلوچ صاحب ؓ اپنی ان خاندانی دبنی خدمات میں ممتاز و معروف تھا اور حضرت مولانا مفتی مجمہ عمر بلوچ صاحب ؓ اپنی ان خاندانی روایات کے سبچے امین شھے۔ متین اور باو قار شخصیت ' وجیمہ اور قد آور سراپا 'اوا اوا سے حلم و بردباری نمایاں اور علم و فضل کے آٹار روشن!۔

لیاری کے علاقے میں اس خاندان اور خاص طور پر حضرت مولانا محمہ عمر بلوچ صاحب

قدس سرہ کی دبنی جدوجہد کے آٹار نمایاں طور پر محسوس ہوتے ہیں۔ یہ حضرات ہمیشہ شور و شغب اور پلبٹی کے ذرائع سے بے نیاز ہوکر خاموشی اور سادگی کے ساتھ دین کی مخلصانہ خدمت میں مصروف رہے ہیں اور اس کا نتیجہ ہے کہ بحمہ اللہ اس علاقے میں ان کی خدمت کے بڑے اٹرات ہیں'اور لوگوں کو ان سے بے شار دبنی فوائد پہنچے ہیں۔

حضرت مولانا مفتی محمد عمر بلوچ صاحب رحمته الله علیه کا دارالعلوم اور اس کے خدّام کے ساتھ بھی بڑا مشفقانہ تعلق تھا۔ افسوس ہے کہ راقم الحروف اعتکاف میں ہونے کی بناء پر ان کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کرسکا۔

قط الرجال کے اس دور میں الیی مغتنم ہستیوں کی جدائی ملک و ملت کے لئے برا حادثہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں رمضان المبارک کے مقدس مینے میں 'اور اس کے بھی آخری عشرے میں اپنے پاس بلایا 'اور وہ رمضان کی پچیویں شب جو ان کی زندگی کی آخری رات مقی 'تمام رات عبادت میں گزار کراپنے خالق و مالک سے ملے۔ اللہ تعالیٰ موصوف کو اپنے مقام قرب میں درجات عالیہ سے نوازے اور پس ماندگان کو صبر جمیل کی توفیق بخشے 'آمین۔ مقام قرب میں درجات عالیہ سے نوازے اور پس ماندگان کو صبر جمیل کی توفیق بخشے 'آمین۔ قار کمین البلاغ سے مرحوم کے لئے دعائے مغفرت و ایصال ثواب کی درخواست ہے۔ اب موصوف کے بھائی مولانا مجمد علی صاحب بلوچ عدر سے احرار الاسلام کے ذمہ دار جس اللہ تعالیٰ ان کو یہ ذمہ دار ایل بطریق احسن انجام دینے کی توفیق عطا فرما میں اور ان کی امداد و نصرت فرما میں۔ آمین البلاغ کے اس شارے میں انہی کے قلم سے حضرت مولانا محمد عمر بلوچ کے حادثہ رحلت کی تفصیلات الگ شائع ہور ہی ہیں۔

# دارالعلوم کے شہیر طلبہ

مجاہدین افغانستان سالہا سال سے جس جوانمروی اور شجاعت کے ساتھ ونیا کی ایک بڑی مادی طاقت کا مقابلہ کررہے ہیں' وہ دنیا بھر کیلئے جیرت انگیز ہے۔ یہ جہادہاری سرحد کے بالکل کنارے ہو رہا ہے۔ اور ایک رائے کے مطابق مجاہدین کی بیہ قربانیاں صرف افغانستان کیلئے نہیں بلکہ پاکستان کے تحفظ کیلئے بھی بکسال اہمیت کی حامل ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمارے ملک میں عوام کو اس جہاد کی اہمیت کا حساس نہیں' اور اس سلسلے میں عوام کے اندر وہ جذبہ اور جوش و خروش نظر نہیں آتا جو ہونا جائے۔

کین ہے حس کے اس عالم میں کچھ سعید روحیں ایس بھی ہیں جونہ صرف اس جہاد سے قلبی وابنتگی رکھتی ہیں' بلکہ اس میں عملاً حصہ لیکراس کیلئے اپنے جان ومال کا نذرانہ پیش کرتی رہتی ہیں۔

پچھے دنوں دارالعلوم کراچی کے تقریبا ہیں طلباء بھی جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر کسی ضابطے کی کار روائی کے بغیرا پنے طور پر اس جہاد ہیں عملاً شریک ہوئے۔ اور بفضلہ تعالی انہوں نے اپنے عمل سے بیہ ٹابت کردیا کہ بسم اللہ کے گنبہ میں رہنے والے بیہ بور بیہ نشین جب سرفروشی اور جاں سپاری پر کمرباندھ لیس تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت سے عمر لے سکتے جب سرفروشی اور جاں سپاری پر کمرباندھ لیس تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت سے عمر لے سکتے ہیں۔ انہوں نے بہت مختر مدت میں جنگ کی تربیت حاصل کی اور بچم اللہ جہاد میں کارہائے نمایاں انجام دیگے۔

اب اطلاع ملی ہے کہ ان میں سے چھ طلبہ ایک شدید معرکے کے دوران شہید ہوگئے ہیں-

الماشد والاالبيد واجعوت -

اطلاع کے مطابق ان چھ طلباء کے نام یہ ہیں :۔ ۱۔امیراحمر ۳۔عبدالرحمان ۵۔محمدا قبال ۲۔محمر سلیم ۳۔محمد عبداللہ ۲۔عبدالواحد یہ سب وارالعلوم کے بوے ہونمار طالب علم تھے 'اور جماد فی سبیل اللہ کا جذبہ
بیتاب انہیں اپنی چھیوں کے دوران میدان جنگ تک لے گیا 'وہاں انہوں نے جس عزیمت
واستقامت کے ساتھ خالص اللہ کے لئے جان دی 'وہ ہم سب کیلئے لا کق رشک بھی ہے اور
قابل فخر بھی۔ انہوں نے گولوں کی شدید بارش میں بھی نہ صرف یہ کہ وحمن کو پشت نہیں
وکھائی بلکہ آخر وقت تک شجاعت کے جو ہر دکھاتے رہے 'اور شمادت کی موت کا خندہ پیشانی
سے استقبال کیا۔ ان میں سے بعض طلبہ کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ جاتے وقت
اپنے ساتھیوں سے یہ کمہ کر گئے تھے کہ ہمارے لئے دعا کرنا کہ ہمیں شمادت نصیب ہو۔
فلستُ اُہا لحف حین اُفتال مسلما
و ذات اُلہ لے فران آیٹا ،

ان خدامت نوجوانوں نے اپنے خون گرم کا نذرانہ پیش کر کے جماد افغانستان کی آبیاری کی ہے 'اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاء اللہ یہ خون معصوم رنگ لاکر رہے گا۔ آج ہمارے ول ان ہونمار جوانان رعنا کی جدائی سے مغموم بھی ہیں 'اور ہمارے مرفخرسے بلند بھی کہ بخد اللہ 'ابھی ہم میں ایسے جاں نثار موجود ہیں جو نام و نمود سے برواہ ہو کر صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کیلئے اپنی جان دے سکتے ہیں۔

ببارك على أوصال سشلوممذع

ینا کر دند خوش رسے کہ خاک وخون غلطیدن خدا رحمت کندایں عاشقان پاک طینت را

اننی میں ہے بعض طلبہ زخمی بھی ہوئے۔ ایک طالب علم محمدیونس کی آنکھ بھی شہید ہوئی 'اور ایک طالب علم محمد سلیم کے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی ۔

قار ئین سے درخواست ہے کہ وہ شمداء کیلئے مغفرت 'ان کے بسماندگان کیلئے صبر جمیل اور زخمی طلبہ کیلئے صحت وعافیت کاملہ عاجلہ کی دعا فرمائیں۔

البلاغ جلد ١٩ ثماره ١٢

#### وفات حسرت آیات عارف بالله حضرت مولاناڈا کٹرعبدالحی صاحب عارفی ؒ

قار کین کو یقینا اس حادثہ فا جعہ کی اطلاع مل چکی ہوگی کہ احقرکے شیخ و مربی 'اور ہم سب کے مخدوم بزرگ عارف باللہ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی (رحمتہ اللہ علیہ) صدر دار العلوم کرا چی جعرات ۱۵ رجب ۱۳۰۱ھ کی صبح کوا پنے مالک حقیق ہے جا ملے۔ اماللہ دانمالیہ داجعون جضرت والا کی وفات پوری ملت کیلئے بالعموم 'اور حضرت ؓ کے متعلقین اور اہل دارالعلوم کیلئے بالخصوص 'ایسا عظیم سانحہ ہے جس پر شدت غم کے اظہار کے لئے تمام الفاظ ناکافی معلوم ہوتے ہیں۔ اس حادثے کے بعد سے راقم الحروف اپنے آپ کوایک الیے چئیل صحرا میں محسوس کررہا ہے جس میں دور دور کسی سائے کا نام ونشان نہیں۔

اللہ تعالی نے حضرت والا کو اس دنیا میں اپنی رحمت کا مظهر بنایا تھا'وہ رحمت ورافت اور شفقت کا پیکر مجسم تھے'جس کسی کا آپ سے تعلق ہوا'خواہ مخضر وقت ہی کیلئے کیوں نہ ہو' وہ آپ کے اس وصف جمیل کا گرا نقش لئے بغیر نہ رہ سکا۔ آپ اپنے سے اونی تعلق رکھنے والوں کی نجی زندگی کی تفصیلات تک میں اس قدر دخیل تھے کہ آج ان میں سے ہر مخص یہ محسوس کررہا ہے کہ دنیا میں اس کی سب سے گرانفذر پونجی لٹ گئی۔ یہ عزیز ترین متاع گم ہوگئی'اور زندگی کا محبوب ترین سمارا ٹوٹ گیا۔

اُگرچہ بیہ احساس ہراس مخص کو ہے جے حضرت والاً سے نیاز مندانہ تعلق تھا 'لیکن ناچیز راقم الحروف' برا در بزرگ حضرت مولانا مفتی محمد رفع عثانی صاحب مد ظلم اور دا را لعلوم کے دو سرے خدّام کے ساتھ حضرت کا معاملہ ایسا تھا کہ تعبیر کرنے کیلئے ''لطف و کرم'' سے لیکر''شفقت و محبت'' تک کے تمام الفاظ تشنہ ہی تشنہ معلوم ہوتے ہیں۔

آج سے تقریبًا دس سال پہلے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ کا عادیۃ وفات ہمارے لئے زندگی کا سب سے بڑا عادیۃ تھا' اس عادیۃ کے موقع پر اور اس کے بعد جس ذات کی بے پایاں شفقتوں نے ہمیں اور دارالعلوم کو سمارا دیا' وہ حضرت ڈاکٹر صاحب قدس سرہ ہی کی ذات بابر کات تھی' آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ میری کوشش جیتے

جی بیر ہوگی کہ حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کے بعد تہمیں بیر احساس نہ ہو کہ تہمارا باپ سر پر نہیں ہے' اور پھر گذشتہ دس سال کے دوران آپ نے اپنے اس ارشاد کا جس غیر معمولی طور پر حق ادا فرمایا' وہ صرف اور صرف آپ ہی کا حصہ تھا۔

ہر فردے کہیں زیادہ رحیم بھی'ان کا کوئی فعل حکت ومصلحت سے خالی نہیں'اس دنیا میں كوئى ہميشہ رہنے كيلئے نہيں آتا موت كے اٹل قانون سے نہ كوئى پنيبرمتثنیٰ ہوئے نه كوئى صحابی یا برے سے برا ولی' قضاء اللی میں ہر مخص کے جھے کے سانس گئے ہوئے محفوظ ہیں جن میں کسی آرزو 'کسی تمنّا' کسی صدے اور کسی بڑی ہے بڑی کو شش ہے کوئی کمی بیشی ممکن نہیں' پیدا کرنے والا ہی جانتا ہے کہ کس مخص کو کب تک دنیا میں باقی رکھنا قرین حکمت ہے' ہم اور آپ اپنے اپنے ظاہری مفادات اور سطحی آر زوؤں کے محدود دائرے میں رہ کر سوچتے ہیں 'لیکن علیم و حکیم کے فیصلے پورے نظام کا نئات کی ان ازلی اور ابدی حکمتوں پر مبنی ہوتے ہیں جن تک ہماری محدود سوچ کی رسائی ممکن شیں۔ اگر کا نتات کا یہ نظام جو صدیوں سے چل رہا ہے' اس کو ہماری انفرادی سطحی آر زوؤں کے تابع بنا دیا جا تا تو اس کا ایک دن چلنا ممکن نہ تھا۔ لنذا پورا یقین ہے کہ جو پچھ ہوا'وہ حکمت ومصلحت کے عین مطابق تھا' اس فیصلے میں کسی ادنیٰ نقص کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن ہم کمزور ہیں' ہماری عقل' ہماری قہم 'ہماری سوچ ایک تنگ دائرے میں محدود ہے 'اور ہمارے غم ومسرت کے جذبات ای تنگ دائرے سے وابستہ ہیں 'لہذا ند کورہ بالا حقائق پر مکمل ایمان کے باوجودل میں سلکنے والی آتش غم کو مکلخت بجھا دینا ہمارے بس سے باہرہے' یہ آگ تونہ جانے کب تک لو دیق رہے گی'لیکن میہ مولائے کریم کا کیسا انعام ہے کہ پارہ پارہ دل اور پرنم آنکھوں کے ساتھ بھی

ا نالله والماليه داجعون كه دين ..... اور صرف كدين ...... بركتن عظيم صلح كا وعده فرماليا ب كدا ولئك عليهم صلوات من ربهم ودحمة و اولئك هما لمهند ون -

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

حفرت والاٌ کے ضعف ونقابت کاسلسلہ تو عرصے سے چل رہا تھا، لیکن شدید ضعف کے باوجود آپ نے اپنے معمولات زندگی بھی نہیں چھوڑے 'اسی طرح آخر شب میں بیدار ہونا'اسی طرح نوا فل واوراد کا اہتمام' اسی طرح آٹھ بجے گھرے نکل جانا اور ایک بج دوبیر تک مطب میں اس طرح مشغول رہنا کہ چے میں پل بھری مسلت نہ تھی'اسی طرح ڈاک کے انبار کا جواب' اسی طرح احباب کے سامنے دبنی افادات کا سلسلہ 'اسی طرح ایک ایک فرد کے ساتھ حق محبت کی اوائیگی کا اہتمام۔ غرض اس ضعف ونقابت کے عالم میں ان تمام گرانبار ذمہ وارکوں کا پورا پورا حق اواکرنا ایک ایسی محیرا لعقول بات تھی جے حضرت والاٌ کی قوت ایمانی کی کرامت کے سواکسی اور نام سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا۔

ای ضعف کے عالم میں اقوار ۱۱ رجب ۱۲۰۷۱ ہے مطابق ۲۳ مارچ ۱۹۸۱ء کو فجر کے بعد معمولی بد ہضمی کی بنا پر درد شکم کی شکایت شروع ہوئی 'اتفاق ہے ای دن دارالعلوم میں ختم ہخاری شریف کی تقریب تھی 'اور حضرت ؒ نے پہال تشریف آوری کا وعدہ فرمالیا تھا' خدّام نے عرض بھی کیا کہ طبیعت چونکہ ٹھیک نہیں ہے 'اس لئے دارالعلوم تشریف لیجانا ملتوی فرمادیں 'لیکن فرمایا کہ ''المحمد للہ 'ابھی ہمت ہے 'اور ختم بخاری شریف کی بابر کت مجلس میں شرکت کا معاملہ ہے 'اس لئے میں ضرور جاؤل گا ۔۔۔۔۔۔۔ اللہ اکبر!اس ضعف اور علالت شرکت کا معاملہ ہے 'اس لئے میں ضرور جاؤل گا ۔۔۔۔۔۔۔ اللہ اکبر!اس ضعف اور علالت میں بھی سعاد تول کے حصول کی یہ فکر اور دارالعلوم کے ساتھ تعلق کا بیہ عالم تھا۔

دارالعلوم تشریف لائے 'لیکن یہاں پہنچ کر بھی تکلیف جاری رہی' یہاں تک کہ تکلیف ہاری رہی' یہاں تک کہ تکلیف ہی کی بنا پر وفت مقررہ سے پہلے تشریف لے جانے کا فیصلہ فرمالیا' اور مکان پر تشریف لے گئے' مکان پر پہنچنے کے بعد بھی تکلیف بڑھتی چلی گئی' متعدد معالجوں کا علاج ہوا'لیکن درد شکم کو افاقہ ہوا تو پیشاب میں رکاوٹ کی تکلیف ہوگئی' منگل کے دن پتہ چلا کہ بلڈ پریشر بہت گرگیا ہے' اور بلڈیوریا میں بہت اضافہ ہوگیا ہے۔

احقر دو ہفتے پہلے سعودی عرب اور ترکی کے سفر پر گیا ہوا تھا' بدھ کی صبح کووالیس کرا چی پنچا تو حضرت کی علالت کاعلم ہوا' حضرت ؒ کے مکان پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ حضرت کو ناظم آباد کے مرتضی ہپتال میں لیجایا گیا ہے'ا فقاں خیزاں وہاں حاضر ہوا تو حضرت جاریا گی پر لیٹے ہوئے سے 'ڈرپ لگی ہوئی تھی' ٹاک ہے آکسیجن دی جارہی تھی' لیکن اس حالت میں بھی ہوش وحواس پوری طرح بر قرار تھے۔ حضرت آنے اس ناکارہ کی آمد پر مسرت کا اظہار فرمایا' اور فرمایا کہ ''جو سانس بھی اللہ کی یا دمیں میسر آجائے وہ بڑی نعمت ہے۔'' اس کے بعد کچھ اور باتیں بھی ارشاد فرمائیں' آواز میں بھراللہ قوت تھی' البتہ دواؤں کے اثر ہے بولنے میں قدرے دقت ہوتی تھی' البتہ دواؤں کے اثر ہے بولنے میں قدرے دقت ہوتی تھی' اور جملے بوری طرح سمجھنا مشکل ہو تا تھا۔

تاہم ڈاکٹروں نے اس حد تک اطمینان دلایا کہ بجد اللہ ہپتال آنے کے بعد بلڈ پریشر تقریبًا معمول پر آلیا ہے 'بلڈ یوریا میں بھی کی ہوئی ہے 'اور پیشاب بھی ہوا ہے 'یہ حالات امید افزا تھے' بدھ کا ون اسی حالت میں گذرا'لیکن جمعرات کی شب میں فجر سے پہلے سانس اکھڑنی شروع ہوگئ' فجر کی اذان ہو رہی تھی' برادر عزیز و مکرم ممتاز صاحب جو اس وقت سرہانے موجود تھے' ان کا بیان ہے کہ اذان کے وقت زبان میں حرکت محسوس ہوئی 'عمر بھر اذان کا جواب دینے کا جوابتمام تھا' اس عالم میں بھی اس سے غفلت نہ تھی' اور بس' یہ اس زبان مبارک کی آخری حرکت تھی۔

بیار عشق لے کے ترا نام سوگیا مدت کے بیقرار کو آرام آلیا

ا نالله و انا اليه راجعون - الله مر انكه من الخطاياكا ينقى النوب لابيض من الدس. خيرا من دا و المنافع من المنا المنافع المنافع

......

چنانچہ اٹھتے اٹھتے بیٹھے 'چلتے پھرتے ان کی زبان مبارک پر ایک ہی ذکر تھا 'اور وہ تھا اتباع سنت کی دعوت و تبلیغ 'اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے والے اعمال کی تربیت اور اپنے شیخ کے مزاج و نداق کی تعلیم 'چنانچہ آپ جہاں بیٹھ جاتے 'خواہ وہ گھر ہویا مطب 'یا کوئی اور جگہ دعوت و تبلیغ کا یہ سلسلہ شروع ہوجا تا تھا 'اور اس جذبۂ بیتاب کا لازی اثر یہ تھا کہ سننے والا اگر چند لہے بھی آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوسکا ہے تو وہ اپنی زندگی کیلئے پچھ نہ کچھ لیکرا ٹھتا تھا۔

حضرت والاُ کی اس تبلیغ ودعوت اور تعلیم و تربیت سے سینکڑوں زند گیوں میں انقلاب آیا 'اور نہ جانے کتنے لوگوں کی کایا بلیٹ گئی۔

آپ نے و کالت کے بیشے کو چھوڑ کر ہو میو پیتھک طریقہ علاج کا مشغلہ اختیار فرمایا تھا' اور آخروفت تک اس مشغلے کو ترک نہیں فرمایا 'مطب میں لوگوں کے رجوع کا عالم یہ تھا کہ جس وقت حضرت مطب میں تشریف فرما ہوتے'اس وقت بعض مرتبہ کھڑے ہونے کی بھی جگه نه ہوتی تھی'لیکن اس مشغولیت کے عالم میں بھی دعوت و تبلیغ کا کام چھوٹا نہیں تھا'اور اس مطب میں جسمانی ا مراض کے ساتھ ساتھ روحانی ا مراض کا علاج بھی جاری رہتا تھا۔ نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو حضرت کے پاس اپنے جسمانی امراض کے علاج کیلئے آئے "آتے وقت نہ دین کی کوئی فکر تھی'نہ کسی دینی بات ہے دلچیں 'لیکن یمال ہے دین کی فکر لیکر لوٹے جم کے ساتھ ساتھ اپنی روح کی دوائیں لیکر گئے 'اور رفتہ رفتہ اللہ نے ان کی کایا بلٹ دی۔ زبانی وعظ و نفیحت کے ساتھ ساتھ حضرت ؓ کے یہاں تصنیف کا سلسلہ بھی جاری تھا' اور آپ نے ہزار ہا صفحات پر مشتل اپنی الیمی تالیفات کا گرانفقدر ذخیرہ چھوڑا ہے جو اپنے اسلوب کے لحاظ سے بالکل منفرد ہے'اور طالبان حق کے لئے انشاء اللہ رہتی دنیا تک مشعل راه بنے گا۔ "اسوة رسول اكرم"" "م ثر حكيم الامت" "" "بصائر حكيم الامت" "" معارف عكيم الامت "" "اصلاح المسلمين" اور "معمولات يوميه" ميس سے ہركتاب مم سب كيلئے ا یک گرانقذر سرمایہ اور علوم ومعارف کا انیمول خزانہ ہے 'جس کے ذریعے انشاءاللہ حضرت والأكافيض بمشه جارى رب كارى حمة الله تعالى سحمة واسعة -

حضرت والأٌ كا تذكره در حقیقت ایک مستقل تالیف چاہتا ہے' اور اس وقت حضرت

کے تمام متوسلین اس قدر دل شکتہ ہیں کہ کسی کو تفصیل ہے اس موضوع پر قلم اٹھانے کا دماغ نہیں 'لیکن ارادہ میہ ہے کہ انشاء اللہ "کی ایک خصوصی اشاعت عنقریب حضرت "ی کے تذکرے کیلئے مخصوص کی جائے گی جس میں حضرت "کی سوانے حیات 'آپ کے افادات 'آپ کے معمولات زندگی اور آپ کے خصوصی مزاج وغداق پر انشاء اللہ تفصیل سے روشنی ڈالی جائے گی۔ اس غرض کے لئے متعدد حضرات سے مضامین لکھنے کی درخواست بھی کردی گئی ہے۔ امید ہے کہ انشاء اللہ آئندہ شارے میں اس خاص نمبر کی آریج کا اعلان کردیا جائے گا۔

اس وقت تو قار کمین سے درخواست ہے کہ وہ حضرت والا کیلئے دعا فرما کمیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مکمل مغفرت فرما کر آپ کو اپنے مقامات قرب میں پہیم ترقی درجات عطا فرما کمیں 'پیماندگان کو صبرو جمیل کی توفیق بخشیں اور ہم سب کو حضرت کی ہدایات و تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق کامل عطا فرما کمیں۔
مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق کامل عطا فرما کمیں۔
اللّٰہ عرال محترمنا اجرا و لا تفت نا بعد کا ۔ آمین ۔ البلاغ جلد ۲۰ شارہ ۸ میں۔

اله يه خاص نبر حضرت عارني نبرك نام عد شائع مو چكا ب- محمد عمران

## حضرت مولانانوراحمه صاحب

۲ جمادی الثانیہ ۲ مطابق کیم فردری ۱۹۸۷ء کو میں الفضلہ تعالی عمرے کی ادائیگی کے بعد جدہ سے خرطوم (سوڈان) جانے کیلئے روانہ ہو رہا تھا کہ جدہ میں پاکتان کے قونصل ظفراللہ شیخ صاحب نے مجھے ایک ٹیلیکس کا پیغام دیا۔ اس پیغام میں یہ جانکاہ خردی گئی تھی کہ "آپ کے ہنوئی جناب مولانا نور احمر صاحب گذشتہ رات انقال فرما گئے۔" پہلے جب شیخ صاحب نے زبانی یہ خبرسائی تھی تو یقین نہیں آیا تھا 'اور میں نے دل کو یہ تسلی دینے کی صاحب نے زبانی یہ خبرسائی تھی تو یقین نہیں آیا تھا 'اور میں نے دل کو یہ تسلی دینے کی کوشش کی تھی کہ شاید پیغام سمجھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہوگی 'اس لئے کہ ابھی پرسوں جمعہ کے دن میری ان سے ملا قات ہوئی تو وہ پوری طرح صحت مند 'ہیشہ کی طرح فعال اور چاق وچوبند تھے 'اور کسی بیماری یا کمزوری کے دور دور کوئی آثار نہ تھے 'لیکن جب شخ صاحب نے تحریری پیغام دیا تو دل پر ایک بجل می گری 'اس المناک خبر کو بچ مانے بغیرچارہ نہ تھا۔ اڈا دیڈھ و اڈا لیٹھ و اڈا لیٹھ راجعوں ۔

حضرت مولانا نور احمد صاحب احقر کے بہنوئی بھی تھے اور استاذ بھی اور اس لحاظ ہے ان کی وفات میرے لئے ایک ذبردست اور گھر پلو حادہ تو ہے ہی الیکن اس کے ساتھ ہی وہ اسلام کے ان خاموش رضاکاروں میں سے تھے جن کی پوری زندگی علمی اجتماعی اور سالام کے ان خاموش رضاکاروں میں سے تھے جن کی پوری زندگی علمی اجتماعی اور سیاسی میدانوں میں کسی نہ کسی جست سے خدمت دین میں بسر ہوئی الیکن وہ نام و نمود اور شرت کے معروف ذرائع سے ہیشہ دور رہے۔ قیام پاکستان کی تحریک سے لیکر روز وفات تک ملک و ملت کے نہ جانے گئے اہم کاموں میں انہوں نے موثر حصد لیا الیکن اس طرح کہ جب ان کاموں کی تاریخ مرتب کریں گے تو شاید ان کاموں میں ان کا موں کی تاریخ مرتب کریں گے تو شاید ان کاموں میں ان کا مون میں ان کا دور میں شہرت و شمعت کے جو دسائس ہر وفت گئے رہتے ہیں مولانا ان سے اپنا دامن جو رہن شہرت و شمعت کے جو دسائس ہر وفت گئے رہتے ہیں مولانا ان سے اپنا دامن بیا تے ہوئے دنیا کی سرحد پار کر گئے۔ لیکن برصغیرپاک وہند بشمول بنگلہ دیش و برماکا شاید کوئی دی صفحہ ایسا نہیں ہوگا جو ان سے اور انکی خدمات سے واقف نہ ہو الذا ان کی وفات محض

ایک مخصی اور گریلو حادثہ ہی نہیں 'ملک وملّت کا ایک عظیم سانحہ ہے۔ د حملہ اللّلہ نغالیٰ رحملةً و اسعیّةً .

مولا کا اپنے وطن سے علوم دین کی محمیل کیلئے وا رالعلوم دیوبند آئے تھے 'اپنی ذہانت وذکاوت اور مضبوط علمی استعداد کی بنا پر اپنے تمام اساتذہ کے منظور نظررہے' اور بمیشہ امتحانات میں امتیاز کے ساتھ کامیابی حاصل کی۔ اساتذہ کی خدمت اور ان کے علمی وعملی کاموں میں ہاتھ بٹانے کا خاص ذوق تھا'اس لئے تعلیم سے فراغت کے بعد بھی دیوبندہی میں مقیم ہو گئے۔ احقر کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ ہے خصوصی تعلق قائم کیا' اور جب ۱۹۳۸ء میں حضرت والد صاحب ؓ ججرت کرکے پاکستان تشریف لائے تو ا مکلے ہی سال مولاناً بھی کراچی تشریف لے آئے۔ حضرت والدصاحب ؓ کا ذاتی کتب خانہ دیوبند میں رہ گیا تھا'اور حضرت والد صاحب کی عمر بھر کی یو نجی تھی'ا ہے پاکستان منتقل کرنے میں مولانا کے بڑی محنت کی جس کی حضرت والدصاحب قدس سرہ کے ول میں بڑی قدر تھی۔ یہ احقرکے بچپن کابھی بالکل ابتدائی زمانہ تھا'میں نے دیوبند میں قاعدہ بغدادی شروع کیا تھا کہ پاکستان منتقل ہونے کا ہنگامہ شروع ہو گیا۔ کراچی میں اس وقت دور دور تک کوئی ایسا مدرسہ نہ تھا بھی میری عمرے بچے تعلیم عاصل کر سکیں۔ چنانچہ احقر کی ابتدائی تعلیم کی ذمہ داری حضرت مولانا نور احمد صاحب ؓ نے تبول فرمائی 'اور مجھے قاعدہ بغدادی پڑھانا شروع کیا 'ابھی قاعدہ ختم بھی نہ ہوا تھا کہ خاندان کے پچھ بچوں کے بارے میں بیہ اطلاع ملی کہ وہ پارہ عم بھی ختم کر چکے ہیں 'اس اطلاع پر انہوں نے احقر کو قاعدہ بچے میں چھڑوا کرپارہ عم شروع کرا دیا' اور ابتدائی چند پارے بری تیز رفآری کے ساتھ پڑھادیے'اس وقت حضرت والدصاحب"، شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیراحمہ صاحب عثانی قدس سرہ کے ساتھ مکلی ولمی خدمات میں مصروف رہتے تھے' اور حضرت مولانا نور احمہ صاحب بھی ان کا ہاتھ بٹانے کیلئے ہمہ وقت انہی کے ساتھ رہتے تھے'اس لئے میری پڑھائی کا نہ کوئی وقت مقرر تھا'نہ دن 'جب مجھی مولا تا کو موقع مل گیا 'مجھے لے کر بیٹھ گئے 'اور بیران کے انداز تعلیم اور والدین کی دعاؤں کی برکت تھی کہ اس طرح بے قاعد گی ہے پڑھنے کے باوجود میں نے سات پارے یورے کر لئے 'اور نا ظرور صنے کے لائق ہو گیا۔ اس مرحلے پر مولاناً نے مجھ سے فرمایا کہ اب باقی ماندہ قرآن کریم تم خود نکال سکتے ہو'

روزانہ تھوڑا تھوڑا خود پڑھ لیا کو' چنانچہ اب انہوں نے مجھے قرآن کریم کے بجائے ہمشی گوہرادر سیرت خاتم الانبیاء شروع کرادی'ادران دونوں کتابوں کے بعد حمد باری۔۔۔ات عرصہ میں پہلے جامع مسجد جبیب لا ئنز کے اندر اور پھر مسجد باب الاسلام آرام باغ میں چھوٹے چھوٹے مدرے قائم ہو گئے جن میں ابتدائی فاری کی تعلیم کا انتظام تھا'پھراحقرنے وہاں پڑھنا شروع کردیا۔

کین اس ناکارہ کواللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے حرف شنای کی جو مقدار بھی حاصل ہوئی' وہ ظاہراسباب میں حضرت مولانا نور احمہ صاحب قدس سرہ کی رہین منت ہے 'اوراس لحاظ ہے بھی وہ احقر کے بہت بڑے محسن ہیں۔

پاکستان منتقل ہونے کے بعد ابتدائی چند سالوں میں حضرت والد صاحب قدس سرہ کی زیادہ تر توجہ ملک میں اسلامی دستور و قانون کے نفاذ کے کاموں پر مرکوز رہی 'اور اس مقصد کیلئے زبان و قلم سے لیکر تحرکی اور جماعتی انداز کی جدوجہد تک ہر قشم کے کام حضرت والد صاحب کو کرنے پڑے۔ اس دور میں حضرت والد صاحب کے ان تمام کاموں میں حضرت مولانا نور احمد صاحب کے دست و بازواور خصوصی معاون ہے رہے۔

اللہ تعالی نے حضرت مولانا کو مهم جوئی اور مشکلات کو سرکرنے کا نہ صرف ملکہ 'بلکہ اس کا خاص ذوق وشوق عطا فرمایا تھا'وہ اس معاطع میں غیر معمولی عزم وارادے اور حوصلے کے مالک تھے'جو کام سادہ' آسان اور معمولی ہو وہ کر ضرور لیتے تھے' لیکن ان کی اصل جولانیاں ایسے مواقع پر ظاہر ہوتی تھیں جب کوئی ایسا مشکل اور سخت محنت طلب کام سامنے آجائے جس سے عام لوگ پیچے ہٹ رہے ہوں'ایسے مواقع پر وہ آگے بڑھ کر بڑے ذوق وشوق سے اس کام کو سنبھالتے 'اور جب تک وہ کام اپنی انتما کو نہ پہنچ جا آماس کے لئے تن وشوق سے اس کام کو سنبھالتے 'اور جب تک وہ کام اپنی انتما کو نہ پہنچ جا آماس کے لئے تن من کی بازی لگائے رکھے' اس معاطے میں رات دن کو ایک کرکے بظاہر ناممکن کو ممکن کر وکھانا ان کا خاص وصف تھا جس سے ان کے ساتھ ہروا تغیت رکھنے والا پوری طرح آگاہ وکھانا ان کا خاص وصف تھا جس سے ان کے ساتھ ہروا تغیت رکھنے والا پوری طرح آگاہ

چنانچہ حضرت والد صاحب قدس سرہ کے مذکورہ بالا کاموں میں وہ اسی دھن اور جذبے کے ساتھ مصروف رہتے تھے' اور اس طرح اس دور کی حضرت والد صاحب کی بیشتر خدمات میں انشاء اللہ وہ عظیم اجرو ثواب کے مستحق ہو نگے۔ حضرت والدصاحب قدس سرہ کو کراچی منتقل ہونے کے بعد اس بات کا شدید احساس تھا کہ اس بھرے پُرے شہر میں 'جو اس وقت ملک کا وارا لکومت بھی تھا ہموئی معیاری دینی درسگاہ موجود نہیں ہے۔ چنانچہ وہ یہاں ایک معیاری دارالعلوم قائم فرمانا چاہتے تھے۔ شروع میں معجد باب الاسلام آرام باغ میں ایک چھوٹا سا مدرسہ "امدادالعلوم "اوراسی کے ساتھ ایک کمرہ تغییر کرکے ایک "وارالا فقاء" قائم فرمایا۔ حضرت والدصاحب قدس سرہ کی سمجد ایک کمرہ تغییر کرکے ایک "وارالا فقاء" قائم فرمایا۔ حضرت والدصاحب قدس سرہ کی سمجد ایک کمرہ نقیر کرکے ایک "وارالا فقاء " قائم فرمایا۔ حضرت والدصاحب قدس سرہ نے ہی سمجد ایک رکھا۔

مع سادھ مطابق اہ ۱۹۵ میں اللہ تعالی نے حضرت والد صاحب قدس سرہ کی آرزواس طرح پوری فرمائی کہ محلہ تانک واڑہ میں ہندوؤں کے ایک متروکہ اسکول کی عمارت مدر سے قیام کیلئے مہیا ہوگئی۔ حضرت والد صاحب قدس سرہ نے اس عمارت میں بنام خدا تعالی وہ مدرسہ قائم فرمایا جو آج بحمراللہ وار العلوم کراچی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ عمارت برای میلی کھیلی اور کباڑ خانے کی می حالت میں ملی تھی 'حضرت والد صاحب قدس سرہ اور حضرت مولانا نور احمد صاحب" نے اپنے ہاتھوں سے اس کی صفائی کرکے اس مدرسے کا آغاز فرمایا۔ حضرت والد صاحب" نے مدرسے کے امور کی اصولی عگرانی کیلئے ایک مجلس متعمد قائم فرمائی حضرت والد صاحب" نے مدرسے کے امور کی اصولی عگرانی کیلئے ایک مجلس متعمد قائم فرمائی حضرت والد صاحب" س مجلس متعمد علماء اور شمر کے دیندار معزز افراد شامل تھے 'معزت والد صاحب" اس مجلس کے صدر قرار پائے 'اور حضرت مولانا نور احمد صاحب" کو دار العلوم کا ناظم مقرر کیا گیا اور سے حیث سے مجوبرد کھلائے۔

اللہ تعالیٰ نے مدرے کو مقبولیت عطافرہائی اور طلباء کا رجوع بردھا میساں تک کہ وہ عمارت نگ محسوس ہونے گئی۔ 1900ء میں اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم کو شہرے باہراس علاقے میں اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم کو شہرے باہراس علاقے میں ایک وسیع قطعہ اراضی عطافرہایا جہاں آج کور تگی انڈسٹریل ایریا آباد ہے۔ اس وقت کور تگی کی آبادی کا نہ کوئی تام ونشان تھا 'نہ اس کا کوئی تصوّر۔ اس علاقے سے زددیک ترین شہری آبادی لانڈھی کی تھی۔ رسل و رسائل کے ذرائع مفقود سے 'اور شہرے اشی دور جگہ پر مدرے کی تقمیر بردا تھی مرحلہ تھا 'لیکن حضرت مولانا نور احمہ صاحب کی مهم جویانہ جگہ پر مدرے کی تقمیر بردا تحض مرحلہ تھا 'لیکن حضرت مولانا نور احمہ صاحب کی مهم جویانہ طبیعت نے اس تھی مرحلے کو بردی خوبی کے ساتھ مردانہ وار طے کیا 'اور مختصری مدت میں طبیعت نے اس تھی الشان عمارتیں تقمیر ہو گئیں جن میں ایک در سگاہوں اور دو طلبا کی قیام گاہوں یہاں تمن عظیم الشان عمارتیں تقمیر ہو گئیں جن میں ایک در سگاہوں اور دو طلبا کی قیام گاہوں یہاں تمن عظیم الشان عمارتیں تقمیر ہو گئیں جن میں ایک در سگاہوں اور دو طلبا کی قیام گاہوں

پر مشتمل تفیں چنانچیہ ۱۹۵۶ء میں دا رالعلوم اس نئ عمارت میں منتقل ہو گیا۔

اللہ تعالیٰ کو مولاناً سے وارالعلوم سے باہر بھی مختلف جہات میں کام لینا تھا پنانچہ حالات ایسے پیدا ہوئے کہ وہ (غالباً ۱۹۹۵ء کے آغاز میں) وارالعلوم سے متعفیٰ ہو گئے۔ اورانہوں نے ''مجلس وعوۃ الحق'' کے نام سے ایک تبلیغی اوارہ قائم کرلیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ملک میں پہلی بارسوشلزم کے قیام کی تحریک پوری قوت ہے اٹھ رہی تھی۔ چنانچہ اس موقع پر انہوں نے مجلس دعوۃ الحق کے ذریعے سوشلزم کی تردید کو اپنا ہدف بنا کرہر طرح کی علمی اور عملی جدوجہد شعروع کی 'اور اس سلسلے میں کارہائے نمایاں انجام دیئے۔ سوشلزم کی بارے میں سااعلاء کا وہ فتوئی جس نے اس دور میں بہت شہرت حاصل کی 'ور حقیقت مولانا 'ہی بارے میں سااعلاء کا وہ فتوئی جس نے اس دور میں بہت شہرت حاصل کی 'ور حقیقت مولانا 'ہی بارے میں طوفانی سفرکیا تھا۔

انہوں نے چند روز کے اندر کراچی سے پشاور تک کار میں طوفانی سفرکیا تھا۔

جب افغانستان میں روی افواج کے داخلے کی بنا پر افغان مجاہدین نے گوریلا جنگ شروع کی تو ان مجاہدین کو مادی اور اخلاقی ایداد فراہم کرنے میں بھی مولاناً نے نمایاں کردار اداکیا۔ افغان مجاہدین کی مختلف تنظیموں سے مولاناً کے برئے گرے روابط تھے 'اور وہ سب ان کی خدمات کے احسان مندی کی حد تک معترف ہیں۔ اس سلسلے میں متعدد مرتبہ مولاناً نے مرحد تک سفر بھی کیا 'پاکستان میں مختلف حلقوں سے مل کرانہیں جماد افغانستان کے متعلق ان کے فرائض کا احساس دلایا 'اور لا کھوں روپے کا چندہ جمع کرکے افغان مجاہدین تک پہنچایا اور ایک زمانہ ایسا گذراکہ مولانا گی شب وروز کی مصروفیات اسی جماد سے متعلق تھیں۔

ای جہاد کے سلسلے میں مولاناً کا رابطہ مُوتمرالعالم الاسلامی ہے قائم ہوا'اور مُوتمرنے آپ کو نشرواشاعت اور دعوت وارشاد کا ناظم بھی مقرر کردیا۔اور اس حیثیت میں بھی انہوں نے ملک اور بیرون ملک خدمات جلیلہ انجام دیں۔

آخر عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان سے دینی علوم کی جوعظیم خدمت لی 'وہ اپنی پائیداری اور اثرات کے لحاظ سے الیمی خدمت ہے کہ اگر ان کی زندگی میں صرف ایک ہی کارنامہ انجام پایا ہو آ تو شاید ان کی سعادت و نضیلت کیلئے کافی تھا۔ انہوں نے ''ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ '' کے نام سے ایک اشاعتی ادارہ قائم فرمایا۔ شروع میں یمال سے تضجے کے خصوصی اہتمام کے ساتھ قرآن کریم کے نسخ شائع کئے جو اپنی صحت' حسن اور دکھی کے لحاظ سے اہتمام کے ساتھ قرآن کریم کے نسخ شائع کئے جو اپنی صحت' حسن اور دکھی کے لحاظ سے

کی طرح آج کمپنی کے نسخوں ہے کم نہ تھے۔ اس کے بعد اس اوارے سے انہوں نے "اعلاء السن" جیسی عظیم الثان کتاب جو بیس جلدوں پر مشتل ہے "بہلی بار کمل ٹائپ پر شاکع کی۔ "اعلاء السنم" وہ جلیل القدر کتاب ہے جو حکیم الامت حضرت مولاناا شرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ نے اپنی گرانی بیس حضرت مولانا ظفر احمہ صاحب عثانی قدس سرہ صاحب تھانوی قدس سرہ نے اپنی گرانی بیس حضرت مولانا ظفر احمہ صاحب عثانی قدس سرہ تھانہ بھون سے آلیف کروائی تھی "اور خود حضرت کا بید ارشاد متعدد بزرگوں نے نقل کیا کہ اگر خانقاہ تھانہ بھون سے اس کتاب کی آلیف کے سواکوئی اور کام نہ ہوا ہو آ تو تنہا یمی کام اس کی سعادت کیلئے کافی تھا۔ حضرت حکیم الامت قدس سرہ کو اس کتاب کی اشاعت کا بہت اہتمام تھا، لیکن قلت وسائل کی بنا پر اس وقت اس کی صرف گیارہ جلدیں شائع ہو سکیں "اور وہ بھی شخری طباعت رہے۔ آ خرجی حضرت مولانا شہر علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی آخر عمرییں یہ سوچ کر کہ یہ جھے کسی طرح وجود شیر علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی آخر عمرییں یہ سوچ کر کہ یہ جھے کسی طرح وجود شیل آکر محفوظ ہو جائیں "انہیں نمایت معمولی کاغذ پر لیھو کی طباعت کے ساتھ چھپوا و ہے تھے "گراس کا مقصد محض کتاب کو وجود میں لانا تھا اول تو طباعت ایسی تھی کہ خاص طور پر اہل عمری اس سے استفادہ نہ کر سکھتے تھے "دو سرے اس وقت تک ابتدائی جلدیں تایا ہمت وجود تھی ۔

ہارے تقریباً تمام بزرگوں کی تمنا تھی کہ یہ کتاب ٹائپ پر کھمل شائع ہو'لیکن ہیں جلدوں کی طباعت کا انظام کارے دارد تھا اللہ تعالی نے حضرت مولانا نور احمہ صاحب کے دل میں یہ داعیہ پیدا فرمایا اور یہ کام انہی جیے شخص کی ہمت مردانہ کا مشھرتھا۔ پاکستان میں عربی ٹائپ کی طباعت انتہائی مشکل کام تھا اس کیلئے سرمایہ بھی درکار تھا اور محنت بھی۔ حضرت مولانا نوراحمہ صاحب نے اپنی خداداد قابلیت سے یہ مشکل کام بڑی خوبی کے ساتھ سرکیا اور تھوڑے ہی عرصے میں یہ کتاب طباعت کے حسین پیرین میں منظرعام پر جلوہ کر ہو سرکیا اور تھوڑے ہی عرصے میں یہ کتاب طباعت کے حسین پیرین میں منظرعام پر جلوہ کر ہو سرکیا اور تھوڑے ہی عرصے میں یہ کتاب طباعت کے حسین پیرین میں منظرعام پر جلوہ کر ہو

"اعلاء السن" کی اشاعت نے ان کے سامنے علم ودین کی خدمت کا ایک وسیع وروازہ کھول دیا "اور اب انہوں نے ایسی نایاب کتابوں کی جنتجو شروع کر دی جو ابھی تک طبع نہیں ہو کیں 'یا طبع ہو کر مدت سے نایاب ہو چکی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے یکے بعد دیگر ہے بہت سی گرانفذر علمی کتب شائع کیں جو ماضی قریب میں عالم اسلام کے کسی بھی جھے میں شائع نہیں ہوئی تمیں۔ "مصنف ابن ابی شبہ" کا کمل نسخہ پہلی بار جمبئ سے حال ہی میں شائع نہیں ہوا تھا، لیکن اس میں بھی بہت ہے ابواب غائب تھے، مولاناً نے پیر جعنڈا کے کتب خانے ہے اسکا مخطوطہ نکلواکر ان ابواب کا اضافہ کیا، اور پہلی بار اتنی کمل صورت میں سہ کتاب شائع فرمائی۔ اس طرح امام محرد کی مبسوط جو کتاب الاصل کے نام سے مشہور ہے، اس کے بعض متفرق جے مختلف ملکوں میں شائع ہوئے تھے، مولانا نے ان حصوں کو یجاکر کے شائع کیا۔ "الاشاہ والنظائر" مدت سے نایاب تھی، انہوں نے یہ کتاب بھی طبع فرمائی۔ اس کے علاوہ امام محرد کی "الحامع الصغیر" اور "کتاب الاثار" بھی پاکستان میں پہلی بار است خوبصورت لباس میں شائع کیں۔

فقہ حنی کی مشہور کتاب "محیط البرهانی" ابھی تک دنیا میں کمیں طبع نہیں ہوئی "یہ کتاب فقہ حنی کے اہم ترین مآخذ میں ہے ہے" لیکن دنیا بھر میں اس کے صرف چند قلمی نیخ پائے جاتے ہیں۔ کتاب اتن طخیم ہے کہ اب تک کسی ناشر نے اسکی اشاعت کی ہمت نہیں کی۔ اسکی اشاعت کی ہمت نہیں ایجی الیڈمیوں کو اس کے تصور سے پہینہ آجائے" لیکن مولاتاً نے اس کتاب کو بلاشیہ منظرعام پر لانے کا ارادہ کرلیا تھا" اور اس کے فرض کیلئے محنت شاقہ برداشت کرکے اسکے دو کھمل شنوں کی فوٹو کاپیاں حاصل کرئی تھیں۔ ایک نسخہ راولپنڈی سے پچھ فاصلے پر ایک گاؤں میں موجود تھا جہاں فوٹو اسٹیٹ وغیرہ کی کوئی سہولت میں نہ مولات میں نہوں کی کوئی شخوں کی گاؤں میں لیکر گئے "اور دن رات جاگ کر اسکی فوٹو کاپی نکلوائی "دو سرا نسخہ مدینہ منورہ کے گاؤں میں لیکر گئے "اور دن رات جاگ کر اسکی فوٹو کاپی نکلوائی "دو سرا نسخہ مدینہ منورہ کے گاؤں میں کمل ہوا تھا" اور طباعت کا آغاز نہ ہو سکا تھا کہ زندگی کا سفرتمام ہو گیا۔ اناللہ و اجعون ۔

جس زمانے میں وہ"ا کمحیط البرھانی" کے نسخوں کی جبتجو میں مصروف تھے'اسی دور میں ایک طرف"ا کمبسوط للسر خسیؒ"کی طباعت کا کام جاری تھا جو اب بحمراللہ شکیل کو پہنچ رہی ہے'اور دوسری طرف"احکام القرآن"کی طباعت کا سلسلہ شروع کرر کھا تھا۔

"اعلاء السن" كى طرح "احكام القرآن" بهى حكيم الامت حضرت مولانا اشرف على صاحب تفانوى قدس سرہ العزرز كے عظيم كارناموں ميں سے ايك كارنامہ ہے۔ اس كى تاليف

آپ نے مختلف علاء کے سپرد فرمائی تھی۔ حضرت مولانا ظفراحہ صاحب عثائی مخترت والد صاحب عثائی مخترت مولانا مفتی جمیل احمہ صاحب تھانوی مد ظلم نے قرآن کریم کے مختلف حصوں کا کام اپنے اپنے ذہر لیا تھا۔ صاحب تھانوی مد ظلم نے قرآن کریم کے مختلف حصوں کا کام اپنے اپنے نے کہ تحریک قیام اس کتاب کے بیشتر حصے کی تالیف مکمل ہو چکی تھی 'البتہ بچ کے دو حصے باتی تھے کہ تحریک قیام پاکستان کے ہنگاہ میں یہ کام رک گیا۔ حضرت مولانا شبیر علی صاحب تھانوی ؓ نے ''اعلاء السنن '' کی طرح اس کے میشر حصوں کو وجود میں لانے کیلئے معمولی رف کاغذ پر چھپوادیا تھا۔ مصرت مولانا نور احمد صاحب ؓ نے اس کی اشاعت کا بھی پیڑا اٹھایا 'اور اب اس کتاب کی طباعت بھی شخیل کے قریب تھی کہ دائی اجل آپنچا 'افسوس کہ وہ اے مطبوعہ کتاب کی طباعت بھی شخیل کے قریب تھی کہ دائی اجل آپنچا 'افسوس کہ وہ اے مطبوعہ کتاب کی شکل میں خود نہ دیکھ سکے 'لیکن امید ہے کہ انشاء اللہ یہ کتاب جلد منظرعام پر آجائے گی 'اور اس کے صد قات جاربیہ میں اضافے کا سبب بنے گی۔

بسرکیف!ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ کے ذریعے نایا ب عربی کتابوں کی اشاعت کا جو عظیم کارنامہ انہوں نے انجام دیا ہے 'اور ملک کے طباعتی واشاعتی حلقوں میں جو نئی طرح ڈالی ہے وہ ان کے حسنات زاخرہ کابڑا روشن باب ہے۔

الحمد للله ! الله تعالى نے انہیں قابل وصالح اولاد ہے بھی نوازا' ان کے بڑے صاجزادے مولوی المین اشرف سلمہ دارالعلوم کے فارغ التحصیل اور مدینہ طیبہ کے ہائی کورٹ میں مو خمن ہیں' ان سے چھوٹے صاجزادے مولوی رشید اشرف سلمہ دارالعلوم کے قابل اور مقبول اساتذہ میں سے ہیں' اور احقر کی تقریر ترخدی انہوں نے بی بڑی قابلیت سے مرتب کی ہے جو "درس ترخدی" کے نام سے شائع ہو بچی ہے۔ ان سے چھوٹے صاجزادے مولوی قاسم اشرف سلمہ جا معت العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن سے فارغ التحصیل ماجزادے مولوی قاسم اشرف سلمہ جا معت العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن سے فارغ التحصیل ہیں' ور ماشاء الله تقریباً ہم امتحان میں اول آتے رہے ہیں۔ ان سے چھوٹے دوصاجزادگان مولوی تعیم اشرف اور مولوی تنیم اشرف سلمہ بنوری ٹاؤن سے مولوی تعیم اشرف اور مولوی تنیم اشرف سلمہ بی جا معت العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن سے فارغ ہونے کے بعد "ادارہ انہوں نے بی سنبھالا ہوا ہے' ان صاجزادگان کی ذہات و قابلیت' سعادت مندی اور علمی ذوق سے پوری توقع ہے کہ وہ انشاء الله اس ادارے کام کو اپنے سنبھالا ہوا ہے' ان صاحبزادگان کی ذہات و قابلیت' سعادت مندی اور علمی ذوق سے پوری توقع ہے کہ وہ انشاء الله اس ادارے کام کو اپنے سنبھالا ہوا ہے' ان صاحبزادگان کی ذہات و قابلیت' سعادت مندی اور علمی ذوق سے پوری توقع ہے کہ وہ انشاء الله اس ادارے کام کو اپنے سنبھالا ہوا ہے' ان صاحبزادگان کی ذہات و قابلیت' سعادت مندی اور علمی ذوق سے پوری توقع ہے کہ وہ انشاء الله اس ادارے کام کو اپنے سنبھالا ہوا ہے' ان صاحبزادگان کی ذہات و قابلیت' سعادت مندی اور علمی ذوق سے پوری توقع ہے کہ وہ انشاء الله اس ادارے کام کو اپنے سنبھالا ہوا ہے' کاموں میں اور کام کو اپنے کاموں میں اور کاموں میں اور کاموں میں اور کاموں کی کاموں میں اور کاموں میں اور کاموں کی کاموں میں اور کاموں کی دور کاموں کی دور کاموں کی دور کاموں کی دور کور کی کاموں میں اور کاموں کی دور کاموں کیں دور کی کاموں کی دور کور کی کاموں کی دور کی کاموں کی دور کی دور کی کاموں کیں کی دور کی دور کور کی دور کور کی کاموں کی دور کی دور کی کاموں کی دور کی دور کی کاموں کی دور کی کاموں کی دور کور کی کاموں کی دور کی کاموں کیں کی دور کی کاموں کی دور کی کاموں کی دور کی کاموں کی دور کی کاموں کی دور کی دور کی کاموں کی کور کی کور کی کی دور کی کاموں کی کی دور کی کاموں کی کاموں کی کی دور کی کاموں کی

والد گرامی کے بتائے ہوئے نقوش پر آگے بردھانے کی پوری کوشش کریں گے۔

حضرت مولانا نور احمد صاحب کافی مدت سے تسبیلہ ہاؤس کے مکان میں مقیم ہے 'اور اس کی خجلی منزل میں ''اوارۃ القرآن'' قائم کیا ہوا تھا۔ میں جعد کی نماز پڑھانے کیلئے تسبیلہ ہاؤس کی جامع مسجد میں جا آنو وہاں ان سے ملا قات ہو جایا کرتی تھی۔ ''اجنوری ۱۹۸۷ء کے جعد کو نماز جمعہ کے بعد ان سے ملا قات ہو گئیا کہ میں ابھی کے سفرے واپس جعد کو نماز جمعہ کے بعد ان سے ملا قات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ میں ابھی کے سفرے واپس آیا ہوں اور اس مرتبہ پٹاور کے بعد افغانستان سرحد پر ایس جگہ تک جانا ہوا جمال سے گولہ باری کی آوازیں سائی دے رہی تھیں۔ یہ کمہ کرایک لیجے کیلئے رکے 'اور پھر روہانسی آواز میں فرمانے گئے کہ ''لور پھر روہانسی آواز میں فرمانے گئے کہ ''لیوں حسرت یہ ہے کہ وہاں سے شمادت لئے بغیر کیسے واپس آگیا؟''

اس کے بعد انہوں نے احقرے بوچھا کہ تم سوڈان کب جا رہے ہو؟ ہیں نے جواب دیا کہ انشاء اللہ کل روائل ہے۔ فرمانے گئے کہ میں "کتاب الآفار" اور "عنوان الشرف الوانی" کا ایک ایک نخہ دول گا۔ وہ سوڈان میں ڈاکٹر حسن الترابی اور وزیراعظم صادق المہدی کو دیدینا۔ پھرفرمانے گئے کہ "معارف لدنیہ " پر تبھرہ کب لکھوگے؟ (یہ کتاب صوبہ مرحد کے ایک بزرگ شیخ عبدالنمیرچلائی مدظلهم کی فارسی مثنوی ہے جو مولاناً نے شائع کی مرحد کے ایک بزرگ شیخ عبدالنمیرچلائی مدظلهم کی فارسی مثنوی ہے جو مولاناً نے شائع کی نقی کی میں نے عرض کیا کہ انشاء اللہ سفرے واپسی پر۔ فرمانے گئے کہ کتاب اپنے ساتھ رکھ کو'جب بھی موقع ملے 'سفر کے دوران لکھ دینا۔ احقر نے عرض کیا کہ کتاب صخیم اور وزنی ہے' غیر ملکی سفر میں انتاء اللہ دس بارہ دن تک واپس آ ہوگا' میں انشاء اللہ دس بارہ دن تک واپس آ ہی جائل گا۔ فرمانے گئے '" پھر ایسا کو کہ جلد تو ڈکر پچھ صفحات ساتھ رکھ لو"۔ میں خاموش ہوگا۔

پھر جب میں نے ڈرائیور کو 'دکتاب الآثار'' وغیرہ لینے کیلئے بھیجا تو اس کے ساتھ معارف لدنیہ کا ایک نسخہ جلد تو ڑکر بھیج دیا۔۔۔ مولاناً اس وقت پوری طرح چست اور توانا متھے۔ اور دور دور کسی بیاری یا کمزوری کے آثار نہ تھے' لیکن کے معلوم تھا کہ یہ ان سے آخری ملاقات ہوگی۔

ا گلے دن شام کو ساڑھے چار ہے میں جدہ روانہ ہو گیا۔ ای روز رات کو تقریباً ہارہ بج تک وہ معمول کے مطابق اپنے کاموں میں مشغول رہے۔ نہ جانے کتنے معاملات نمٹائے 'کتوں سے فون پر ہات کی 'یماں تک کہ اس دن کے تمام کاموں سے فارغ ہو کر ہارہ بجے بستر پہنچ۔ پچھ ہی دیر بعدا چانک کھانی کا دورہ شروع ہو گیا جو تھوڑی دیر بعد دل کے شدید دورے میں تبدیل ہو گیا۔ گھرولالے اس یک بیک تکلیف کو ابھی سمجھ بھی نہ پائے تھے کہ بیشاب کی حاجت ہوئی اور وہ اپنے پاؤل چل کربیت الخلاء تشریف لے گئے۔ لیکن جب واپس نکلے تو دروازے پر ہی گھروالوں سے کہا کہ مجھے سنبھالو میں گر رہا ہوں۔ احقر کی ہمشیرہ اور عزیزم فہیم اشرف سلمہ نے سارا دیکر بمشکل کمرے میں پہنچایا۔ (دو سرے صاجزادے عزیزم مولوی فیم اشرف سلمہ معالج کو بلانے چلے گئے تھے) لیکن بستر تک پہنچا ممکن نہ رہا تو بسترے قریب فرش ہی پر نیم درا زہو گئے۔ اور بار بار آوا زبلند "اللہ اکبر" "اللہ اکبر" کہتے رہے اور بی کلمات ادا کرتے کرتے دنیا کی سرحد بار کرگئے۔ انا مللہ وانا المید واجعون۔ بسترے قریب فرش ہی ہر نام بعجلت ممکنہ کرنے اور کروائے کے عادی تھے 'ونیا سے رخصت ہونے میں محف کے اندراندر عالم بالا کا معاملہ ہوا کہ پندرہ ہیں منٹ کے اندراندر عالم بالا کا سفیلے کرلیا۔

اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازاتھا 'اور یہ صلاحیتیں انہوں نے بحقیت مجموعی خدمت دین ہی میں صرف فرمائیں۔ یوں بھی انہیں تدین ' ذوق عبادت اور رجوع الی اللہ کا خاص رنگ اپنے اساتذہ سے ورثے میں ملا تھا جو بھی کسی ماحول اور کسی حالت میں نہیں اترا ۔ عام طور سے سیاسی اور انتظامی امور کو علم سے بیر ہوتا ہے اور ان مصروفیات میں کیونس کر انسان علم سے دور ہوجا تا ہے 'لیکن یہ وصف اننی میں دیکھا کہ ان تمام مصروفیات میں کپودوان کا نہ صرف علمی ذوق بلکہ استحفار بھی ہرحالت میں باتی رہا 'اللہ تعالیٰ نے اسی مشخلے میں زندگی اور اسی میں موت عطا فرمائی۔

انالله واناالية راجعون -

دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زلات کی کامل مغفرت فرمائیں 'آخرت میں انہیں جوار رحمت سے نوازیں 'اور اپنے مقامات قرب میں جیہم ترٹی ڈرجات عطافرمائیں۔ آمین 'قار کمین سے بھی ان کیلئے دعائے مغفرت اور ایصال ٹواب اور پس ماندگان کیلئے دعائے صبر کی درخواست ہے۔

# آه جعنرت قاری فنج محمر صاحب ّ

ماہ شعبان کے دو ہفتے جنوبی افریقہ میں گزار نے کے بعد میں شعبان کے آخری عشرے میں مکہ مکرمہ پنچا خیال یہ تھا کہ اس مرتبہ رمضان المبارک کا ایک معتدبہ حصہ حرمین شریفین میں گزار نے کی توفیق ہو جائے۔ مدینہ منورہ کی حاضری میں بھیشہ جو ضروری کام سرفہرست رہجے تھے ان میں حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب پانی پی مها جرمدنی کی زیارت بھی شامل تھی 'اور پاکستان سے روانہ ہوتے وقت ہی ان کی زیارت اور ان کی دعاؤں سے فیض یاب ہونے کا شوق دل میں موجود تھا 'بلکہ سامان میں حضرت قاری صاحب "کے لئے ایک مختصر سا یہ بیہ بھی رکھ لیا تھا۔

لیکن مکہ کرمہ پننچ کے اگلے دن (۲۳ شعبان کو) مولوی عبدالقیوم کلگتی صاحب نے (جودارالعلوم کے فاضل ہیں اور ازہرے ڈاکٹریٹ کرنے کے بعد اب جا معتدام القرئ کے شعبہ تحقیق میں بحیثیت اسکالر کام کررہ ہیں) اچا تک یہ جانکاہ خبرسائی کہ بچپلی جعزات (۱۸ شعبہ تحقیق میں بحیثیت اسکالر کام کررہ ہیں) اچا تک یہ جانکاہ خبرسائی کہ بچپلی جعزات (۱۸ شعبان) کو حضرت قاری صاحب قدس سرہ اس دنیائے فافی کو خبرباد کمہ کراپنے مالک حقیق کے حضور بہنچ کے ہیں ۔ انا للّه و انا الیہ دا جعون ۔

جس روزیہ حادثہ پیش آیا 'اس دن میں جنوبی افریقہ بیں تھا' اس لئے مجھے اس کی اطلاع نہیں ہوسکی اور اچا تک یہ خبردل پر بجلی بکرگری۔ صرف چند روز کے فرق سے میں انکی زیارت سے محروم رہا۔ ان کی عنایات 'ان کی شفقتیں 'ان کا سرایا رحمت وجود' ان کی دلکش اوائیں ایک ایک کرے یاد آتی رہیں' اور چند کمحوں کیلئے قلب وذہن پر سکتہ سامچھاگیا۔

حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب قدس سرہ بلاشبہ اس دور میں قرآن کریم کا زندہ معجزہ تھے'ان کے اوصاف و کمالات کو اگر آنکھوں سے دیکھانہ ہو آتو صرف لوگوں کے کہنے سے یقین آنا مشکل ہو تا۔

بچین ہی ہے حضرت قاری صاحب قدس سرہ کا نام تو سنا تھا' کیکن پہلی بار زیارت ۱۹۵۶ء میں اس وقت ہوئی جب حضرت والدصاحبؓ نے دا رالعلوم کراچی میں تجوید و قراءت کا ایک با قاعدہ شعبہ بڑے پیانے پر قائم کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت دارالعلوم میں ملک بھر کے چوٹی کے قراء کرام کا ایک بڑا اجتماع منعقد کیا گیا' جس میں حضرت مولانا قاری فتح محمہ صاحب قدس سرہ جیسے حضرات بھی صاحب قدس سرہ جیسے حضرات بھی شریک ہوئے۔ تجوید و قراءت کے فن سے تو ہماری ناوا تغیت اس درجہ تھی کہ حضرت قاری فتح محمہ صاحب تے مقام کا اندازہ ہوہی نہیں سکتا تھا' لیکن ان کے سرایا' ان کی اداؤں اور ان کے انداز زندگی میں جو زحدہ تقوی جھلکتا نظر آیا تھا' ایکن ان کے دل کو بے حد متاثر کیا۔

بعد میں حضرت والدصاحب کی فرمائش پر حضرت قاری فتح محمہ صاحب قدس سرہ نے وارالعلوم کا شعبہ وارالعلوم کا شعبہ دارالعلوم کا شعبہ درس نظامی کورنگی کی موجودہ جگہ پر خفل ہو چکا تھا'للذا شعبہ تجوید و قراءت ناک واڑہ کی قدیم مارت میں قائم کیا گیا' حضرت قاری صاحب قدس سرہ نے اپنی مستقل رہائش بھی وہیں افتیار کی'ای معارت میں جو مسجد تغیر کی گئی'اس کا نام بھی حضرت قاری صاحب قدس سرہ کے نام پر «مسجد فتح" رکھا گیا۔

اس زمانے میں حضرت قاری صاحب قدس سرہ کی خدمت میں باربار عاضری اور آپ کو قریب سے دیکھنے کی سعاوت میسر آئی۔ اگر ان کی زندگی کا نقشہ مخترالفاظ میں بیان کیا جائے قرشی مبالغے کے بغیر کمہ سکتے ہیں کہ ان کی پوری زندگی قرآن کریم میں رچی بی ہوئی تحی۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اثور دعاؤں میں ایک دعااس طرح منقول ہے: حالسالگ باسمك الذی استقربه عوشك ...... ان ترزقنی القرائد العظیم و وتخلطه بلحی ودھی توجی وبصری وتستعل به جسدی اے اللہ! میں آپ کے اس نام و تخلطه بلحی ودھی توجی وبصری وتستعل به جسدی اے اللہ! میں آپ کے اس نام کے واسطے سے 'جن سے آپ کا عرش قرار پذیر ہے' سوال کرتا ہوں کہ آپ جھے قرآن عظیم عطا فرمائیں' اور اسے میرے گوشت' میرے خون' میری ساعت اور میری بھارت میں رچا دیں' اور میرے جم کو قرآن ہی میں استعال فرمائیں۔

ایبا معلوم ہو تا ہے کہ حضرت قاری صاحب قدس سرہ نے بھی یہ دعا ول سے مانگی ہوگی جو ان کے حق میں قبول ہوگئ ان کی زبان تو تقریباً ہروقت قرآن کریم کی خلاوت سے شاداب رہتی ہی تھی 'لیکن ان کی سوچ 'ان کے قلب وذہن اور فکروخیال کا محور بھی قرآن کریم ہی تھا۔ بس فکر ہروقت یہ تھی کہ قرآن کریم کی تعلیم اور نشرواشاعت کا بمتر سے بمتر

كونسا طريقه اختيار كياجائ؟

یہ منظر تو سینکڑوں انسانوں نے دیکھا ہوگا کہ حضرت قاری صاحب ؓ بیک وقت کئی کئی حفاظ ہے قرآن کریم پڑھتا ہو آ حفاظ سے قرآن کریم اس طرح سنتے تھے کہ ہر فخص مختلف مقامات سے قرآن کریم پڑھتا ہو آ تھا'اور قاری صاحب ؓ بیک وقت سب کی غلطیاں بتایا کرتے تھے۔

حضرت قاری صاحب قدس سرہ کو قرآن کریم کی متوانز قراء ہیں اور ان کی مختلف روایات اس طرح ازبر تھیں جیسے عام مسلمانوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ وہ رمضان المبارک کی راتوں میں سحری تک تراوی پڑھاتے سے اور ایک ایک رات میں سات سے لیکر دس پاروں تک تلاوت فرطتے ہے،اس طرح تیسرے چوہے دن قرآن کریم ختم فرماتے؛ اور پھر کسی اور قراءت یا روایت میں تلاوت شروع فرما دیتے۔ چنانچہ رمضان المبارک کے افتام تک نو دس قراءتوں میں قرآن کریم ختم فرما لیتے ہے۔ دار العلوم تا تک واڑہ میں تراوی کا یہ معمول سالها سال جاری رہا۔ عموماً ایک دو صفیں مقتدیوں کی ہوجاتی تھیں 'مقتدی تو تراوی کے دوران بھی بیٹھ کر' بھی نیم دراز ہو کر آرام بھی کر لیتے ہے۔ کین حضرت قاری صاحب قدس سرہ مسلسل کھڑے رہ کر تلاوت فرماتے رہے تھے۔ بعض او قات ایسا بھی ہو آ

حضرت قاری صاحب ؓ نے قر آن کریم کویا در کھنے کے لئے ایسے ایسے طریقے ایجاد کئے ہوئے تھے کہ وہ خارق عاوت معلوم ہوتے تھے 'وہ آیاتِ قر آنی کے صرف آخری کلمات اس طرح تشکسل اور روانی سے پڑھتے چلے جاتے تھے جیسے ایک مسلسل عبارت۔ای طرح بعض او قات آیات قر آنی کے اوا کل بھی ای تشکسل سے پڑھتے چلے جاتے تھے۔

بعض او قات ایسابھی ہوا کہ گئی شاگر دوں کی تلادت سنتے سنتے حضرت قاری صاحب ً کو تھوڑی سی نیند آگئی' لیکن بیدار ہونے کے بعد تمام شاگر دوں سے وہی جھے دوبارہ پڑھوائے جن میں ان سے غلطی ہوئی تھی۔

ذوق عبادت کاعالم ہے تھا کہ اکثر دبیشتر روزے رکھتے تھے' حدید ہے کہ ایک مرتبہ شدید گرمی کے موسم میں حج کا زمانہ آیا 'عرفات کے میدان میں حضرت قاری صاحب ؒ سے ملاقات ہوئی تو دہ اس وقت بھی روزے سے تھے ۔۔۔۔۔ تامینا ہونے کے باوجود ہرنماز مسجد میں باجماعت ادا کرنے کا اہتمام اس دور میں ان سے زیادہ کسی میں نہیں دیکھا۔ شاید ہے کما جائے تو مبالغہ نہ ہوکہ سالها سال ہے ان کی کوئی جماعت قضا نہیں ہوئی تھی۔

وفات سے تقریباً بارہ سال پہلے حضرت قاری صاحب مینہ منورہ ہجرت فرہا گئے تھے '
اور آخر وقت تک وہیں مقیم رہے 'سات آٹھ سال پہلے حضرت قاری صاحب پر فالج کا حملہ ہوا'اس وقت سے معذوری اور بڑھ گئی 'مسلسل علاج کے باوجود بے لکلف بولئے پر آخر وقت تک قدرت نہیں ہوئی'لیکن اس حالت ہیں بھی حرم شریف کی حاضری میں فرق نہیں آیا۔ ہر نماز حرم شریف میں اوا فرہاتے'اور عصرے عشاء تک کا وقت حرم شریف ہی میں اوا فرہاتے'اور عصرے عشاء تک کا وقت حرم شریف ہی میں اور فرہاتے'اور عصرے عشاء تک کا وقت حرم شریف ہی میں گڑا رہے تھے۔

تابینا ہونے کے باوجود قرآن کریم کی قرا آت متوا ترہ کے علاوہ علم قرا آت پر لکھی ہوئی کتابیں اور طویل قصا کد بالکل ا زبرتھے' اور علم قرا آت پر حضرت قاری صاحب ؒ نے محققانہ تصانیف کا جوعظیم الثان ذخیرہ چھوڑا ہے وہ اس دور میں یقیناً ہے مثال ہے۔

حضرت قاری صاحب قدس سرہ نے درس نظامی کی پیمیل دارالعلوم دیوبند ہیں فرمائی سے محکلوۃ شریف ہیں داخلے کا امتحان حضرت والد صاحب قدس سرہ نے لیا تھا'اور قاری صاحب کو اس امتحان کی ایک ایک جزوی تفصیل یاد تھی' اور اس کی بتا پر وہ حضرت والد صاحب قدس سرہ سے ہمیشہ استاذ ہی کا جیسا معاملہ فرماتے تھے' حالا نکہ حضرت والد صاحب ان کے علمی و عملی کمالات کی بتا پر ان سے اپنے بزرگوں جیسا سلوک فرماتے تھے۔

طریقت میں حضرت قاری صاحب ؓ نے حضرت مولانا مفتی مجر حسن قدس سرہ سے بیعت کا تعلق قائم فرمایا تھا۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت قاری صاحب ؓ کے اپنان کے مطابق حضرت والد صاحب ؓ سے اصلاحی تعلق قائم رکھا' اور بیہ حضرت ؓ کے اخلاص تواضع اور فنائیت کا ٹمرہ تھا کہ اجنے عظیم کمالات اور اتنی بڑی روحانی نسبتوں کے بعد بھی اپنے آپ کو اصلاحی تعلق سے مستغنی نہیں سمجھا' اور وفات سے پچھ ہی عرصہ قبل حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی قدس سرہ سے اصلاحی تعلق قائم فرمایا۔

حضرت قاری صاحب قدس سرہ کے معقدین 'متوسلین 'شاگر دوں اور نیاز مندوں کی تعدا دیقینا ہزاروں میں ہوگی 'اور نامینا ہونے کی دجہ سے ان میں سے کسی کو دیکھنا ممکن نہ تھا' لیکن آواز ہی ہے فوراً مخاطب کو پہچان لیتے تھے' بلکہ جو محض سالهاسال بھی حضرت ؓ ہے نہ ملا ہو' وہ جب مدت دراز کے بعد ملتا تواس وقت بھی اے نہ صرف فوراً شناخت فرما لیتے' بلکہ

اس کے معاملات ومسائل بھی ا زخودیا د دلادیتے تھے۔

برادر محترم حضرت مولانامفتی محمد رفع صاحب مد ظلیم اور اس ناکارہ کے ساتھ حضرت کی شفقتیں نا قابل بیان تحمیں۔ خاص طور پر حضرت والد صاحب قدس سرہ کی وفات کے بعد اس توجہ میں بہت اضافہ ہوگیا تھا' جب تک فالج کا حملہ نہیں ہوا تھا' ہر تھوڑے عرصے کے بعد مدینہ طیبہ سے خط ارسال فرماتے جو نصائح اور دعاؤں سے بھرا ہو تا تھا۔ احترکی جو کوئی تحریر "البلاغ" میں شائع ہوتی' اسے پورے اہتمام کے ساتھ سنتے تھے۔

احقر کو اپنی کتاب "علوم القرآن" کی تالیف کے دوران قرآن کریم کے " سبعة احرف" پرایک تحقیقی مقاله لکھتا پڑا 'اس مقالے کی تالیف میں احقر کے کانی مشقت انھانی کافی محنت کی 'یہ مقاله احقر کی ان چند تحریروں میں ہے ہے جن میں احقر کو کافی مشقت انھانی پڑی 'لیکن لکھنے کے بعد اس وقت تک اطمینان نہیں ہوا جب تک کسی محقق فن کی نظر ہے نہ گذر ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت قاری صاحب مدینہ منورہ سے پاکستان تشریف لائے تو احقر نے موقع غنیمت سمجھ کر حضرت گو پورا مقاله سنایا 'حضرت آنے لفظ به لفظ مقاله سنا 'اس کی تصدیق وقصویب فرمائی اور بہت دعائیں دیں 'اس کے بعد احقر کو اطمینان ہوا 'اور اسے اشاعت کے لئے جیجا۔

تقریباً بارہ سال سے حضرت کمینہ طیبہ میں مقیم تھے 'اور اس انتظار میں تھے کہ کسی طرح جنتہ البقیع کی مٹی نصیب ہو جائے' اس غرض کیلئے انہوں نے انتہائی خندہ ببیثانی سے بڑے مجاہدات کئے' اور بڑی صعوبتیں اٹھا کمیں 'اگرچہ کئی سال سے گویائی کی طاقت نہیں رہی تھی 'اور طرح طرح کے امراض کا شکار تھے' لیکن چرے پر ہروقت سکینت وطمانیت کا نور حیمایا رہتا تھا۔

احقری آخری ملاقات اب سے چند ماہ قبل مدینہ منورہ میں ہوئی 'احقر صرف دو روز کے لئے مدینہ منورہ حاضرہوا تو حضرت کی المیہ محترمہ نے لئے مدینہ منورہ حاضرہوا تھا' حضرت کی خدمت میں حاضرہوا تو حضرت کی المیہ محترمہ نے (جنہیں حضرت کے تمام متعلقین "بری استانی جی" کہتے ہیں) احقر سے فرمایا کہ قاری صاحب کو ضعف بہت ہوگیا ہے' اس کے باوجود وہ روزے مسلسل رکھ رہے ہیں' ذرا تم صاحب کو ضعف بہت ہوگیا ہے' اس کے باوجود وہ روزے مسلسل رکھ رہے ہیں' ذرا تم انہیں سمجھاؤ۔

احقرنے حضرت سے عرض کیا کہ "حضرت! آپ کی جسمانی حالت توالی ہے کہ ایسے

میں فرض روزے بھی قضا کرنے کی اجازت ہوجاتی ہے' اور آپ فرض تو کجا مسلسل نفلی روزے رکھتے رہتے ہیں۔ اگر چند روز کے لئے نفلی روزے موقوف فرمادیں تو اس روز افزوں ضعف کا کچھ علاج ہوسکے'آخر نفس کا بھی کچھ حق ہے۔"

یہ بات من کر حضرت کے چرہ مبارک پر تمہم چھاگیا' حسب منشا ہولنے پر قدرت نہ تھی'لیکن جواب میں احقر کا ہاتھ کیڑ کر قدرے آوا زہے ہے'اور دو تین بار ہاتھ کو جھنگے دیکر چھوڑ ویا۔ زبان حال سے گویا یہ فرمایا کہ ''فلا ہری اعتبار سے تم ٹھیک کہتے ہو'لیکن بات اس فلا ہرسے آگے بردھ بھی ہے۔''

کے معلوم تھا کہ یہ حضرت قاری صاحب ہے آخری ملاقات ہے'اس واقعے کے چند ہی ماہ بعد ۱۸ شعبان کو حضرت قاری صاحب این مالک حقیق سے جالے۔ اناللہ وانا المبیاد راجعون ۔

حضرت قاری صاحب کی وفات کے حالات ان کے خادم خاص مولانا عبدالقاور صاحب نے تحریر فرمائے ہیں۔ جواسی شارے میں الگ شائع ہورہے ہیں۔ حضرت قاری صاحب کی وفات یورے عالم اسلام کاعظیم سانحہ ہے۔ اللّٰہ عولانخومنا

البلاغ جلد ٢١ ثماره ١٠

# حافظ جی حضور حضرت مولانا حافظ محمراللّد صاحب رحمته اللّد علیه

بنگلہ دلیش میں اس وقت تھیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے خلفاء میں صرف ایک ہی شخصیت باقی رہ گئی تھی اور وہ تھی حضرت مولانا حافظ محمد اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی شخصیت 'جنہیں عموماً" حافظ جی حضور" کے لقہ بسے یاد کیا جاتا ہے۔

رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں احقر مدینہ طیبہ میں تھا کہ مولوی میزان الرحمٰن صاحب نے (جو دار العلوم سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد مدینہ منورہ کے ایک معمد میں زرتعلیم ہیں) یہ اندوہتاک خبرسائی کہ آج بنگلہ دیش میں خانقاہ تھانہ بھون کی یہ آخری یا دگار مجمی رخصت ہوگئ۔ انا للہ وانا المبیه میں اجعون ۔

داغ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی اک شمع رہ سمیٰ تھی سو وہ بھی خموش ہے

ابلاغ کے سابق شارے میں مفتی اظہار الاسلام صاحب مدظلم کے قلم ہے ان کے حالات زندگی اور واقعہ وفات کی تفصیلات شائع ہو پچکی ہیں۔ للذا ان سطور بیس صرف اپنے چند مختر آ ٹرات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حافظ جی قدس سرہ اللہ کے ان بندوں میں سے تھے جنہیں دیکھ کربی خدا یاد آ تا ہے۔ ایک ایسا ساوہ و بے مخلف سراپا کہ اس بیس ریا وتصنع کا دور دور کوئی شائبہ نہ تھا' دیکھ کر ایک اجنبی کو یہ اندازہ کرنا بھی مشکل ہو تا کہ یہ کوئی بڑے عالم یا بڑے صوفی بزرگ ہوں گے بس سادگی اور تواضع کا ایک چاتا پھر تا پیکر تھے۔ عالم یا بڑے میں جب بیس پہلی بار حضرت والد صاحب قدس سرہ کے ساتھ ڈھاکہ گیا تواس

وقت ڈھاکہ بڑی بڑی علمی 'سیاسی اور روحانی شخصیتوں سے مالامال تھا۔ ہمارا قیام تواس وقت بڑا کڑہ کے مدرسہ اشرف العلوم میں ہوا جواس وقت حضرت، مولانا عبدالوہاب صاحب قدس مرہ (پیر بی حضور) کے زیر سرپرستی چل رہا تھا۔ لیکن علماء کرام کی مشاورت وغیرہ کے اجتماعات حضرت مولانا عمس الحق صاحب فرید پوری قدس سرہ کے مدرسہ (لال باغ) میں ہوا کرتے تھے۔ لال باغ کا مدرسہ اجتماعی دبنی سرگر میوں کا مرکز تھا اور حضرت مولانا عمس الحق صاحب فرید پوری توجہ کا مرکز تھا اور حضرت مولانا عمس الحق صاحب فرید پوری رحمتہ اللہ علیہ کی شخصیت لوگوں کی توجہ کا مرکز تھی اس وقت حافظ بی صاحب فرید پوری رحمتہ اللہ علیہ کی شخصیت لوگوں کی توجہ کا مرکز تھی اس وقت حافظ بی صاحب فرید پوری اس میں مور سے عبی تشریف فرما تھے لیکن وہ ہمہ تن ذکرو شغل اور اصلاح وارشاد میں مشخول تھے اور سیاسی اور اجتماعی امور سے عموماً الگ تحلک رہے تھے۔ اس لئے علماء کی ان مختصر ہوا کرتی تھیں 'بت کم شریک ہوتے تھے۔

لیکن بنگال کے سربر آوردہ علماء حضرت مولانا اطهر علی صاحب '' حضرت مولانا عشس الحق صاحب فرید پوری ؒ و غیرہ کی وفات کے بعد ضرورت کے تحت عافظ جی حضور ؒ نے بھی اجتماعی امور میں حصہ لیمنا شروع فرما دیا اور خاص طور پر بنگلہ دیش بننے کے بعد ان کی ذات ملک بھرکے دبنی حلقوں کا سب سے بڑا مرکز بن گئی۔

لال باغ کے مدرے کے علاوہ حافظ جی حضور ؓ نے ڈھاکہ کے نواح کم رتکی چرکے علاقے میں ایک بہت بڑا مدرسہ قائم کیا۔ بید مدرسہ لال باغ سے کافی دور تھا اور برسات کے موسم میں تو وہاں کشتی کے بغیر جانا ممکن نہ تھا۔ لیکن حافظ جی حضور ؓ اپنی پیرانہ سالی کے باوجود بیک وقت دونوں مدرسوں کی گرانی و سریرستی فرماتے رہے۔

بنگلہ دیش بننے کے بعد میں پہلی بار ۱۹۸۰ء میں ڈھاکہ گیا تو حافظ جی حضورؓ نے انتمائی شفقت و محبت سے کمر تگی چر کے مدرسے میں مدعو فرمایا۔ ایک دن ایک رات ان کی خدمت و صحبت میں رہنے کا موقع ملا اور ان کی شفقت و عنایت کی مٹھاس سے قلب و نظر کو سرور حاصل ہوا۔

اس وقت میں نے پاکستان کی اسلامی نظریاتی کونسل سے استعفیٰ دیا ہوا تھا۔ حضرت ّ نے صدر نے جھے سے اس کی وجوہ پوچھیں جو میں نے بیان کر دیں جب میں چلنے لگا تو حضرت ؓ نے صدر پاکستان جزل محمد ضیاالحق صاحب کے نام ایک خط احتر کے حوالہ فرمایا کہ میں صدر صاحب کو

پہنچادوں' میں نے خط پڑھا تو اس کے آخری جملے مجھے خلاف مصلحت معلوم ہوئے اور ان کی موجودگی میں میرا اس خط کو صدر صاحب تک پہنچانا مناسب معلوم نہ ہوا چنانچہ میں نے اپنا یہ اشکال حضرت سے ذکر کرکے در خواست کی کہ یہ جملے خط سے حذف فرما دیں' لیکن حضرت نے حکماً فرمایا کہ جملے اسی طرح رہے دو اور خط ضرور پہنچاؤ۔ احقر ادباً خاموش ہو گیا' اور پاکستان پہنچنے کے بعد خط صدر صاحب تک پہنچا دیا۔ جس پر انہوں نے بڑی ممنونیت کا اظہار کیا۔ خط کا مضمون چو نکہ سدا بہار ہے اور اس سے حافظ جی حضور ؓ کے دل در دمند کی عکاس ہوتی ہے اس لئے دہ ذیل میں چیش خدمت ہے۔

کے از فقیر حقیر کمترین خلا کق مسمی به محمد الله عفی عنه-

بشرف الماطه جناب مخدومنا المكرم ضاء الحق صاحب مدر مملكت باكتان اضاء الله بضوء و نور هد الله ملكه واجعله من الهادين المهتدين غيرضالين ولا مضلين سلما لاولياء وحربالاعداء الدين الله مراجعله من اولياءك المنتخبين الذين نسيما فون في الله لومة لائم آمين شعر آمين ـ

السلام عليكم ورحة الله وبركاتة -

ا مابعد عرض میہ ہے کہ سے کمترین خلاکن اس لاکن نہیں کہ آپ جیسی بلند ہستی کے سامنے کچھ عرض معروض چین کرے تاہم حضرت حکیم الامت قدس سرہ کا ایک ارشاد سے تعالیہ کہ حق بات ایک بچہ بھی مجھے سمجھادے تو میں مانے کیلئے ہروقت تیار ہوں اور آپ جانے ہیں مانا دی معتبرہے کہ جس پر عمل مرتب ہو مطلق ماننا معتبر نہیں جیسا کہ ابوجہل وغیرہ بست کفار بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نی جانے اور مانے تھے۔ گرب ایمان ہی دنیا سے رخصت ہو کہ اور اللہ جا بدالا بادے لئے دنیا کی طرح ابدالا بادے لئے دنیا کی ایک مستحق ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور اللہ جل جالالہ وعم نوالہ نے آپ کو دنیا کی ایک سربلندی عطا فرمائی اس نعمت کے شکریہ میں ملک خدا میں قانون خداوندی نافذ اور عمل کرکے اللہ تعالی کو راضی کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی صدمہ سے اور عمل کرکے اللہ تعالی کو راضی کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی صدمہ سے بھائیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں امت کی بدا عمالیوں کے رپورٹ پینچتی ہوادر کیا حضور صلی اللہ علیہ و سلم کا یہ ارشاد "لا تسود واو جی عنداللہ یوم القیامہ او کما قال ہے اور کیا حضور صلی اللہ علیہ و سلم کا یہ ارشاد "لا تسود واو جی عنداللہ یوم القیامہ او کما قال

علیہ السلوٰۃ اسلام" کیا کوئی مومن حضور کے اس صدمہ کو برداشت کرسکتا ہے ای صدمہ کے پیش نظرایک بزرگ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کویہ خطاب کرکے کہا۔

ای بسرپردہ پیڑب بخواب کیز کہ شد مشرق و مغرب خراب درحقیقت بزرگ نے اپ دلی صدمہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرکے حضور کے واسلے سے اللہ تعالی سے فرما دیا کہ اے اللہ ہم پر حکومت عادلہ قائم فرما۔

آپ کو معلوم ہو گاکہ ہمارے اکابرین علماء حقانی حضرت شاہ دلی المدرجمة الله عليه اور ان کے سلسلہ کے بزرگوں نے کفری سلطنت اور اسکی تمراہیوں سے بچانے کے لئے کیا کیا قرمانیاں دیں۔ مثلاً سید احمد اور مولا نا اسلعیل وغیرہ شہید نے بالا کوٹ میں کیا کیا قرمانیاں دیں اور احیاء دین کے لئے شمادت قبول کیا۔ بالخضوص قیام پاکستان کے لئے محض اس وعدہ پر لا کھوں مسلمان اپنا خون بما کر خدا کے بیارے بی کدیا کتان میں اسلامی قانون قرآن دسنت کے موافق عمل میں لایا جائے گا۔ دیکھئے حضرت حکیم الامت بموجب قائد اعظم مسٹرجتاح مرحوم کے اعلانات ممکن ہریا در کھنے والوں کے ارشاد۔ اعلانات کے دن تاریخ بھی موجود ہیں۔ ایوب خان کے دور کے گور نر بنگال عبدا کمنعم خان مرحوم نے یہاں کہا تھا کہ مسٹر جناح نے آخری سفر بگال میں مجمع عام میں سے خطاب کیا کہ میں نے پاکستان میں مسلمان کے حکومت اس وعده پر لایا که اس ملک میں چودہ سوسال پہلے کا قانونِ خیدا وندی ملک خدا میں نافذ كوں كا اگر مجھ سے نہ ہو سكا تو سب مسلمان اس كے ذمہ دار ہيں اگر كو آئى كريں تو خداوند کریم کے سامنے روز محشر میں اس کے جواب دہ ہوں گے او کما قال - مجدد زمال حضرت حکیم الامت کے ساتھ مرحوم مسٹر جناح کے عہد ووپیان کے بعد بھنخ الاسلام حضرت مولانا شبیراحمد عثانی قدس سرہ مسٹر جناح مرحوم کے رفیق کار ہے۔ اور حضرت حکیم الامت کی دعا اور توجهات کے بعد پاکستان وجود میں آیا و احسر آہ اللہ تعالیٰ نے غالباً تمیں سال تک مهلت وی پھر بھی عہد مشکنی بیر اڑے رہے خدا کی طرف سے بیہ عذاب نازل ہوا کہ آپس میں لڑ کر قوۃ متحدہ کے دو مکڑے ہوئے اور لا کھوں مسلمانوں کے خون کے ندیاں بہایا' نہ معلوم کون شهید اور کون مردود ہوا۔

الله تعالى في بقيه پاكستان كے باك وور آپ كے باتھ ميں ديا۔ فينظر كيف تعملون۔

ایک اللہ کو راضی کریں کہ جس نے آپ کو یہ نعمت عطاکیا۔ علماء حقانی کے مشورہ ہے اپنے عزائم کو درست کریں کیونکہ ہم زمانہ میں کچھ علماء سوء بھی ہوتے ہیں۔ دیکھئے مکتوبات امام ربانی شیخ احمد سربندی مجد والف ٹانی ان کے مشورہ سے سلطان جما تگیر نے کام کیا اور علماء سوء کے وجہ سے شاہ اکبر بگڑ کرایک نیا دین التی ایجاد کیا۔ حضرت شاہ جما تگیر نے حضرت مجد و صاحب کے مشورہ سے سارے فتنہ اکبری سے ملک کو صاف کیا۔ صبح دین مسلمانوں کو محالیا۔ آپ بھی زمانہ کے مجد حضرت حکیم الامت تھانوی کی کتابیں بھتنا ہو سکے مطالعہ کریں' بالخصوص (ا) حیوۃ المسلمین اور (۲) صیا سنۃ المسلمین پر عمل کریں اور ہمارے یہ نوجوان جناب مولانا مجمد تقی صاحب ولد حضرت مولانا مفتی مجمد شفیع صاحب مرحوم کے ماجزادہ کو آپ قرب سے اور مشیرین سے ہم گز الگ نہ رہنے دیں اگر کسی عذرے یہ دور رہنا ہی چاہیں آپ ہم گز گوارہ نہ کریں بلکہ عذر کو دور کریں۔ میں نے بھی ان کو سخت آکید کیا کہ یہ آپ سے ہم گز دور نہ رہیں۔ یہ میرا ایک نمایت خیرخوا بانہ مشورہ ہے۔ و ما علینا اللہ المسلاء غ

احقرمجمرالله عفی عنه ۲۳ شوال ۱۳۰۰ مدرسه نوریه اشرفیه 'وهاکه

نظریاتی اور تبلینی حد تک حافظ حضور کی طرف سے ملک کے دینی اور سیاسی حلتوں کی رہنمائی فرمانا ملک و ملت کے لئے بری سعاوت کی بات تھی 'لیکن حضرت کے بعض رفقاء نے انہیں رفتہ رفتہ انتخابی سیاست میں براہ راست شریک کرنے کی کوشش کی۔ انفاق سے یہ حضرت کی زندگی کا وہ دور تھا جب وہ بہ کثرت استغراق کے سے عالم میں رہتے تھے ملک و ملت کی اصلاح کا جذبہ تو دل میں پہلے سے موجود ہی تھا 'ان دونوں چیزوں نے مل کر حضرت کو براہ راست انتخابی سیاست میں لا کھڑا کیا۔ احقر کی ناقص رائے میں بیا بیت حضرت کے شایان مثان نہ تھی اور حضرت کی اصلاحی و تبلیغی جدوجہد سے ملک و ملت کو جو دبریا اور شھوس فا کدہ حاصل ہو رہا تھا'اس کو بہت نقصان پہنچا لیکن حافظ جی حضور کی عظیم مقبولیت کا اندازہ اس جا صلے ہیں انہوں نے بیات سے کیا جا سکتا ہے کہ صدر مملکت کے بعد سب سے زیادہ ووٹ انتخابات میں انہوں نے بی حاصل کئے۔

ای دوران ایک اور المیہ بیہ چیش آیا کہ ایرانی انقلاب اور ٹمینی حکومت کی حمایت

میں بعض بیانات کی بناپر (جنگی حقیقت احقر کو پوری طرح معلوم نہیں) ملک کے بیٹار دینی علقے'جو حضرت کی سیاسی تحریک میں ان کے دست بازو بنے ہوئے تھے حضرت ؒ سے دور ہوتے چلے گئے۔

احقر کو ان واقعات کی مکمل تفصیل تو دور ہونے کی بناء پر معلوم نہیں ہو سکتی تھی'
لیکن حافظ جی حضور ؓ کی طبیعت ہے کسی قدر آشنا ہونے کی بناء پر میرا اندازہ یہ تھا کہ ان
اقدامات کو حضرت کی طرف ہے منسوب کرنا بظا ہر درست نہیں ہاور یہ ان کی اپنی سوچ کا
کرشمہ نہیں ہوسکتے۔ ابھی چھ ماہ پہلے جب میں دوبار "بگلہ دیش گیا اور حضرت کی خدمت میں
حاضر ہوا تو اس خیال کی مکمل تقدیق ہوگئی۔ احقرنے انتمائی عاجزی کے ساتھ حضرت ؓ ہے
درخواست کی کہ آپ اپنے اصل کام یعنی اصلاح وارشاد کی طرف ہمہ تن متوجہ ہوجائیں
اور ہر قتم کی سیاس اور جماعتی سرگر میوں ہے اپنے آپ کو یکسو فرمالیں اس طرز عمل ہے
ملک وطت کو جو فائدہ بہنچ سکتا ہے سیاس اور جماعتی سرگر میوں ہے اس کا عشر عشیر بھی
حاصل نہیں ہو سکتا۔ حضرت ؓ نے احقر کی ان معروضات کونہ صرف بکمال شفقت نمایت توجہ
حاصل نہیں ہو سکتا۔ حضرت ؓ نے احقر کی ان معروضات کونہ صرف بکمال شفقت نمایت توجہ

" بھائی میرا مزاج اور میری رائے تو بالکل وہی ہے جو آپ کمہ رہے ہیں۔"
اس گفتگو ہے احقر کے سابقہ خیال کی کمل تقیدیق ہو گئی لیکن ماحول کی جن مجبوریوں کی بناء پر حفزت اپنے اصل مزاج کے خلاف ان سرگر میوں ہے یکسونہ ہو سکے ان کی تفصیل میں جانے کی نہ ضرورت ہے نہ ان کی پوری تحقیق ہے۔ بسر صورت! یہ بات واضح ہے کہ ان کے پیش نظر اللہ تعالی کے دین کے غلبے کے سوا کچھ نہ تھا ان کی زندگی کا ہر سانس اطاعت اللی میں ڈوبا ہوا محسوس ہو تا تھا۔ ان کی ذات سے بلا مبالغہ ہزاروں افراد اس طرح فیضیاب ہوئے کہ ان کی زندگیاں بدل گئیں۔ ان کے حالات میں انقلاب آگیا اور اس آخری دور میں بھی جب حالات انہیں سیاست کے گرداب میں تھینچ لائے تھے ان کا اصلاح وارشاد میں بھی جب حالات انہیں سیاست کے گرداب میں تھینچ لائے تھے ان کا اصلاح وارشاد کی سیاسی بین میں بھی جب حالات انہیں سیاست کے گرداب میں تھینچ لائے تھے ان کا اصلاح وارشاد کی سیاسی بینچ رہاتھا۔

الله تعالیٰ حضرت کی روح پر فتوح پر اپنی بے شار رحمتیں نازل فرمائے اور پسماند گان کو صبر جمیل کی توفیق بخشے۔ آمین۔

اللهم لا يخرمنا اجره ولا تشتنا بعدلا -

## مفتى سياح الدين صاحب كاكاخيل"

شعبان کے اوا خرمیں محترم بزرگ جناب مولانا مفتی سیاح الدین صاحب کا کا خیل ّ ایک حادثہ کا شکار ہو کرداغ مفارقت دے گئے۔ انا ملاّنے و انا السیدس اجعون -

مولاناً ہمارے ملک کے ان ممتاز اور جید علماء میں سے تھے جن کی طرف ملک و ملت کے ہراجماعی مسئلے میں نگاہیں اٹھتی تھیں۔ وہ دارالعلوم دیو بند کے نہ صرف فارغ الحتمیل تھے بلکہ انہوں نے کچھ عرصہ وہاں تدریس کا شرف بھی حاصل کیا۔ تمام دینی علوم پر ان کی بری وسیع نگاہ تھی اور بالحضوص فیفاد فتویٰ کے ساتھ خصوصی شغف تھا۔

مولاتاً طبقے کے اعتبار سے بقیبتا مجھ ناکارہ کے اساتذہ کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور اگرچہ احقر نے براہ راست ان سے بچھ نہیں پڑھا تھا'لیکن احقر نے ان کے علم وفضل اور نقدم کے لحاظ سے ان کے ساتھ بیشہ نیاز مندانہ تعلق رکھا۔ حضرت والد صاحب قدس سرہ' گی حیات میں ان کے ساتھ رابط بس دور دور ہی سے رہا بھی شاذو نادر ملا قات بھی ہوگئی اور بھی خط و کتابت بھی۔

لین حضرت والد صاحب قدی سره کی وفات کے بعد مولانا کا ایک پراٹر خط احقر کے پاس آیا اس میں حضرت والد صاحب قدی سره 'کی وفات پر رنج وغم کا اٹر انگیزا ظمار تو تھا ہی گراس کے ساتھ ایک فقہی مسئلے کے بارے میں ایک طویل استفسار بھی تھا۔ مجھے جرت بھی ہوئی کہ ان جیسے علم وفضل کے آدمی کو مجھ ناکارہ ہے اس مسئلے میں رجوع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن ورحقیقت یہ ان کی بے نغسی اور دینی مساکل میں غایت احتیاط کی علامت تھی کہ ان کے پاس آئے ہوئے ایک استفتاء میں انہیں کچھ شبہ ہوا تو اپنے ایک علامت تھی کہ ان کے پاس آئے ہوئے ایک استفتاء میں انہیں ہوئی انہوں نے لکھا کہ چھوٹے ہے بھی استصواب کرنے میں انہیں کوئی ججک محسوس نہیں ہوئی انہوں نے لکھا کہ پہلے ہم ان جیسے مسائل میں آپ کے والد ماجد قدس سرہ سے رجوع کیا کرتے تھے۔ اب حال پیسے کہ۔

## فصل کل رفت و گلتان شد خراب بوئے کل را از کہ جوئم؟ از گلاب

بہر کیف احقر نے اپنی بساط کے مطابق مسئلے کا مفصل جواب لکھ کر بھیجا؟ مولاناً نے اس پر نہ صرف اپنی موافقت 'بلکہ بڑی مسرت کا اظہار فرمایا۔ اتفاق سے مولانا کاوہ خط اس وقت مل گیا جو انہوں نے فتویٰ موصول ہونے پر احقر کو لکھا تھا اس سے مولانا کی دردمندی دل سوزی اور اس کے ساتھ چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کا جذبہ 'نیز اسلوب تحریر کا اندازہ ہو سکے گا۔ یہ خط ذیل ہیں چیش خدمت ہے ۔۔

"بہ خدمت جناب محترم حضرت مولانا محمہ کا ارسال کردہ فتوی موصول ورحمتہ اللہ برکانہ بعد از سلام مسنون عرض ہے کہ کل آپ کا ارسال کردہ فتوی موصول ہوا۔ برٹ غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کیا۔ پڑھتے وقت بہت زیادہ خوشی حاصل ہوئی اور سارا فتوی مطالعہ کرنے کے بعد بہت زیادہ دعا محمر مولانا محمہ رفع صاحب کی مخلصانہ دعا کشراللہ امثالہ کو دو تین بار پورے حضور قلب کے ساتھ دہرانے کے بعد اور بھی جو جو دعا تمیں سخت ہو حکیں پورے اخلاص کے ساتھ دیں۔ آپ نے نہ صرف ہے کہ اس کے لئے دعا ہوی مختب اور مطالعہ کیا ہے بلکہ پوری فقاہت کے ساتھ مختلف اجزاء کی تنقیح کرے اس کے مطابق مفصل اور تشفی بخش جواب دے دیا ہے۔ عالب نے تو " تقریر کی لذت" کہا ہے گر مطابق مفصل اور تشفی بخش جواب دے دیا ہے۔ عالب نے تو " تقریر کی لذت" کہا ہے گر میں بھی بھی تھون کرے ہیں کھوں گا۔

دیکھنا تحریر کی لذت کو جو اس نے لکھا میں نے یہ سمجھا کہ کویا یہ بھی میرے دل میں ہے

اس مسئلہ کو جس طرح میں نے اپنے محدود علم کے مطابق فقہی حوالوں سے سمجھا تھا' اگرچہ اس کا اظہار استفتاء میں نہیں کیا تھا اور مناسب بھی نہیں تھا تہ آپ نے ٹھیک اس انداز سے بالتفصیل تحریر فرمایا ہے۔ بلکہ جتنے حوالے میرے علم اور مطالع میں تھے' آپ نے اس پر معین الحکام اور شامی کے بعض ان حوالوں کا اضافہ کر دیا ہے جو قاضی کی ذمہ داریوں سے متعلق ہیں۔ اور مجھے اس کا اعتراف ہے کہ آپ کے اس فتوے سے میرے علم

میں بھی اضافہ ہوا ہے جزاد الله في الداربن خيرًا - مجھے بہت زيادہ خوشي اس بات كي ہوئي كد الولدسولابيه كامقولہ آپ كے حق ميں بالكل صحيح ثابت ہوا اور آپ لے يہ ثابت كر دیا کہ حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کی صحیح جانشینی کا انتحقاق آپ کو ہے اور حضرت ؓ کے مند افتاء کو آپ کماحقہ سنبھال سکتے ہیں ان کی وفات کے حادثہ عظمٰی کا ایک پہلو نہایت غم ا تگیزیہ بھی تھا کہ اہم فقہی مسائل میں ان کی رہنمائی ہے مسائل حل ہو جایا کرتے تھے ان کی مفارفت سے پوری ملت کو اس رہنمائی ہے محرومی کا حادثہ پیش آیا تھا۔ لیکن آپ کی اس محنت 'علمی کاوش' نقیهانه اندا زاور سلیس و عام فهم عبارتوں کو دیکھ کراندا زه ہوا که انشاءاللہ تعالی حضرت کے بعد بھی ان کی یا دگار اولاد تذریس و افتاء دونوں شعبوں میں ملک و ملت کی ر ہنمائی کا کام سرانجام دے گی۔ میری درخواست ہے کہ آپایے معروف او قات میں ہے کچھ وقت اہم فتووں کے مرتب کرنے اور لکھنے کے لئے نکال لیا کریں تاکہ حضرت مفتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے بعد دا رالا فتاء حقیقی معنوں میں آباد اور پورے پاکستان کے لئے مرکز افتاء ہو۔ پاکستان میں فقیہ النفس مفتیوں کی تمیں بلکہ نایابی ہے کسی معاملہ کے تمام پہلوؤں پر غور کرکے حضرات فقهاء کرام کی علمی تحقیقات واجتمادات کی روشنی میں صحیح مسئلہ بتانے والا عالم اب بہت ہی کم ملتا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے تمام مدارس عرسیہ اس حیثیت سے تو عقیم ہیں اور ایسے عالم اور صاحب افتاء اب ان مدارس سے نہیں نطتے بلکہ نئے فارغ التحصیل مولوی صاحبان کی توجہ بھی اس طرف نہیں ہوتی۔اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق و ہمت عطا فرمائے ان مخلصانہ دعاؤں کے ساتھ سے عریضہ ختم کر تا ہوں۔ مولانا محمہ رفع صاحب مد ظله دو سرے اساتذہ کرام خصوصًا مولانا غلام محمد صاحب اور مولانا عشس الحق صاحب کو میری طرف سے سلام مسنون قبول ہو۔" فقط والسلام

احقرسيد سياح الدين كاكاخيل عفي عنه ر٢ مارچ ١٩٧٧ء

اس واقعہ کے کچھ ہی عرصہ بعد قدرت نے مولانا کے ساتھ ایک طویل رفاقت کی سعادت عطا فرمائی صدر ضیاء الحق صاحب کے ابتدائی عمد حکومت میں جب اسلامی نظریاتی کونسل دوبارہ تشکیل دی گئی تو اس میں مولانا بھی رکن ہے اور بیہ ناکارہ بھی۔ اس طرح تقریبًا تین سال مولانا کے ساتھ دن رات کام کرنے کا موقع ملا۔ بیہ ان کی بزرگانہ شفقت تقی کہ انہوں نے اس بورے عرصے میں احقرناکارہ کے ساتھ برابری کاسا معاملہ فرمایا۔ اور

اپنے آپ سے اتنا ہے محکلف کرلیا کہ بعض او قات مجھے بیہ احساس ہونے لگنا کہ میں اپنی حدود سے تجاوز تو نہیں کررہا۔

چھوٹا ہونے کی وجہ ہے کونسل میں تحریری کام زیادہ تر اس ناکارہ کے سپرہ ہو جا آ۔
مفتی صاحب ّاس میں بھیشہ اپنے بیش قیمت مشوروں ہے نوازتے ' رہنمائی فرماتے اور کام کی
"کیل پر بوی ہمت افزائی کرتے تھے ان کے قیمتی مشوروں ہے احقر نے بہت ہے علمی
معاملات میں بوا استفادہ کیا اور حضرت مولاتا بنوری قدس سرہ کی وفات کے بعد ان کی وجہ
ہے بوی تقویت حاصل رہی۔ اسی دوران ۱۹۷۹ء میں کونسل کا ایک وفد سعودی حکومت کی
دعوت پر ایام حج میں سعودی عرب کے دوران مولاتا کے ذوق عبادت اور افضل واولی طریقوں پر
رفافت بھی میسر آئی اور حج کے دوران مولاتا کے ذوق عبادت اور افضل واولی طریقوں پر
عمل کا شوق فراواں قدم قدم پر محسوس ہوا۔

مفتی صاحب سیاسی اور دعوتی معاملات بیس مولاتا موددی صاحب مرحوم اور جماعت اسلامی ہے نہ صرف متفق بلکہ ان ہے آخر تک پوری طرح وابستہ رہے۔ اور اس لحاظ ہے ان کا طرز قکرو عمل عام علماء دیوبند ہے مختلف تھا۔ اس سلسلے میں وہ جماعت اسلامی کا برب زور شور کے ساتھ دفاع بھی کرتے تھے لیکن فقہ و عقائد کے معاسلے میں بسا او قات ان کی رائے عام علمائے دیو بند ہی کے ساتھ رہتی اور وہ ان معاملات میں مولاتا مودودی ہے اختلاف کا اظمار بھی فرماتے تھے ان کا کہنا ہے تھا کہ "جماعت اسلامی ملک میں اسلامی نظام کے قیام کے لئے جو جدوجہد کر رہی ہے 'میں اس جدوجہد میں اس کے ساتھ پورا تعاون کرنا چاہتا ہوں اور فقہی معاملات میں مولانا مودودی مرحوم کی آراء شاذہ کا ہم نوا نہیں ہوں"۔ چاہتا ہوں اور فقہی معاملات میں احقر نے خود مشاہدہ کیا کہ وہ مولانا مودودی کی رائے کے خلاف نہ صرف فتو کی دیے" بلکہ جماعت اسلامی کے حضرات کو مولانا گے بعض ایسے فتوؤں پر عمل صرف فتو کی دیے تھے۔ جن میں انہوں نے اٹمہ اربعہ کے مسلک کے خلاف کوئی راہ اختیار کی ہے۔

تاہم مولانا مودودی کی جن آراء شاذہ سے مفتی صاحب کو اختلاف تھا ان کے باوجود وہ ان کے لٹریچر کو بحثیت مجموعی نمایت مفید سیجھتے اور لوگوں کو اسے پڑھنے کی تبلیغ بھی فرماتے تھے۔ کونسل کی رکنیت کے دوران کونسل کا اپنا کام اس قدر ہو تا کہ بھی اس نتم کے مسائل پر تفصیل سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا'لیکن بھی بھی بیہ موضوعات بھی زیر گفتگو آئے۔ احقر نے اپنی رائے ان سے عرض کی انہوں نے اپنی رائے ارشاد فرمائی' اختلاف رائے تو بر قرار رہا'لیکن فضا بیشہ خوشگوا راور علمی ہی رہی۔

مفتی صاحب کو مغربی تجد دیسندی ہے نہ صرف نفرت تھی بلکہ وہ اس کے خلاف شمشیر برہنہ تھے۔ ان معاملات پر جب بھی کونسل میں کوئی گفتگو آجاتی تو وہ جلال میں آجاتے اور شدت جذبات میں ان کی آوا زبھی بلند ہو جاتی تھی۔

جب کونسل سے میں مستعفیٰ ہوا تو وہ بھی مستعفیٰ ہو گئے تھے بعد میں پچھ وعدے وعید کے بعد پچھ ایسی تر تیب بنی کہ میں وفاقی شرعی عدالت میں چلا گیا اور وہ دوبارہ کونسل کے بعد پچھ ایسی تر تیب بنی کہ میں وفاقی شرعی عدالت میں وہ کونسل کے ہمہ وقتی رکن کی حیثیت سے بڑی گرانفذر خدمات انجام دیتے رہے لیکن جب ان کی مدت تقریر ختم ہوئی تو دیثیت سے بڑی گرانفذر خدمات انجام دیتے رہے لیکن جب ان کی مدت تقریر ختم ہوئی تو ڈاکٹر ضیاء الدین نے انہیں اپنے "عالمی ادارہ اقتصاد اسلامی" میں بلالیا اور وہ وہاں تحقیقی کام کرتے رہے۔

شعبان کے آخری ہفتے میں ای اوارے نے اسلامی ترقیاتی بحک جدہ کے تعاون سے جدہ میں ایک محفل ندا کرہ ترتیب وی تھی، جس میں قرضوں کو قیمتوں کی شرح سے مربوط کرنے (Indexalim) کی نقعی حیثیت زیر بحث تھی اس ندا کرے میں شرکت کے لئے میں چند روز قبل مکہ کرمہ پہنچ گیا تھا خیال تھا کہ انشاء اللہ ان سے جدہ میں ملا قات ہوگی کیکن ذاکرے سے ایک روز قبل میں نے جدہ فون کیا تو ڈاکٹر منور اقبال نے یہ اندوہناک خبرسائی کہ مفتی صاحب پشاور سے اپنے صاحبزاوے کے ہمراہ جدہ جانے کے لئے بذریعہ کار اسلام آباد آرہ سے تھے کہ راستے میں کار کا شدید حادثہ پیش آیا اور وہ اپنے صاحبزاوے سمیت اس حادثے میں شمید ہوگئے۔ الماللہ و الماللہ و راجعون ۔

یہ خبراتنی غیرمتوقع اور اس قدر اندوھناک تھی کہ پہلی بار سفنے پریقین نہ آیا 'لیکن قدرت کے فیصلے کسی کے یقین کرنے یا نہ کرنے پر موقوف نہیں ہوتے۔ ان کا وقت موعود آ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

## دو ذاتی حادثے

پچھے ڈیڑھ ماہ میں احقر کو دوخاندانی نوعیت کے حادثے پیش آئے۔ ۲۰ شعبان کو احقر کی ایک حقیقی ہمشیرہ تقریباً دوہفتے موت دحیات کی مشکش میں رہنے کے بعد اپنے مالک حقیق سے جاملیں 'اور اس کے ٹھیک پینتالیس دن بعد ۵ شوال کو ان کے شوہراور ہمارے بہنوئی مشرف حسین مرحوم اللہ کو بیارے ہو گئے۔ انا للہ وا ماالیہ را جعون ۔

احقری سب سے بڑی ہمشیرہ حضرت والدصاحب قدس سرہ کی حیات ہی ہیں۔ ۱۹۵۱ء میں ۱۳۵۷ء میں ۱۳۵۰ء میں ۱۳۵۰۰ میں ۱۳۵۰ء میں ۱۳۵۰ء میں ۱۳۵۰ء میں ۱۳۵۰ء میں ۱۳۵۰ء میں ۱۳۵۰ء میں ۱۳۵۰۰ میں ۱۳۵۰۰ میں ۱۳۵۰ء میں ۱۳۵۰ء میں ۱۳۵۰۰ میں ۱۳۵۰

اشحے گی کس طرح برم جہاں ؟ نہیں معلوم کہاں چہاں ؟ نہیں معلوم کہاں چہاں یہ جائیں گے کون ومکاں؟ نہیں معلوم بہیں تو آیا ہے رونا مال گلشن پر بھلا یہ بہتے ہیں کیوں گلستان؟ نہیں معلوم گذر رہی ہیں نشین سے بے سلام و پیام گذر رہی ہیں کیوں بجلیاں؟ نہیں معلوم خفا خفا می ہیں کیوں بجلیاں؟ نہیں معلوم

یہ آخری شعر تو ایسا ہے کہ اچھے اچھے پختہ کار شعر گو بھی پیہ سکر انگشت بدنداں رہ گئے

کہ ایک گھر پلو خاتون 'جس نے تبھی تھی تعلیمی ادا رے میں تعلیم حاصل نہیں کی'ایسا شعر کمہ سکتی ہے!

حضرت والدماجد قدس سمرہ کے طفیل بعضلہ تعالیٰ گھر کا ماحول دینی تھا'اور وہی دینی رنگ ان پر بھی چڑھا ہوا تھا۔ حضرت والدصاحب قدس سمرہ اکثر چھٹیاں گزارنے کیلئے اہل وعیال سمیت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سمرہ کی خدمت میں تشریف لیجائے تھے۔ اس دوران ہمارے وہ بڑے بمن بھائی جو اس وقت شعور کی حالت میں تھے 'انہیں بھی حضرت کی خدمت و تربیت سے فیض یاب ہونے کا موقع ملتا تھا۔ چنانچہ ہماری یہ ہمشیرہ بھی اس نعمت عظمیٰ سے مستفید ہوئیں 'اور شاید حضرت سے با قاعدہ بہدت بھی ہوئیں۔

الحمد لله! اس تربیت کا اثر یہ تھا کہ مزاج و فداق اور فکر و عمل پر دینی رنگ چڑھا ہوا تھا'
عبادات اور اذاکار و اور ادکی پابند تھیں۔ طمارت کا خصوصی اہتمام رکھتی تھیں اپنے تمام
مرحوم اعزہ اقرباء کے لئے الگ الگ ایصال ثواب اور بقید حیات لوگوں کیلئے الگ الگ نام
بنام دعاکا معمول تھا۔ خوش اخلاقی اور دو سروں کے کام آنے کا ذوق تھا۔ مزاج میں مسکنت
اور تواضع تھی۔ زندگی میں ان پر بہت سے شکل کے ادوار گذرے لیکن صبرو شکر اور قناعت
واستقلال کی پیکر بنی رہیں۔ زندگی کے آخری دور میں طرح طرح کے امراض وعوار ض میں
جتلا ہوگئی تھیں' لیکن امراض اور ضعف کے اس عالم میں بھی ادائے حقوق کا اہتمام رہا۔
مرض الموت کے دوران کئی دن تک مسلسل عثی طاری رہی لیکن اس عثی کے عالم میں جب
مرض الموت کے دوران کئی دن تک مسلسل عثی طاری رہی لیکن اس عثی کے عالم میں جب
کمہ مرض الموت کے دوران کئی دن تک مسلسل عثی طاری رہی لیکن مرض کی شدّت سے اٹھنا ممکن
کمہ کرا ٹھنے کی کوشش کر تیں 'گویا نماز پڑھنا چاہتی ہیں' لیکن مرض کی شدّت سے اٹھنا ممکن
نہ تھا' پھر عثی طاری ہو جاتی۔

عنی کا بیہ سلسلہ جس میں سائس کی آمدور فت بھی نمایت مشقت سے ہورہی تھی "کئی روز مسلسل جاری رہا۔ لیکن ایسامعلوم ہو آئے کہ وہ سفر آخرت کیلئے جمعہ کے مبارک دن کی منتظر تھیں۔ جمعہ ۲۰ شعبان کو صبح آٹھ ہج کے قریب وہ اس دنیائے فانی کو خیرباد کمہ کراپنے مالک حقیقی کے یاس پہنچ گئیں۔ افاللہ و الما المبیلہ راجعوٹ۔

جعہ کی نماز کے متصل بعد دا رابعلوم ہی میں نماز جنازہ ہوئی جس میں ہزار ہا فراد نے

شرکت کی اور دا رالعلوم ہی کے قبرستان میں حضرت والدماجد قدس سرہ کے مزار مبارک کے قریب تدفین عمل میں آئی ۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس بندی پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں 'اور اپنے جوا رِ رحمت میں مقامات عالیہ ہے نوازیں۔ آمین۔

ان کے شوہر مشرف حسین صاحب کمزور اور بیار تو عرصے سے تھے 'کیکن اس حادثے نے ان کی کمرتو ڑدی 'اس کے بعد ان کی بیاری اور کمزوری میں اضافہ ہو تا چلا گیا 'رمضان المبارک کے دوران ہی انہیں ہپتال میں داخل کرتا پڑا 'اور وہ بھی تقریباً پندرہ ہیں دن ہپتال میں داخل کرتا پڑا 'اور وہ بھی تقریباً پندرہ ہیں دن ہپتال میں رہے۔ اور اپنی المبیہ کی وفات کے ٹھیک ۵ می دن بعد ۵ شوال کو وہ بھی دنیا کی سرحد یارکرگئے۔ انا لاتھ و انا المدے راجعونی ۔

یہ بھی بجیب اتفاق ہے کہ شوہر بھی اس بیاری بیں انہی مراحل ہے گذر کر دنیا ہے رفصت ہوئے جس بیاری بیں اور جن مراحل ہے گذر کر بیوی دنیا ہے گئ تھیں۔ زندگ کے دور فیقوں کے درمیان آخرت کے سفر بیں بھی اتنی موافقت بھی کم دیکھنے بیں آئی ہے۔ مشرف حسین صاحب مرحوم بڑے کم گو'کم آمیز اور سادہ مزاج کے مالک تھے۔ عمر بھر جس محکمے میں ملازمت کی اس کا ایسا حق اداکیا کہ شاذہی ملازمت کا ایسا حق کوئی اداکر آ ہو گا۔ ایک مرنجان و مرنج انسان جس نے بھی اپنا ہوجھ کسی پر ڈالنا گوارا نہیں کیا۔ ہاتھ اور بات کے ہے' دل کے صاف اور خوددار گرمتواضع شخص تھے۔ اہمیہ کی علالت کے زمانے میں ایٹارووفا کا مثالی مظاہرہ پیش کیا'اور آخرت کے سفر بیس بھی ان کا ساتھ دیا۔ میں ایٹارووفا کا مثالی مظاہرہ پیش کیا'اور آخرت کے سفر بیس بھی ان کا ساتھ دیا۔

قار کین کرام ہے درخواست ہے کہ دہ دونوں کیلئے دعائے مغفرت اور حسب المقدور ایسال ثواب کا اہتمام فرمائیں۔ ان کے بچے جو بحد اللہ سب سمجھ دار اور بالغ ہیں ۴۵ ون کے اندر اندر ماں اور باپ دونوں کے سائے ہے محروم ہونے کی بنا پر جس شدید صدے کا شکار ہونگے۔ وہ محتاج بیان نہیں۔ ان کیلئے بھی دعاکی درخواست ہے کہ اللہ تعالی انہیں صبرو سکینت ہے نوازیں اور زندگی کے ہر مرحلے میں ان کی دیکیری فرمائیں۔ آئین ٹم آئین۔

## ضیاء شهید (صدریاکتان جزل محدضیاءالحق شهید ً )

شہید مرحوم جزل محمر ضیاء الحق صاحب کے حادثہ وفات پر پچھلے شارے میں صرف چند سطور لکھ سکا تھا' اور ساتھ ہی ہیہ ارادہ بھی ظاہر کیا تھا کہ اسکلے شارے میں انشاء اللہ ان کی مخصیت' ان کے ساتھ راقم کے تعلق کے واقعات اوران پر مبنی تاثرات قدرے تفصیل سے قلمبند کروں گا۔

آج جب اپنے اس ارادے کی شخیل کے لئے بیٹھا ہوں تو پچھلے گیارہ سال کے واقعات کی اتنی بہت می تصورین نگاہ کے سامنے آگئی ہیں کہ انہیں ایک مربوط تحریر میں منفبط کرنا دشوار معلوم ہورہا ہے۔اس لیے میں آغازی میں سیر معذرت کرلوں کہ۔

دریں کتاب پریشاں نہ بنی از ترتیب عجب مدار کہ چوں حال من پریشاں است

پچھے گیارہ سال میں بہت ہے اتار چڑھاؤ آئے اور صدر مرحوم کے بارے میں بہت سے لوگوں کی رائے میں انقلابی تبدیلیاں واقع ہو کمیں۔ وہی لوگ جو ابتداء میں انہیں فرشتہ غیبی کہتے اور سمجھتے تھے' انہی کی زبان سے بعد میں ان کے خلاف بڑے سخت اور ثبیل الفاظ بھی سنے گئے۔ بہت ہے لوگ جو شروع میں ان کے اسلامی مشن کی وجہ سے ان کے پر زور عامی تھے' کچھ عرصے کے بعد ان کی مخالفت پر کمربستہ ہوئے' یماں تک کہ انہیں اسلام وشمن یا منافق تک کہنے سے در لیخ نہیں کیا۔

مجھے ذاتی طور پر مردم شنای کا دعویٰ نہیں ہے' لیکن حالات کے اس گیارہ سالہ نشیب و فراز میں صدر مرحوم کے بارے میں میری رائے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی میں ان کے بارے میں روز اول جو رائے رکھتا تھا' آخری دن تک اس میں کوئی قابل ذکر تغیر نہیں آیا۔ میں نے نہ انہیں پہلے دن فرشتہ معصوم یا خلیفہ راشد سمجھاتھا' نہ آخر میں (خدانخواستہ) اسلام دسمُن يا منافق قرار دينے کا کوئی واہمہ دل ميں پيدا ہوا۔ ہاں انتخابات پر يقين 'اور سو فیصد یقین تھا کہ ماضی میں ہم نے جننے حکمرانوں کے تجربے کئے ہیں 'اور بظاہر حالات آئندہ کے لئے جو لوگ سامنے ہیں'ان کے مقابلے میں وہ اپنی اسلامی روح' دبنی جذبے' خود اپنی ذاتی زندگی کے حالات کے لحاظ ہے اتنے قابل قدر انسان ہیں کہ موجودہ حالات میں ان کی مخصیت کو غنیمت کبری سمجھ کر ان کے ساتھ نفاذ اسلام کے مثن میں بحربور تعاون کرنا چاہئے۔ پاکستان ہی میں نہیں 'جکار آ سے لیکر رباط تک عالم اسلام کے دو سرے ملکوں میں بھی مجھے کوئی حکمراں ایسا نظر نہیں آتا تھا جو اسلام پر ایسا غیر متزلزل ایمان' اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق اور اسلام کی سرملندی کا ایسا ولولہ رکھتا ہو۔ میرے ناچیزمطالعے کی حد تک وہ عالم اسلام کے حکمرانوں میں اس وقت واحد انسان تھے جن میں نفاذ شریعت کے کام کو آگے لیکر آگے برھنے کا ذاتی جذبہ بھی تھا'اور جواس بات کی صلاحیت رکھتے تھے کہ اس مقصد کے لئے وقت کے چلے ہوئے نعروں سے تکرلے سکیں 'اور وا تعتاً انہوں نے بہت سے معاملات میں پیہ محکر لیکر بھی دکھائی 'اور بہت ہے وہ کام کئے جو مغربی افکارے مرعوب ذہنوں کے لحاظ ے اس دور میں تاممکن سمجھے جاتے تھے۔

صدر مرحوم کے ساتھ المیہ یہ تھا کہ لاد پنی طاقتیں توان کی اس لئے دشمن تھیں کہ وہ انہیں اپنے عزائم کی راہ میں ایک زبردست کانٹا نظر آتے تھے 'بعض سیای علقے اس لئے ان کے مخالف تھے کہ اکلی وجہ سے انہیں نفاذ اسلام کی جدوجہد کا کریڈٹ اپنے ہاتھ سے چھن جانے کا اندیشہ تھا' تیسری طرف وہ دیند ار حلقے تھے جنہیں اکلی ذات سے کوئی پر خاش نہیں متھی' لیکن ان کے منہ سے نفاذ اسلام کا لفظ سننے کے بعد وہ اس بات کے لئے بیتاب تھے کہ اس مقصد کی طرف پیش قدمی تیزر فقاری کے ساتھ ہو'جس کے اثرات معاشرے پر بلا آپنجر اس مقصد کی طرف پیش قدمی تیزر فقاری کے ساتھ ہو'جس کے اثرات معاشرے پر بلا آپنجر نظر آئیں اور چو نکہ یہ پیش قدمی وا تعتقہ ست رفقار تھی' اس لیے ان کی توقعات پوری نہیں ہوئیں اور ان کی نگاہ مرحوم کے کئے ہوئے اجھے کاموں کے بجائے ان کاموں پر زیا دہ رہے ہوئیں اور ان کی نگاہ مرحوم کے کئے ہوئے اجھے کاموں کے بجائے ان کاموں پر زیا دہ رہے

گئی جو وہ نہیں کرسکے' یہاں تک کہ بالآخر وہ اسنے مایوس ہوئے کہ انہوں نے سرے سے بیہ تشکیم کرنے ہی ہے انکار کردیا کہ صدر مرحوم نے اسلام کی کوئی خدمت کی ہے' یا کرتا چاہتے ہیں'اور اس طرح عملاً وہ بھی پہلے اور دو سرے طبقے ہی کے ساتھ ہم آواز ہوگئے۔

ایک چوتھا طبقہ بھی تھا جو اس بات کی تکلیف ضرور محسوس کر تا تھا کہ نفاذ اسلام کی طرف پیش قدمی ست رفتار اور ناکافی ہے 'لیکن ساتھ ہی صدر مرحوم کے عہد میں جو قابل قدر کام ہوئے ہیں 'ان کی نفی کا بھی قائل نہ تھا'اوراس بات کو بھی شدت کے ساتھ محسوس کر تا تھا کہ بہت ہے قابل تنقید امور کے باوجود اس وقت نفاذ اسلام کے مشن کے حق میں بظاہر حالات کوئی متباول شخصیت سامنے شہیں ہے جو اتنا کام بھی کرسکے 'لانڈا وہ سمجھتا تھا کہ اصلاح حال کی بحرپور کوششوں کے ساتھ ساتھ صدر ضیاء الحق کی ذات کو بسا غنیمت سمجھتا جو ہے اور بحیثیت مجموعی نفاذ اسلام کے مشن میں ان کی تائید و جمایت ہے باتھ نہیں کھینچتا چاہئے۔ لیکن تجی بات ہے ہے کہ ساتھ ہی سے حقہ پہلے تین طبقات کی بنائی ہوئی فضاء ہے اتنا عرصوب بھی تھا کہ صدر مرحوم کے اجھے کار ناموں کی اس قدر کھل کر جمایت اور تعریف مرعوب بھی تھا کہ صدر مرحوم کے اجھے کار ناموں کی اس قدر کھل کر جمایت اور تعریف میں کرسکا جس کے وہ مستحق تھے' اس کی طرف سے بھی ان کے اجھے کاموں کی تعریف و خمایت بڑے تخفظات کے ساتھ ہوئی' اور اس میں بھی تنقید کا پہلوا کٹرو بیشتر غالب رہا۔

اس صور تحال کا مجموعی بتیجہ بیہ نکلا کہ شہید مرحوم کے کارنامے پس منظر میں چلے گئے' اور قابل تنقید امور زیادہ ابھر کر سامنے آئے' یہاں تک کہ بیہ جملے زبان زدعام ہوگئے کہ دگلیارہ سال میں پچھ نہیں ہوا"' "اسلام کو خواہ مخواہ بدنام کیا گیا ہے"' "اسلام کو صرف اقتدار کو طول دینے کے لئے استعمال کیا جارہا ہے" وغیرہ وغیرہ۔

لین ای ماحول میں جب ااگست کو یک بیک صدر مرحوم کا حادثہ شمادت پیش آیا تو یہ ایک ایسا ناگمانی صاعقہ تھا جس کے بارے میں قوم نے سوچا بھی نہ تھا۔ نہ کورہ چار طبقات میں سے آخری دو طبقے جو اسلام کے لئے وا قعتہ مخلص تھے 'اور جن کی ملک کے باشعور عوام میں اکثریت ہے 'جب انہوں نے صدر مرحوم کے اس طرح اچا تک منظر سے غائب ہوجانے کے بعد گردو پیش پر نظر ڈالی تو انہیں ایکا یک سے جا نکاہ احساس ہوا کہ انہوں نے کیا چیز کھودی ہے ؟ اب لوگوں کو ایک کرکے وہ ایجھے کام یاد آئے جو تنقید کے زور وشور میں گم ہوگئے سے 'اور احساس ہوا کہ جن باتوں کو ہم ایتک غیراہم ' ناکانی بلکہ کالعدم سجھتے آئے تھے 'اب

کہیں اننی کے لالے نہ پڑجائیں۔اس احساس نے قوم کے ہریاشعور مسلمان کو ایک نا قابل بیان صدے اور زبردست تشویش میں جتلا کردیا۔ یہ صدمہ صدر مرحوم کے ساتھ عقیدت و محبت کے طوفان میں تبدیل ہوگیا' اور ملک کی اس "خاموش اکثریت" نے مرحوم کی نماز جنازہ کے موقع پر وہ فقید المثال نظارہ پیش کیا کہ شاید مرگلہ کی وادی نے پہلے بھی ایسا نظارہ نہ دیکھا ہوگا۔

یہ درست ہے کہ پچھلے گیارہ سال میں نفاذ اسلام کی طرف پیش قدی ست رفتار تھی'
یہ بھی درست ہے کہ اس زمانے میں بہت می توقعات پوری نہیں ہو کیں' یہ بھی حقیقت ہے
کہ اس دور میں بہت سے قابل تنقید امور بھی پیش آئے جن پر میں نے البلاغ کے ان
صفحات میں مفصل تنقید کی' لیکن میرے نزدیک یہ کہنا سرا سر ظلم اور پر لے درج کی نا
انصافی ہے کہ شہید مرحوم نے اس زمانے میں اسلام کی نمائش کے سوانفاذ اسلام کی سمت میں
کوئی کام نہیں کیا۔

واقعہ یہ ہے گذشتہ گیارہ سال کے دوران نفاذ اسلام و شریعت کے سلیلے میں بہتنا کام
اللہ نے شہید مرحوم کے ہاتھوں کرایا 'وہ اس سے پہلے کے تمیں سال میں نہیں ہوا تھا۔ اور
نفاذ شریعت کے سلیلے میں ان گیارہ سال کو ایک پلے میں اور پہلے کے تمیں سالوں کو دو سر سے
نفاذ شریعت کے سلیلے میں ان گیارہ سال کا پلہ بھاری رہے گا۔ شہید مرحوم کے دور میں جو
قابل تعریف کام ہوئے ان میں سے بہت سے کام ایسے ہیں جن کا عام لوگوں کو آج تک علم
نہیں 'اور بہت سے ایسے ہیں جن کی اہمیت کا کماحقہ احساس نہیں 'لیکن انشاء اللہ وہ مرحوم
کے لئے صدقہ جارہہ ثابت ہوں گے۔ یہاں خاص طور پر میں چند اہم کاموں کا ذکر کرتا چاہتا
ہوں 'جن کا مقصد مرحوم کو خراج شیمین پیش کرنے کے علاوہ یہ بھی ہے کہ عام مسلمانوں کو
ہوں 'جن کا کماحقہ احساس ہو' اور وہ آئندہ ان کے بقاء و تحفظ اور ان سے فائدہ اٹھانے کی
کوشش کر سکیں۔

(۱) یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ صدر مرحوم کے زمانے میں اسلام اور شعارُ اسلام کی عظمت و اہمیت کا ایک عام شعور پیدا ہوا۔ پہلے اسلام اور اسلامی شعارُ ہے عملی وابنتگی رکھنے والوں کو قدم قدم پر ہمّت شکنی کا سامنا کرنا پڑتا تھا'انہیں نشانہ استہزاء بنایا جاتا تھا'اور خاص طور پر سرکاری حلقوں میں شعارُ اسلام کو عملاً فرسودگی اور دقیا نوسیت کی علامت قرار

دے لیا گیا تھا' اور انگریز کی پیدا کردہ وہ ذہنی فضانہ صرف بر قرار تھی' بلکہ اس میں اضافہ ہورہا تھا' جس کے تحت اسلام کا نام لینے والے یا اس کے کسی شعار پر عمل کرنے والے کو معاشرے سے الگ تھلگ کردیا جائے' اور اس کے دل میں احساس کمتری پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔

شہید مرحوم کا بیہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے اپی متواتر جدوجہد سے اس فضا میں نمایاں تبدیلی پیدا کی۔ اور وہ فضا بنائی جس میں اسلام اور شعائر اسلام سے وابستگی کو وا تعتہ عزت و عظمت کا سبب اور سرمایہ فخرو ناز سمجھا جائے۔ اس طرح نہ صرف بیہ کہ ان لوگوں کے راستے کی رکاوٹیس دور ہو کیں جو پہلے ہے اسلام کے ساتھ عملی وابستگی رکھتے تھے' بلکہ دو سرے لوگوں کو بھی اس کی ترغیب ہوئی۔

اندرون ملک کے علاوہ عالمی برادری میں بھی شہید مرحوم نے اسلام کا کلمہ پوری خود اعتادی کے ساتھ ڈٹ کر پیش کیا۔ وہ تاریخ کے واحد حکمران تھے جنہوں نے جزل اسمبلی میں اپنی تقریر کا آغاز تلاوت قرآن ہے کرنے پر اصرار کیا' اور اس طرح اس عالمی پلیٹ فارم سے قرآن کریم کا پیغام پیش کیا۔ کیوبا جیسے دہریہ ملک میں بھی انہوں نے تلاوت قرآن ہی کو اپنی تقریر کی بنیاد بنایا۔

(۲) ملک میں شراب جیسی ام الخبائث کا آزادانہ استعال کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ سب سے پہلے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب ؒ نے اپنی وزارت علیا کے دور میں صوبہ سرحد کے اندر شراب کی ممانعت کا قانون نافذ کیا' پھر بھٹو صاحب مرحوم نے اپنے آخری دور میں پورے ملک میں شراب کی ممانعت کا قانون جاری کیا۔ یہ دونوں قانون شراب بندی کے سلسلے میں بلاشبہ برے لا کق ستائش تھے۔ لیکن ان دونوں قوانین میں شراب کی ممانعت صرف مسلمانوں کے لئے تھی' فیرمسلم اس ممانعت سے مشتیٰ تھے' اور شراب نوشی کی سزا بھی شریعت کے مطابق نہیں تھی۔ اگر چہ ان قوانین کے بعد ملک میں پائے جانے والے کھی شریعت کے مطابق نہیں تھی۔ اگر چہ ان قوانین کے بعد ملک میں پائے جانے والے دروازہ کھلا ہوا تھا' فیرمسلموں کے بہائے شراب کا استعال عام تھا بلکہ ایسی اطلاعات بھی میں کہ لوگوں نے اپ کو فیرمسلم ظاہر کرکے شراب کا استعال عام تھا بلکہ ایسی اطلاعات بھی صدر مرحوم نے 1929ء میں ممانعت شراب کا جو آرڈی نینس جاری کیا' اس میں فیر

مسلموں کے لئے بھی شراب کی ممانعت کرکے میہ چور دروا زہ بھی بند کردیا گیا۔ اور شراب نوشی کی سزابھی شریعت کے مطابق مقرر کردی گئی۔

اس آرڈی نینس کے بعد شراب کے استعال پر مؤٹر پابندی عائد ہوئی 'اور اس گناہ عظیم کے بے دریغ ارتکاب پر موٹر بریک لگا۔ خاص طور سے فوج کے حلقوں میں جمال شراب نوشی ایک عام وہا کی صورت اختیار کرتی جارہی تھی' وہاں اس اقدام نے ایک انقلاب برپاکردیا'جس کامشاہدہ ہر محض کرسکتا ہے۔

غیر مسلموں کو شراب بندی پر مطمئن کرنا خاصا دشوا رکام تھا' لیکن صدر مرحوم نے بڑی حکمت کے ساتھ غیرمسلم اقلیتوں کو اس پر راضی کیا'جس کے بنتیج میں ان کی طرف سے کوئی بڑی مخالفت پیش نہیں آئی۔

مچرسب سے بڑی دشواری پی آئی اے کی بین الاقومی پروازوں میں شراب بندی کے سلسلے میں پیش آئی۔ حکومت اور ائیرلا سُز کے ذمہ دا رول میں تقریباً ہر شخص اس اقدام کے عوا قب سے خوفزدہ تھا۔ کہا یہ جاتا تھا کہ بین الا قوامی پروا زوں میں شراب کی سپلائی بند کرنے ہے ائرلا ئنز کو نا قابل بخل خسارے کا اندیشہ ہے۔ سعودی ائیرلا ئنز کی مثال پیش کی جاتی تو پیہ کہا جاتا کہ وہ ایک امیر ملک ہے' جو اس خسارے کو برداشت کرسکتا ہے لیکن پاکستان اس کا مخل نہیں کرسکتا۔ تکرصدر مرحوم اعداد و شار سے بتائی ہوئی اس ڈراؤنی فضا ہے مرعوب نہیں ہوئے'اور پوری جرأت کے ساتھ اللہ کے بھروے پر پی آئی اے کی عالمی پروا زوں میں بھی مطلقاً شراب بند کرنے کے حکام جاری کردیئے۔ اور پھردنیائے ویچے لیا کہ اس اقدام کے نتیج میں ائیرلائیز کونہ صرف یہ کہ کوئی خسارہ نہیں ہوا' بلکہ پہلے سے زیادہ نفع ہوا اور اس طرح الله تعالیٰ کے فضل و کرم ہے ہاری ائیرلائیز بھی اس ام الخبائث ہے پاک ہوگئی۔ (٣) ١٩٧٩ء سے پہلے تک انگریز کی پیدا کی ہوئی سے صورت حال بر قرار تھی کہ زنا کاری جیسا گھناؤ تا گناہ اگر باہمی رضامندی ہے کیا جائے تو وہ کوئی جرم نہیں تھا۔ قانون صرف زنا بالجبر کو جرم قرار دیتا تھا اور اس میں بھی اگر ملزم عدالت کے ذہن میں بیہ شبہ پیدا کرنے میں کامیاب ہوجائے کہ شاید اس بد کاری کے ارتکاب میں عورت کی مرضی شامل ہو تو وہ جرم ہے بری ہوجایا کر تا تھا۔ یہ صورت حال ایک مسلمان کہلانے والے ملک کے ماتھے پر کانک کا ایا ٹیکہ تھی کہ الفاظ اس کی شناعت کو بیان کرنے سے عاجز ہیں۔ شہید مرحوم جزل ضیاء

صاحب کے دور میں پہلی بار اس بد کاری اور اس کے مقدمات کو قانوناً جرم قرار دیا گیا'اور اس پر شرعی مزائیں مقرر کی گئیں۔ زنا کاری کی حد شرعی (بینی سو کو ژوں اور سنگساری) کو بطور قانون نافذ کیا گیا۔ چو نکہ ند کورہ حدِ شرعی کامعیار شوت انتہائی سخت ہے'اس لئے حد تو شاذونادر ہی کہیں جاری ہوسکتی ہے'لیکن قانون میں جہاں حد کی شرائط پوری نہ ہوں وہاں سخت تعزیری سزائیں مقرر کی گئیں جن پر اب عدالتیں عمل کردہی ہیں۔

(٣) صدر مرحوم ہی کے زمانے میں ملک میں پہلی بار حدود شرعیہ کوبطور قانون نافذ کیا گیا۔ یہ درست ہے کہ اس قانون کے نفاذ کے بعد اب تک کی مجرم پر کوئی حد جاری نہیں ہوئی ،جس کی بنا پر عموماً یہ غلط فنمی پائی جاتی ہے کہ ملک میں حدود شرعیہ نافذ نہیں ہیں 'یا اگر ہیں تو وہ صرف نجلی عدالتوں کے لئے ہیں 'اور اعلیٰ عدالتوں پر حدود شرعیہ کا قانون لاگو نہیں ہوتا 'لیکن واقعہ یہ ہے کہ اب تک حد جاری نہ ہونے کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ پولیس 'تفیش جرائم اور عدالتی طریق کار میں اب تک حد جاری تبدیلی نہیں ہوئی 'جس کی وجہ ہے اکثر جرائم کے تو مقدمات ہی درج نہیں ہوتے 'بہت سے مقدمات میں تفیش صحیح طور پر نہیں ہوپاتی 'اور بعض مقدمات میں تفیش صحیح طور پر نہیں ہوپاتی 'اور بعض مقدمات میں عدالتی طریق کار میں خامیاں رہ جاتی ہیں۔ اور دو سری وجہ یہ ہے کہ حدود شرعیہ کے اجراء کے لئے شریعت نے شرائط اتنی کڑی مقرد کی ہیں کہ وہ ننانوے فیصد مقدمات میں پوری نہیں ہو تیں۔

ورنہ جہاں تک قانون کا تعلق ہے' حدود آرڈی نینس کے نفاذ کے بعد سے جرائم متعلقہ حدود کی حد تک ملک کا قانون بلاشبہ اسلامی ہوچکا ہے' اور وہ صرف خچلی عدالتوں پر نہیں' مجسٹریٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک ہرعدالت پر واجب العل ہے' بلکہ شروع میں فوجی عدالتیں اور فوجی مقدمات اس سے مشتنی تھے 'اب تمام فوجی عدالتوں کو بھی اس کا پابند کردیا گیا ہے۔

چونکہ نہ کورہ بالا خامیوں کی بتا پر اب تک کسی مجرم پر کوئی حد جاری شیں ہوئی 'اس کے اس قانون کے اثرات بلاشبہ معاشرے پر ظاہر نہیں ہوسکے 'اور اس سلسلے میں عوام کو حکومت سے جوشکا بیت رہی ہے 'وہ بالکل بجا اور برحق ہے لیکن بیہ بات نا قابل انکار ہے کہ جس فضا میں دنیا نے حدود شرعیہ کے خلاف پروپیگنڈہ کرکے آسان مرپر اٹھا رکھا تھا' وہاں صدر مرحوم نے مخالف پروپیگنڈہ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا'اور بالاً خران قوانین کو نافذ کرکے ملک

میں چلی ہوئی اس نظریاتی بحث کو ختم کردیا کہ حدود شرعیہ اس دور میں واجب العمل ہیں مانہیں؟۔

(۵) ہمارے ملک کے ہر دستور میں ہے دفعہ لکھی جاتی رہی ہے کہ "ملک کے تمام قوانین قرآن وسنت کے مطابق بنائے جائیں گے" لیکن صدر مرحوم سے پہلے ہے دفعہ دستور کی ایک بے جان دفعہ تھی' نہ بھی اس دفعہ کے تحت کسی قانون کو اسلامی بنایا گیا' نہ عوام کو ہے موقع فراہم کیا گیا وہ کسی مروجہ قانون کو غیر اسلامی ہونے کی بناء پر چیلنج کرکے اسے بدلوا سکیس۔ علماء اور نفاذ اسلام کا مطالبہ کرنے والے حلقوں کا ہے مطالبہ سالہا سال سے چلا آ آ تھا کہ دستور کی نہ کورہ بالا دفعہ کو مؤثر اور عدالت کے ذریعے قابل شفیذ (Justiciable) بنایا جائے۔ اور اس ملک کے عوام کو ہے جی دیا جائے کہ وہ غیر اسلامی قوانین کو بدلوا سے ہیں۔ لیکن جائے کہ وہ غیر اسلامی قوانین کو بدلوا سے ہیں۔ لیکن جیلے کرکے اسی طرح بدلوا سکیں جیسے بنیادی حقوق کے خلاف قوانین کو بدلوا سے ہیں۔ لیکن صدر مرحوم سے پہلے کسی حکومت نے مطالبے پر کان نہیں دھرے۔ یہ اعزاز سب سے پہلے صدر ضیاء الحق شہید کو حاصل ہوا کہ انہوں نے غیر اسلامی قوانین کو عدلیہ میں چیلنج کرنے کا صدر ضیاء الحق شہید کو حاصل ہوا کہ انہوں نے غیر اسلامی قوانین کو عدلیہ میں چیلنج کرنے کا راستہ پیدا کیا' اور اس غرض کے لئے وفاتی شرعی عدالت اور سپریم کورٹ میں شریعت لیطیٹ بیخ قائم کی۔

افسوس ہے کہ عوام 'علاء اور دینی جماعتوں کے طرف سے اس موقع سے کماحقہ فائدہ نہیں اٹھایا گیا' اور اس راستے سے قوانین کی اصلاح کرانے میں بہت کم دلچپی لی گئی جس کی بنا پر اس اقدام کے مکنہ فوائد عاصل نہ ہو سکے۔ لیکن اس کے باوجود ان عدالتوں نے اب تک وسیوں غیر اسلامی قوانین کو کالعدم قرار دیکر ختم کردیا' اور ان کے ذریعے قوانین کی ایک قابل ذکر تعداد کی اصلاح ہوئی۔

چند ماہ پہلے تک مالیاتی قوانین اور مسلم پرستل لاء کو کمی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جاسکتا تھا'لیکن اب شریعت آرڈی نینس کے نفاذ کے بعد ان قوانین کو بھی ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کی گنجائش پیدا کردی گئی ہے۔ اور اس طرح دنیا بھر میں پاکستان واحد ملک ہے جس کے عوام کو بیہ حق حاصل ہے کہ وہ رائج الوقت قوانین کو غیراسلامی ہونے کی بتاء پر عدالت میں چیلنج کرسکتے ہیں اور عدالت اگر ان کے غیراسلامی ہونے کا فیصلہ کردے تو وہ قانون خود میں چیلنج کرسکتے ہیں اور عدالت اگر ان کے غیراسلامی ہونے کا فیصلہ کردے تو وہ قانون خود بخود منسوخ ہوجاتے ہیں'اور حکومت متباول قانون تافذ کرنے پر مجبور ہوتی ہے۔ اور بلاشبہ میہ

صدر مرحوم کانهایت قابل قدر کارنامہ ہے۔

ہمارے ملک کے عوام چو نکہ عموماً قانونی نظام کی تفصیلات سے باخبر نہیں ہیں 'اس لئے اس موقع سے اب بھی بہت کم فائدہ اٹھایا جارہا ہے' حالا نکہ اس سلسلے میں عدالت سے رجوع کرنے کا طریقہ بھی بہت سادہ اور آسان ہے۔

(۲) قرارداد مقاصد ۱۹۳۸ء بین شیخ الاسلام حفرت علامہ شبیراحمہ صاحب عثانی "اور دین طقوں کی کوشش سے منظور ہوئی تھی 'لیکن پاکستان کے ہردستور میں دہ ایک غیرمؤٹر دیا ہے کے طور پر شامل کی گئے۔ یہاں تک کہ اعلیٰ عدالتوں نے یہ فیصلے دیئے کہ محض ایک دیباچہ ہونے کی بنا پر اس کی کوئی لازمی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ صدر مرحوم کے دور میں پہلی بار اس قرار داد مقاصد کو آئین کا مؤثر حصہ بنایا گیا 'اور اس طرح عدلیہ کے ذریعے ملک کے قانونی نظام کی اصلاح کا ایک دو سرا اہم دروازہ کھولا گیا۔ ابھی اس تبدیلی کے قانونی اثرات اعلیٰ عدالتوں میں ذریجے ہیں 'بعض اعلیٰ عدالتوں نے اس تبدیلی کی بنیاد پر غیراسلامی قوانین کو تعلیم کے مطابق فیصلے کرنے سے انکار کردیا ہے۔ اگر عدالت عظمٰی نے بھی اس پوزیش کو تعلیم کرلیا تو یہ تبدیلی ملک میں غیراسلامی قوانین اور اقدامات کی اصلاح کے لئے ایک عظیم کرلیا تو یہ تبدیلی ملک میں غیراسلامی قوانین اور اقدامات کی اصلاح کے لئے ایک عظیم کرلیا تو یہ تبدیلی طابق ہوگی 'جویقینا صدر مرحوم ہی کاصدقہ جاریہ ہے۔

(2) یہ بھی ایک بدیمی حقیقت ہے کہ شہید مرحوم نے ملک میں نماز کے اہتمام کے لئے یادگار خدمات انجام دی ہیں۔ ان سے پہلے نمازی لوگوں کے لئے بھی اپنی دفتری مجبوریوں کے تحت نماز کے وقت نماز باجماعت اوا کرنا سخت دشوار تھا۔ صدر مرحوم کے احکام کے تحت نمام سرکاری دفتروں میں نماز باجماعت کا مؤثر انظام ہوا' اور اب شاید کوئی سرکاری دفتراییا نہیں ہے جہاں دفتری او قات میں نماز باجماعت کا انظام نہ ہو۔ اسلام آباد سیکر بیٹریٹ میں اگر دن کے ایک بجے سے ڈیڑھ بجے تک جاکر دیکھیں تو وا تو تیڈا ایسا محسوس ہونے لگاہے کہ یہ مسلمان ملک کا سیکر پیٹریٹ ہے۔ تقریباً ہر عمارت اور ہر بلاک میں نماز باجماعت کے روح پرور مناظر آتے ہیں۔ اس اہتمام کے نتیج میں لوگوں کو نماز کی ترغیب ہوئی ہے' اور نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے' بہت سی جگہوں پر نماز کے متصل بعد چند منٹ کے وقفے میں کوئی حدیث سانے کابھی معمول ہے' بہت سی جگہوں پر نماز کے متصل بعد چند منٹ کے وقفے میں کوئی حدیث سانے کابھی معمول ہے' جس کی افادیت ظاہر ہے۔

سرکاری دفاتر کے علاوہ سرکاری تقریبوں اور اجتاعات کے نظام الاو قات میں نماز کی

رعایت بھی اسی دور میں شروع ہوئی 'ورنہ پہلے کسی سرکاری اجتماع میں جانے کا مطلب یہ تھا کہ انسان یا تو نماز سے ہاتھ دھوئے 'ورنہ اس فریضے کی ادائیگی کے لئے سخت مشکلات کاشکار ہو۔ ملک بھرکے تمام ہوائی اڈول' ریلوے اسٹیشنوں اور دو سرے عوامی مقامات پر بھی نماز اور وضو کے عمدہ انتظامات بھی اسی زمانے میں ہوئے' جنہوں نے نماز کی اہمیت کی عام فضا پیدا کی ہے' اور اس میں صدر مرحوم ہی کی ذاتی دلچیسی کو دخل ہے۔

اس اہتمام کا یہ نتیجہ میں نے کھلی آنکھوں دیکھا ہے کہ بہت ہے وہ سرکاری افسران جو پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے' رفتہ رفتہ نماز کے عادی بن گئے' اور نماز ان کی زندگی کالازمی حصہ ہوگئی۔

خاص طور فوج کے ماحول میں اس زمانے میں بہت نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ جس کی گواہی احقر کے سامنے بہت سے فوجی افسروں نے دی۔ ان میں سے ایک صاحب کے الفاظ یہ تھے کہ میں 201ء سے فوج میں ہوں 'پہلے عالم یہ تھا کہ جنگی مشقوں کہ دوران اگر ہمارے چودہ افسرہوتے تو ان میں سے تیرہ تو یقیبتا' ورنہ چودہ کے چودہ شراب نوشی کے عادی ہوتے تھے' اور اب منفلہ تعالی حال یہ ہے کہ چودہ میں سے کم از کم بارہ افراد نماز کے عادی ہوتے ہیں۔

(۸) صدر مرحوم سے پہلے رمضان کے مہینے میں کھانے پینے کی تمام دکانیں' ہوٹل کھلے ہوتے تھے بلکہ ان میں کھانے پینے والوں کی تعداد برجہ جاتی تھی' صرف ایک آدھا تمائی پردہ داحترام رمضان" کی علامت کے طور پر لٹکادیا جاتا تھا۔ صدر مرحوم نے پہلی باریہ تھم جاری کیا کہ رمضان میں دن کے وقت ہوٹل' ریستوران اور کھانے پینے کی تمام دکانیں بالکلیہ بند رہیں گی۔ چنانچہ گیارہ سال سے اس پر عمل ہورہا ہے اور اب محسوس ہونے لگا ہے کہ رمضان کا مہینہ کسی اسلامی ملک میں آیا ہے۔

(9) ملک میں سرکاری طور زکوۃ کی وصولیا ہی اور تقتیم کا انتظام بھی پہلی بار صدر مرحوم ہی کے دور میں شروع ہوا۔ اگر چہ اس کی وصولیا ہی اور تقتیم دونوں کے طریق کار میں بہت ہے نقائص ہیں 'جن کی وجہ ہے اس اقدام کے اثرات قوم پر نمایاں نہیں ہوئے 'زکوۃ کی تقتیم کے بارے میں الحضوص خور دبرد کی اطلاعات بھی ملتی رہتی ہیں 'لیکن جس معاشرے میں ہم جی رہتی ہیں 'اس کی خرابیوں کو تمر نظر رکھتے ہوئے جتنی خور دبرد کا اندیشہ تھا'شاید عملاً اتنی

خورد برد نہیں ہوئی۔ ذکوہ کی رقم کو سرکاری خزانے سے بالکل علیحدہ رکھنے اور سرکاری ملازمین کے بجائے عوام سے ذکوہ کی تقتیم کا کام لینے سے اس سلسلے میں کافی مدد ملی ہے۔ بسر صورت! اس نظام کے تمام موجودہ نقائض کے باوجود اسلام کے ایک اہم رکن کو عملاً قائم کرنے کا آغاز ضرور ہوگیا ہے۔ اب اسے مؤثر 'منحکم اور مفید بنانے کی ضرورت ہے۔ (۱۰) صدر مرحوم ہی نے تمام سرکاری ملازمین کو قومی لباس پہننے کا پابند بنا کر ملک کو اگریزی لباس کا خوگر لباس سے نجات ولائی۔ ایک ایسے ماحول میں جمال ہر چھوٹا ہوا افسرا گریزی لباس کا خوگر تھا۔ اس کو اپنے باعث فخر سجھتا تھا' اور اس کے حق میں دلا کل دینے کے لئے ہروقت تیار تھا' یہ تبدیلی لانا بھی شہید مرحوم کے اہم کا رناموں میں سے ہے۔ جس کے نتیج میں پہلے سرکاری دفتروں اور سرکاری تقریبات سے انگریزی معاشرت کا یہ نشان ختم ہوا' اس کے بعد رفتہ اس کا اثر عام قومی زندگی پر بھی پڑا' اور اب شاید یہ کہنا مبالغہ نہ ہو کہ ملک میں رفتہ رفتہ اس کا اثر عام قومی زندگی پر بھی پڑا' اور اب شاید یہ کہنا مبالغہ نہ ہو کہ ملک میں انگریزی لباس پہننے والے اقلیت میں تبدیل ہوگئے ہیں۔ لباس کے مسلے کو کوئی شخص خواہ کتنا غیراہم قرار دینے کی کوشش کرے' لیکن زندگی پر اس کے نفسیاتی اثر ات کا انکار نہیں کیا حاسکا۔

(۱۱) تعلیم کے نصاب و نظام میں بھی اس دور میں خاصی تبدیلی آئی۔ تقریباً ہر مضمون کے لئے نصابی کتابوں کی تدوین میں اسلامی افکار کو مد نظر رکھنے کی کوشش کی گئی۔ اسلامیات کو تعلیم کے ہر مرحلے میں لازی قرار دیا گیا۔ اعلیٰ سول اور فوجی افسران کے تربیتی کورسوں میں بھی اسلامیات کو ایک لازی مادے کے طور پر شامل کیا گیا۔ جوں اور تفقیقی افسران کو شریعت سے روشتاس کرانے کے لئے ریفریشر کورسز جاری کئے گئے۔ اسلام آباد کی بین الاقوامی اسلامی یونیورشی کا قیام عمل میں آیا جس کا معیار تعلیم اسلامی علوم کے لحاظ سے ملک کی تمام سرکاری یونیورسٹیوں سے کہیں زیادہ بلند ہے' اور جمال سے اسلامی قانون کے شعبے میں سرکاری یونیورسٹیوں سے کہیں زیادہ بلند ہے' اور جمال سے اسلامی قانون کے شعبے میں بعض بہت اجھے اور قابل طلبہ فارغ التحصیل ہوئے ہیں۔

(۱۲) اسلامی علوم کی تدریس میں ملک کے دبنی مدارس کا معیار تعلیم ہمیشہ یقیناً ملک کی ہر یونیورسٹیوں سے بونیورسٹیوں سے کہیں زیادہ رہا ہے' سرکاری یونیورسٹیوں سے اسلامیات میں ایم اے یا پی ایج ڈی کرنے والے علم دین میں دبنی مدارس کے فارغ التحصیل طلبہ سے کوئی نسبت نہیں رکھتے۔ اس کے باوجود سرکاری حلقوں میں دبنی مدارس کی سند کی

کوئی قیمت نہیں تھی 'جس کا نتیجہ یہ تھا کہ جن سرکاری مناصب پر علماء کی ضرورت تھی' وہاں بھی دینی مدارس کے فارغ التحصیل طلبہ کے پہنچنے کا قانوناً کوئی راستہ نہ تھا۔ صدر مرحوم نے اپنی ذاتی دلچہی سے سرکاری طور پر دینی مدارس کی سند کوایم اے کے مساوی قرار دیکر تعلیمی اداروں اور دیگر سرکاری مناصب کو علماء کی خدمات سے فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کیا۔

آجکل یہ فقرہ بہت کثرت سے بولا جا آ ہے کہ "صدر ضیاء کے دور میں علاء کا و قار بلند ہوا۔"میرے نزدیک یہ تعبیر درست نہیں ہے۔ علاء اگر صحیح معنی میں علاء ہوں او کسی کے وقار بلند کرنے کے مختاج نہیں ہوتے اللہ تعالی نے علم دین کو جو و قار عطا فرمایا ہے وہ کسی کے عطا کرنے یا تسلیم کرنے سے بے نیاز ہے۔ جس محض کو اللہ تعالی نے وا تعیم علم دین کی دولت عطا فرمائی ہو اسے ان باتوں کی طرف النفات بھی نہیں ہو آ اور نہ سرکاری طور پر منظور کرنے سے اس کی عزت میں حقیقی طور پر کوئی اضافہ ہو تا ہے۔

لیکن مسئلہ اصل میں بیہ تھا کہ جن مقامات پر علماء دین کی ضرورت تھی 'وہاں انکی خدمات سے استفادہ کس طرح کیا جائے؟ پچھلے زمانوں میں نہ صرف بیہ کہ بیہ استفادہ نہیں کیا گیا 'بلکہ اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی۔ صدر مرحوم نے اپنے متعدد اقدامات کے ذریعے علماء کی خدمات سے استفادے کی راہ پیدا کرکے جمال جمال علماء کی ضرورت تھی' وہاں پہنچانے کی خدمات سے استفادے کی راہ پیدا کرکے جمال جمال علماء کی ضرورت تھی' وہاں پہنچانے کی قابل قدر کوشش کی ہے۔

(۱۳) ملک میں غیر سودی بنکاری کے نام ہے جو طریق کار دائج ہوا ہے'اس کی خرابیوں پر میں البلاغ کے صفحات میں بار ہالکھ چکا ہوں'اور شاید اس نظام پر مجھ سے زیادہ کسی نے تنقید نہ کی ہو'لیکن ان تمام خرابیوں اور خامیوں کے باوصف صدر مرحوم کا یہ کارنامہ بلاشبہ قابل قدر ہے کہ اصولی طور پر بنکاری کے نظام کو سود ہے پاک کرنا سرکاری طور پر طے کردیا گیا'اور وہ بحث ختم کردی گئی جس میں بینکوں کے سود کی حرمت ہی کو محکوک بنانے کی سعی کی جا رہی تھی'اب بحث یہ نہیں ہے کہ بینکوں کے سود کی حرمت ہی کو محکوک بنانے کی سعی کی جا رہی تھی'اب بحث یہ نہیں ہے کہ بینکوں کے نظام میں تبدیلی لائی جائے یا نہیں؟ اب بحث یہ ہوں کہ تبدیلی کس طرح لائی جائے؟ اور اب صدر مرحوم نے شادت سے پچھ ہی دنوں پہلے بنکاری کے ذمہ داروں کو بلا کرواضح لفظوں میں موجودہ طریق کار پر اپنی بے اطمینانی کا اظہار کیا تھا'اور انہیں تاکید کی تھی کہ وہ جلد از جلد اس طریق کار کو بدل کر شریعت کے مطابق کیا تھا'اور انہیں تاکید کی تھی کہ وہ جلد از جلد اس طریق کار کو بدل کر شریعت کے مطابق بنا کیں۔ شریعت آرڈینس کے نفاذ کے بعد اس کے بغیرچارہ بھی نہیں تھا۔

(۱۳) ذرائع ابلاغ کے طرز عمل اور ان کے ذریعے بے حیائی کے فروغ پر ہم سب کی طرف سے بڑی جائز تنقید ہوتی رہی ہے 'اور واقعہ یمی ہے کہ ہمارے ذرائع ابلاغ کا طریق کارکسی ہجی طرح ایک اسلامی ملک کے شایان شان نہیں ہے۔ لیکن اس میں بھی شبہ نہیں ہے کہ 1922 مارہ ہے جائز تنقید کرائع ابلاغ جس برق رفقاری سے فحاثی و عرافی کی طرف جارہ تھے 'صدر مرحوم کے زمانے میں اس کو کچھ نہ کچھ بریک ضرور لگا ہے' اگر ۱۹۷۷ء سے پہلے کے اخبارات ورسائل اور ریڈیو' ٹی وی کے پروگراموں کا موازنہ جولائی ۱۹۷۷ء کے بعد سے کیا جائے تو یہ فرق محسوس کیا جا سکتا ہے۔

(۱۵) ہمارا ملک ہر دور میں مرزائیت کی اسلام و ثمن سرگرمیوں سے مجروح رہا ہے' ان سرگرمیوں پر جس قدر کاری وار صدر ضیاء الحق شہید مرحوم کے زمانے میں کیا گیا' اس سے پہلے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ۱۹۵۳ء میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب مرحوم نے ایک دستوری ترمیم کے ذریعے مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا تاریخی اقدام کیا تھا جس نے ملک کو مرزائیت کے بارے میں صبح رخ پرگا مزن کیا' لیکن اس دستوری ترمیم کے بارے میں صبح رخ پرگا مزن کیا' لیکن اس دستوری ترمیم کے باوجود مرزائیوں کی طرف سے اپنے آپ کو مسلمان باور کرانے' اپنی عبادت گاہوں کو مسجد قرار دینے اور اپنے کفریہ عقائد کو تبلیغ اسلام کے عنوان سے پیش کرنے کا سلسلہ جاری تھا۔ وہ پوری ڈھٹائی کے ساتھ اپنے سرپراہوں کے لئے اسلامی القاب واصطلاحات استعمال کو بیری ڈھٹائی کے ساتھ اپنے سرپراہوں کے لئے اسلامی القاب واصطلاحات استعمال کرتے تھے' اور ان کی تبلیسات علانیہ جاری تھیں۔ صدر مرحوم نے ایک تان میں ان کی تبلیغی شرگرمیوں اور تلب ں آئیز پروپیگنڈے کو اس طرح تقریبا ختم کردیا کہ ان کے سربراہ کے سربراہ کے سرگرمیوں اور تلب ں آئیز پروپیگنڈے کو اس طرح تقریبا ختم کردیا کہ ان کے سربراہ کے لئے اس کے سواجارہ نہ رہا کہ وہ اپنی تسبسی سرگرمیوں کے لئے پاکستان سے مایوس ہو کر لئے باس کے سواجارہ نہ رہا کہ وہ اپنی تسبسی سرگرمیوں کے لئے پاکستان سے مایوس ہو کو اس کو کے پاکستان سے مایوس ہو کر لئے پاکستان سے مایوس ہو کر لئی استعقر بنائے۔

(۱۱) جہاد افغانستان کے معالمے میں صدر مرحوم کے کارنامے کسی تشریح کے محتاج نہیں ہیں۔ افغان مہاجرین کی امداد اور مجاہرین کی پشت پناہی سے ان کا مقصد اپنے ستم رسیدہ مسلمان بھائیوں کی امداد تو تھا ہی اس کے علاوہ ان کا منصوبہ سے تھا کہ اس طرح افغانستان میں ایک مضبوط اسلامی حکومت قائم ہو جو اس علاقے میں احیاء اسلام کی تحریک کو سمارا دیے '
جس کے نتیج میں پاکستان اور افغانستان پوری ہم آہنگی کے ساتھ نفاذ اسلام کے مشن کو پایئہ۔

سخیل تک پینچا سکیس۔ انہوں نے یہ پالیسی جس کامیابی سے چلائی اس نے پوری دنیا سے خواج تحسین حاصل کیا۔ یمال تک کہ روس جیسی طاقت کواس علاقے سے پہا ہوتا پڑا۔

یہ صدر مرحوم کے دور کے چند وہ موٹے موٹے کام ہیں جن کی بتا پر ہیں یہ کہتا بد ترین تاانصانی سجھتا ہول کہ ان کے دور ہیں اسلام کے لئے کوئی کام نہیں ہوا۔ اس ہیں شک نہیں ناانصانی سجھتا ہوں کہ ان کے دور ہیں اسلام کے لئے کوئی کام نہیں ہوا۔ اس ہیں شک نہیں اقدامات کی ضرورت تھی اور جواقدامات ہوئے تھے 'ان کو موثر و متحکم بنانے کے لئے بہت کچھ کرتا باتی تھا 'لیکن ان کے مندرجہ بالا اقدامات نے اس ملک کو پہلی بار صبح رخ دیا 'اور نفاذاسلام کے مشن کے لئے بڑی حد تک راہ ہموار کی۔ اگر آئندہ اللہ کے کسی بندے کو اس مقصد کو آگر آئندہ اللہ کے کسی بندے کو اس مقصد کو آگر بین جب بھی معاصرت کا چنن گئے ہیں۔ آج سیاسی چھٹک کی فضا ہیں خواہ پچھ کہا جائے 'لیکن جب بھی معاصرت کا گردو غبار چھٹے گا'اور اسلام کا درد رکھنے والے کسی مور خ کو غیر جانب دا ری کے ساتھ مکلی طلات کے تجزیہ کا موقع ملے گاتو وہ ان تمام کاموں کو شہید مرحوم صدر جزل مجمد ضیاء الحق ملکی طالات کے تجزیہ کا موقع ملے گاتو وہ ان تمام کاموں کو شہید مرحوم صدر جزل مجمد ضیاء الحق ملکی کا در درختاں کار تاموں میں شار کئے بغیر نہیں رہ سکے گا۔

مرحوم اپنی ذاتی زندگی میں بھی بڑے غیر معمولی اوصاف کے حامل ہے 'اسلام ہے ان کی عملی وابنگی ایک واضح اور ظاہر و باہر حقیقت تھی۔ للذا نفاذ اسلام کے لئے ان کے عزائم اور اقدامات کو محفل سیاست قرار و بنا ممکن نہیں 'وہ بسر حال! موجودہ محاشرے ہی کے ایک فرد ہے 'اور نفاذ اسلام کے لئے جو کام وہ نہیں کرپائے 'ان میں ہے بعض کے پیچے سیاست کار فرما ہو سکتی ہے 'لین اسلام کے لئے جو کام انہوں نے کئے 'وہ ان کے اندر کی آواز تھی۔ وہ صوم وصلوٰۃ کی پابندی میں بلاشبہ قابل رشک ہے۔ صرف منبخگانہ نمازوں ہی کے نمیں 'تجد کے بھی پابند ہے ' مبخگانہ نمازیں بھی بالعوم جماعت کے ساتھ مبجہ میں اواکرتے ہے۔ یہ منظر تو میرے علاوہ نہ جانے کتنوں نے دیکھا ہے کہ میڈنگ کے دوران پیچیوہ ساکل بر خواہ کتنے زور و شور ہے بحث جاری ہو 'مرحوم کی نگاہ گھڑی پر رہتی 'اور جمال نماز کا وقت بوقاہ کتنے زور و شور ہے بحث جاری ہو 'مرحوم کی نگاہ گھڑی پر رہتی 'اور جمال نماز کا وقت بھی تنہ ہوئی مجد میں جاکہ نماز اداکرتے ہے 'ایر موجہ میں بنی ہوئی مجد میں جاکہ نماز اداکرتے ہے 'ایک مرجبہ ایک ایسی ہی میڈنگ کے دوران مجھے وضو میں پچھ در یہو گئی نماز اداکرتے ہے 'ایک مرجبہ ایک ایسی ہی میڈنگ کے دوران مجھے وضو میں پچھ در یہو گئی بہ نماز اداکرتے ہے 'ایک مرجبہ ایک ایسی ہی میڈنگ کے دوران مجھے وضو میں پخھ در یہو گئی بر مہی میں میں میٹ تا وہ میں بینچا تو دیکھا کہ نماز کوئی ہو بھی ہے 'اور خود صدر مرحوم نماز پڑھا رہ ہیں بھی میں بینچا تو دیکھا کہ نماز کوئی ہو بھی ہے 'اور خود صدر مرحوم نماز پڑھا رہ ہیں

' بعد میں معلوم ہوا کہ امام صاحب اس وقت موجود نہیں تھے' اس لئے لوگوں نے مرحوم ہی کو آگے کردیا۔

ہفت روز تحبیر کے بدیر جناب صلاح الدین صاحب نے خود اپنا واقعہ لکھا ہے کہ حرین شریفین کے ایک سفر میں وہ صدر مرحوم کے ساتھ تھے 'نماز عشاء کے بعد حرم مکہ میں پنچ 'اور جب عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے کاارادہ کیا توامام حرم شخ عبداللہ بن سبیل نے صدر مرحوم سے کہا کہ مسلمانوں کے سربراہ کی حیثیت سے نماز تو آپ ہی کو پڑھائی 'اور اور یہ کمہ کرانہیں آگے کردیا۔ صدر مرحوم نے کعبہ شریف کے سائے میں نماز پڑھائی 'اور نماز کے دوران رفت کے عالم میں ان کی بچکیاں بندھ گئیں۔ بعد میں صلاح الدین صاحب نے ان سے اس غیر معمولی آپڑ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں تو ایک گنگار انسان ہوں 'میں تو حرم شریف میں واضلے میں اجازت کا بھی اہل نہیں 'چہ جائیکہ یہاں امامت کروں۔

جھے صدر مرحوم کے اندازواوا سے بیہ متر شح تو ہوتا تھا کہ شایدوہ تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں 'لیکن یقین سے معلوم نہیں تھا۔ ایک روز ان کے ایک ہاؤس اے ڈی می نے بتایا کہ میں سالہا سال سے ان کے ساتھ ہوں 'فوج کے زمانے میں بھی ساتھ رہا ہوں۔ ان کی نماز تہجد عموماً ناغہ نہیں ہوتی۔ بھر بعد میں بیہ بات اور بھی قریب کے لوگوں سے معلوم ہوئی 'اور ان کے ساتھ غیر ملکی سفروں میں جانے والے کئی لوگوں نے بتایا کہ بیہ معمول سفر میں بھی جاری رہتا ہے۔

تلاوت قرآن کریم کا بھی معمول تھا۔ یہاں تک کہ قرآن کریم ان کے آخری سفر میں بھی ساتھ تھاجو صرف چند گھنٹوں کا سفر تھا۔ حضرت والدصاحب قدس سرہ 'کی تغییر معارف القرآن ان کے ڈرائنگ روم میں نمایاں رکھی نظر آتی تھی 'ایک دن مجھے تر آن کریم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کتاب ایک بہت بڑا خزانہ ہے 'اور جب مجھے قرآن کریم کی کوئی بات سبجھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس سے استفادہ کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی دبئی کتب کے مطالعے کا معمول تھا۔ اور آخروقت میں بھی مرحوم کے بریف کیس سے جو اشیاء کتب کے مطالعے کا معمول تھا۔ اور آخروقت میں بھی مرحوم کے بریف کیس سے جو اشیاء کرتا ہوئی بان دو کتابوں میں سے برائی میں 'ان دو کتابوں میں سے استفادہ کرتا ہوئی۔ ایک اصلاح المسلمین اور ایک تفتوف کے موضوع کی کتاب تھی۔

ان کی زندگی شروع بی ہے ان بڑے بڑے منکرات ہے پاک تھی جو آج کل عموماً دوق داونجی سوسائٹ "کی زندگی کا لازمہ سیجھتے جاتے ہیں۔ حرمین شریفین کی زیارت کا خاص ذوق تھا۔ اور جس سی سفر کے دوران سعودی عرب جانے کا موقع ہو' وہ اہتمام کر کے حرمین شریفین کی حاضری کی کوشش کرتے تھے'اور ہرسال رمضان کی ۲۷ویں شب دہاں گزارتے' شریفین کی حاضری کی کوشش کرتے تھے'اور ہرسال رمضان کی ۲۷ویں شب دہاں گزارتے' کا معمول تو اس کے علاوہ تھا۔ وہاں پہنچ کرساری ساری رات حرم شریف میں گذارتے' اور جن لوگوں نے انہیں وہاں حاضر ہوتے ہوئے دیکھا ہے' ان کا بیان ہے کہ ان پر وہاں ایک بجیب عالم رفت طاری رہتا تھا۔ ایک محفل میں انہوں نے میرے سامنے یہ کہا کہ لوگ اکثر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ میں باربار سعودی عرب کے دورے کیوں کرتا ہوں؟ بعض لوگ یہ سیجھتے ہیں کہ میں وہاں مالی امداد حاصل کرنے جاتا ہوں' لیکن بات دراصل یہ ہے کہ میں بوا یہ گنگارانسان ہوں' اور ججھے بارباروہاں سے اسٹیم بحرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔

مشکلات میں اللہ تعالیٰ سے رجوع مرحوم کا خاص وصف تھا' اور ایک مرتبہ ان کی زبان سے بھی نکل گیا کہ میں اہم امور میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کر آ ہوں'لوگوں نے اسے ''سیاسی استخارہ''کاعنوان دیکر موضوع بحث بتالیا۔

تواضع اور جمل مرحوم کے دو ایسے وصف تھے کہ مخالف سے مخالف فحص بھی ان کا گرانقش لئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ ان کا افتدار پاکستان کی تاریخ کا طویل ترین افتدار تھا' جس کا بیشتر حصہ نمایت وسیع افتیارات کے ساتھ گذرا ہے' لیکن ان وسیع افتیارات نے ساتھ گذرا ہے' لیکن ان وسیع افتیارات نے ان کی گردن میں بھی تناؤ پیدا نہیں کیا' وہ ہر شخص نے نمایت اکساری کے ساتھ پیش آتے' اور کسی بھی مرحلے پر اپنی برائی کا اظہار کرنے کا کوئی شائبہ ان کے اندازوادا سے ظاہر نہیں اور کسی بھی مرحلے پر اپنی برائی کا اظہار کرنے کا کوئی شائبہ ان کے اندازوادا سے ظاہر نہیں ہو تا تھا۔

ان پر ان کے سامنے سخت سخت تنقید کی جاتی' لیکن وہ مجھی اس کا برانہ مناتے' مختدے دل سے ہرا یک کی بات پوری توجہ کے ساتھ سنتے' اور اپنی یا سرکاری اقدامات کی غلطیوں کا کھلے دل سے اعتراف کر لیتے تھے' سخت سے سخت مصروفیت کی حالت میں بھی مجھی مخاطب کو اس بات کا احساس نہ ہونے دیتے کہ وہ جلدی میں ہیں' اور اس کی بات سنتا نہیں حاسے۔

حدیث میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی مخص بات کر آ تو جب

تک وہ از خود فارغ نہ ہو جائے' آپ اس کی طرف برابر متوجہ رہتے تھے۔ ایک معروف آدی کے لئے بلند اخلاق کا میہ طرز عمل بہت او نچائی کی بات ہے جو ہرایک کے بس کی بات ضمیں۔ اپنی زندگی میں صرف چند آدمی ہی ایسے دیکھے ہیں جو اکثراو قات اس سنت پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ ان چند انسانوں میں سے ایک صدر مرحوم جنرل مجر ضیاء الحق شہید بھی تھے۔ موتے ہیں۔ ان چند انسانوں میں سے ایک صدر مرحوم جنرل مجر ضیاء الحق شہید بھی تھے۔ وہ ان تھک کام کرنے کے عادی تھے' بہااو قات رات کو دو دو بہے تک کام کرتے رہے' اور تین چار گھنٹے سے زیادہ نہیں سوتے تھے۔ اس کے باوجود ان کے چرے پر بھی شخصی' گھراہٹ یا جمنجہا ہے کا دور دور نشان نہیں ہو آ تھا۔ اس کے بجائے انہیں ہیشہ شمایت پر سکون اور ترو آزہ بایا۔

مرحوم اے کے بروہی صاحب کما کرتے تھے کہ "ایبامعلوم ہو تاہے کہ اس فخص کے پاس انرجی کا کوئی محفوظ خزانہ ہے۔" اور وا تھے ان کے حالات کو دیکھ کر بروہی صاحب مرحوم کی میہ بات بالکل درست معلوم ہوتی تھی۔ یوں تو گیارہ سال میں اس کے بہت سے واقعات دیکھے 'لیکن صرف ایک واقعہ بطور مثال ذکر کرتا ہوں۔

ایک مرتبہ مغرب کے وقت میرے پاس ان کافون آیا 'انہوں نے فرمایا کہ کل کابینہ کے اجلاس میں بعض مسوداتِ قانون زیر بحث آ رہے ہیں 'میں چاہتا ہوں کہ کابینہ کی آخری منظوری کے وقت آپ موجود ہوں ' آکہ شری نقط نظرے ان کے بارے میں رائے دے سیں۔ اس لئے اگر آپ کل صبح راولپنڈی تشریف لا سکیں تو بہت اچھا ہو۔ میں نے عرض کیا کہ وہ مسودات آپی آخری شکل میں میں نے دیکھے نہیں ہیں 'اور دیکھے بغیررائے دینا مشکل ہو گا'انہوں نے کہا کہ وہ مسودات آج ہی رات میں آپ کے پاس بہنچ جا ئیں گے۔ آپ سفر ہو گا'انہوں نے کہا کہ وہ مسودات آج ہی رات میں آپ کے پاس بہنچ جا ئیں گے۔ آپ سفر سے پہلے اور سفر کے دوران انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ بیہ من کر میں نے ہامی بھرلی۔ رات کو ایک بہنچ اور اور نو بج راولپنڈی بہنچ 'اور ایئر پورٹ سے سیدھا کابینہ کے اجلاس میں چلا گیا جو میرے ہونچنے کے وقت تک بہنچ' اور ایئر پورٹ سے سیدھا کابینہ کے اجلاس میں چلا گیا جو میرے ہونچنے کے وقت تک شروع ہو چکا تھا۔ اس وقت سے شام سا ڑھے پانچ بج تک ان مسودات پر بحث ہوتی رہی ' مرمیان میں ظہراور عصر کی نمازوں کا وقفہ ہوا 'دو پہر کا مختمر کھانا بھی اجلاس کے دوران میز پر مرمیان میں ظہراور عصر کی نمازوں کا وقفہ ہوا 'دو پہر کا مختمر کھانا بھی اجلاس کے دوران میز پر مرمیان میں ظہراور عصر کی نمازوں کا وقفہ ہوا 'دو پہر کا مختمر کھانا بھی اجلاس کے دوران میز پر

ہی ہوا۔ بالآخر نماز عصرکے بعد کی نشست میں ان مسوّدات پر بحث مکمل ہوئی تو صدر مرحوم نے فرمایا کہ ''اب ہمارے سامنے کچھ دو سرے موضوعات ہیں' ہم نے آپ کا بہت وقت لیا' اب اگر آپ تشریف لے جانا جاہیں تو تشریف لیجائیں''۔

میں جب اٹھ کر جانے لگا تو مرحوم اپنی عادت کے مطابق پورچ تک چھوڑنے کے
لئے آئے 'اور کہنے لگے کہ اگر آپ آج رات پنڈی ہی میں ہوں تو مجھے کچھ اور ہاتیں بھی
آپ سے کرنی ہیں 'میں نے عرض کیا کہ میں رات رہ کرانشاء اللہ کل صبح واپس جاؤں گا۔
اس پر انہوں نے فرمایا کہ ''پھراگر آپ رات کو نو بجے میرے گھرپر زحمت فرما سکیں تو اچھا ہو'
میں نے دعدہ کرلیا 'اور روانہ ہو گیا۔ بے خوابی اور مسلسل کام کی وجہ سے میں تو بہت تھک
چکا تھا 'اس لئے نماز مغرب کے بعد انچھی طرح آرام کیا۔ پھر نماز عشاء کے بعد ساڑھے آئھ
جبح روانہ ہو کرنو ہجے سے ذرا پہلے آرمی ہاؤس پہنچ گیا۔

صدر مرحوم کے اے ڈی تی نے استقبال کیا 'اور بتایا کہ صدر صاحب ابھی تک کا بینہ کے اجلاس میں مشغول ہیں 'اور ان کا فون آیا تھا کہ آپ آئیں تو آپ کو بٹھالوں 'صدر صاحب کو چند منٹ کی آخیر ہو جائیگی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اجلاس کو تقریباً بارہ گھنے ہو چکے سے 'تھوڑی دیر بعد صدر صاحب کی گاڑی پورچ میں آکر رکی 'اور وہ گاڑی ہے اتر کر سیدھے میرے پاس کم وہ انظار میں پنچ 'دیکھا تو بارہ گھنے کے طویل اجلاس کے بعد بھی وہ اس مطرح ہشاش بشاش اور آزہ دم تھے کہ یوں محسوس ہو آتھا جیسے ابھی عسل خانے سے نکل کر آگے ہیں۔ آتے ہی انہوں نے آخیر کی معذرت کی 'اور اپنے ساتھ اپنے کمرہ ملا قات میں آئیں۔ اس کے بعد نمایت اطمینان و سکون سے بہت ہا تھار نہ کریں 'اور کھانا یہیں لے آئیں۔ اس کے بعد نمایت اطمینان و سکون سے بہت سے امور پر تقریباً ساڑھے ویں بیج آئیں۔ اس کے بعد نمایت اطمینان و سکون سے بہت ہو خصت ہونے لگا تو دیکھا کہ تین آئیں۔ اس کے بعد نمایت اطمینان کو بخراے اس کے بعد نمایت اطمینان کو نونوں کا جواب دیں گے 'اور رات دو بجے کے قریب تجد وہ شائی میں کام کریں گے 'اور فور کی نے بتایا کہ ملا قاتوں کے بعد وہ شائی میں کام کریں گے 'اور فور کی نے بتایا کہ ملا قاتوں کے بعد کی نمازیڑھ کرسوئی گے 'اور وہ جائیں گے۔

الله نتعالیٰ نے انہیں بزرگوں کی خدمت وصحبت اور ان سے دعائیں لینے کا بھی خاص ذوق عطا فرمایا تھا'احقرکے مرشد و مربی عارف بالله حضرت ڈاکٹرعبدالحی صاحب عارفی قدس سرہ کی حیات میں جب تبھی میری ملا قات ہوتی تو حضرت کا حال ضرور پوچھتے۔ انہیں سلام کہلاتے اور دعا کی درخواست کرتے۔

صدارت کے زمانے میں جب مرحوم کی پہلی صاجزادی کا نکاح ہوا تو جناب مولانا ظفر
احمہ صاحب انصاری کے ذریعے حضرت کی خدمت میں پیغام بھجوایا کہ "میرا نکاح حضرت
مفتی محمہ حسن صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے پڑھایا تھا۔ میرے بھائی کا نکاح حضرت مفتی محمہ شفیع
صاحب ؓ نے پڑھایا 'اور اب میری خواہش ہے کہ میری لڑک کا نکاح بھی حضرت تھانوی ؓ ہی
کے کوئی خلیفہ پڑھائیں 'اس لئے اگر کوئی امر مانع نہ ہو تو حضرت نکاح پڑھائے کو منظور
فرمالیں۔ "حضرت ؓ نے فرمایا کہ "اتنی ساری نسبتوں کے بعد میں کیسے انکار کردوں ؟" چنانچہ
حضرت ؓ نے نکاح پڑھانا منظور فرمالیا۔ اس سفر میں برادر محرم حضرت مولانا مفتی محمہ رفیع
صاحب عثانی پر ظلم اور احقر کو بھی حضرت کی ہم رکابی کا شرف حاصل ہوا۔

جب طیارہ راولپنڈی پہنچا تو صدر مرحوم خود پروٹو کول اور سیکیورٹی کے انظامات ہے بیاز جہاز کی سیرھیوں پر حضرت کے استقبال کے لئے موجود تھے 'اور حضرت کی تشریف آوری پراحسان مندی کے جذبات سے بچھے جاتے تھے۔ جہازی سے حضرت کو گاڑی ہیں بٹھا کر روانہ ہوئے۔ راستے ہیں مختلف باتوں کے دوران عرض کیا کہ " حضرت! میرا دل تو بیہ چاہتا تھا کہ آپ میرے گھر پر قیام فرائیں '(مرحوم صدارت کے زمانے ہیں بھی ایوان صدر کے بجائے اپنے آرمی ہاؤس ہیں، آخر تک قیام پذیر رہے) لیکن پھر ہیں نے آپ کے قیام کے لئے ایوان صدر کو اس لئے ترجیح دی کہ اس کو برکت حاصل ہو"۔ یہ کہ کر حضرت کو ایوان صدر ہیں ٹھرایا 'اور یہ کہ کر حظرت کو ایوان صدر ہیں ٹھرایا 'اور یہ کہ کر چلے گئے کہ "سفر ہیں تعب ہوگیا ہوگا' آپ پچھ دیر آرام ایوان صدر ہیں ٹھرایا 'اور یہ کہ کر کے لئے آپ کو لے جاؤں گا۔"

عشاء کے بعد پھر آئے 'اور حضرت کو اپنے مکان پر لے گئے 'جمال نکاح ہونا تھا۔
نکاح کی مجلس ان کے ڈرا ٹنگ روم میں منعقد ہوئی۔ وہاں صوفے ہٹا کر فرشی نشست کا
انتظام کیا گیا تھا۔ نکاح کی مجلس انتہائی سادہ اور مختصر تھی 'مشکل سے ہیں پچیس آدمی ہوں
گے جن میں گھرکے افراد کے علاوہ ملتان میں حضرت تھانوی قدس سرہ کے خلیفہ حضرت حاجی
محمد شریف صاحب رحمتہ اللہ علیہ 'جناب مولانا ظفراحمہ انصاری ' دو تین علاء ' دو تین وزرا '
اور فوج کے چند اعلیٰ افسران شامل تھے۔ دو گاؤ تکیوں پر حضرت ڈاکٹر صاحب اور حضرت

عاجی صاحب ؓ تشریف فرما تھے اور سامنے باتی لوگ بیٹھے تھے۔ صدر مرحوم انہی لوگوں کے ورمیان ایک عام آدمی کی طرح با ادب بیٹھے رہے۔ نکاح کے بعد ڈاکٹر صاحب قدس سرونے اپنی عادت کے مطابق تصیحیں شروع فرما دیں 'اور تقریباً گھنٹہ بھر تک یہ محفل حضرت کی مجلس ارشاد میں تبدیل ہوگئی۔

ای دوران ای کمرے میں فرش پر کھانے کے لئے دستر خوان بچھائے گئے 'وہیں پر کھانا ہوا' کھانے کے بعد پھر حضرت ؓ کے مواعظ کا سلسلہ جاری رہا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب میں نے بعض وجوہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل ہے استعفاء دیدیا تھا (جس کی وجوہ البلاغ کے ای دور کے کسی شارے میں تفصیل ہے شائع ہو چکی ہیں۔)اس موقع پر صدر مرحوم نے حضرت ڈاکٹر صاحب ؓ سے عرض کیا کہ "مولانا تقی عثانی صاحب نے اسلامی نظریاتی کونسل سے استعفاء دیدیا ہے' اسلامی قوانین کے نفاذ کے لئے کونسل کو ان کی ضرورت ہے' آپ ان ے فرمادیں کہ یہ دوبارہ کونسل کی رکنیت قبول کریں۔" حضرت نے برجت جواب دیا کہ ''انہوں نے میرے مشورے سے استعفاء دیا ہے' اور میں ہر گز ان سے نہیں کہوں گا کہ ہے دوبارہ رکنیت قبول کریں۔" صدر صاحب نے وجہ یو چھی تو حضرت ؓ نے فرمایا کہ "جو قوانین یہ مرتب کرتے ہیں' آپ کی کابینہ اس میں ایسی تبدیلیاں کردیتی ہے جو شریعت کے مطابق نہیں ہو تیں۔" صدر صاحب اس پر کچھ اپنی مجبوریاں پیش کرتے رہے الیکن حضرت نے انہیں تشکیم نہ کیا' بالاً خرطویل ردوقدح کے بعد حضرت ؓ نے فرمایا ''اگر اس فتم کی کوئی عملی مجبوریاں ہوں تو آپ کو چا ہیئے کہ وہ کونسل کے علم میں لائیں تاکہ کونسل ان مجبوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی شرعی عل تجویز کرسکے۔"صدر صاحب نے اس کو تشکیم کرتے ہوئے کہا کہ "جب مجھی کونسل کی سفارشات کا بینہ میں زیر بحث آئیں گی 'تومیں وعدہ کر تا ہوں کہ ان کی آخری منظوری ہے پہلے ان ہے مشورہ کیا جائےگا" پھر کہنے لگے کہ "حضرت! انشاء اللہ ہم اپنی غلطیوں کا بوجھ ان پر نہیں ڈالیں گے۔"

یہ سکر حضرت نے اجازت دیدی' میں اس پورے عرصے میں خاموش تھا' اگر چہ جس بنیادی وجہ کی بنا پر میں نے استُنعفاء دیا تھا (بعنی فرقہ وا رانہ بنیاد پر پبلک لاء میں تفریق) اس میں اب خاصی تبدیلی آ چکی تھی' لیکن کئی سال کونسل میں شب وروز کی دماغ سوزی کے بعد میں اپنے ذہن کو کونسل سے میسو کر چکا تھا (اور بیہ ارادہ کیا تھا کہ کوئی ضابطے کی ذمہ داری قبول کئے بغیر نفاذ اسلام کی جدوجہ دھیں جو خدمت بن پڑگی 'وہ اواکر آرہوں گا'لیکن کونسل کی رکنیت قبول نہیں کروں گا) اس لئے اب دوبارہ اس طرف لوٹنا مجھے بہت شاق معلوم ہو رہا تھا'لیکن حضرت کی ایماء دیکھی تو خاموش ہو جانے کے سواکوئی چارہ نہ تھا'صد رصاحب نے حضرت کی طرف سے رضا مندی کا اشارہ پایا تو میرا ہاتھ پکڑ کر کہا ''بس فیصلہ ہوگیا' ممارک ہو۔''

انفاق ہے اس واقعے کے پچھ عرصے کے بعد ملک میں سے مطالبہ زور پکڑگیا کہ وفاقی شرعی عدالت میں علاء کو بطور بچ مقرر کیا جائے۔ اس موقع پر صدر مرحوم کی رائے بدلی اور انہوں نے کونسل کے بجائے ججھے وفاقی شرعی عدالت کا بچ مقرر کرنا زیادہ مناسب سمجھا۔ میں اگرچہ وفاقی شرعی عدالت میں علاء کے وجود کو نهایت ضروری سمجھتا تھا 'لیکن خودیہ ذمہ داری قبول کرنے کے لئے تیار نہ تھا 'جس کی بہت ہی وجوہ تھیں۔ چنانچہ شروع میں احقرنے حتی طور پر معذرت کر دی 'لیکن صدر صاحب کا اصرار جاری رہا 'اور بالا خراس معاملے میں بھی جیت انہی کی ہوئی ' (جس کی تفصیل اس وقت موضوع سے خارج ہے) اور میں کونسل کے جیت انہی کی ہوئی ' (جس کی تفصیل اس وقت موضوع سے خارج ہے) اور میں کونسل کے بیائے وفاقی شرعی عدالت اور پھر سپریم کورٹ کی شریعت البیسیٹ نخ میں پہنچ گیا۔

اس واقع کے کی سال بعد صدر مرحوم بنگلہ دیش کے دورے پر گئے ہوئے تھے 'ایک روز مغرب کے بعد ان وں نے ڈھاکہ سے ججھے فون کیا 'اور کھا کہ میری ایک دوسری لڑکی کی شادی ہونے والی ہے 'پہلے کی طرح اس مرجہ بھی میری خواہش ہے کہ نگاح حضرت ڈاکٹر صاحب قدس سرہ پڑھا ئیں 'لیکن مجھے اندازہ نہیں ہے کہ حضرت کی صحت اس کی اجازت و گئی یا نہیں؟ میں اپنی خواہش کے باوجود حضرت پر عذر کرنے میں تکلف ہو'اس لئے آپ سے کہ رہا ہوں کہ اگر حضرت کی صحت متحمل ہو' اور طبیعت پر ذرا بھی بار ہو تو عذر فرادیں 'ایسی صورت میں میری طرف سے اصرار بالکل نہیں ہے 'میں ایک گھنٹہ بعد پھرفون کرے جواب معلوم کرلونگا۔

میں نے حضرت کو فون کرکے صدر مرحوم کی بات من وعن نقل کردی' حضرت نے ان کی اس رعایت مزاج کو پہند فرمایا 'اور فوراً بلا ٹامل منظوری دیدی۔ چنانچہ جب ایک تھنے بعد صدر صاحب کا دوبارہ فون آیا تو میں نے حضرت کی طرف سے منظوری نقل کردی 'جس پر وہ بہت خوش ہوئے 'اور اس کے بعد براہ راست حضرت سے فون پر گفتگو کی۔ اس سفر میں احقر حضرت کے ساتھ نہ جا سکا' البتہ برادر محترم مولانا مفتی محمہ رفیع صاحب مد ظلم اور حضرت کے پوتے ساتھ گئے۔ پھر ایک ہفتے بعد صدر صاحب کے صاحبزادے کا نکاح بھی حضرت ہی نے پڑھایا۔

ان تمام مواقع پر انہوں نے حفرت کے ساتھ صرف نیاز مندانہ نہیں' خادمانہ معاملہ فرمایا' بہاں تک کہ حفزت کے جوتے سیدھے کرنے میں بھی وہ ہم اور دو سرے خذام سے پہل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔

مرشدی حضرت مولانا مسیح الله خان صاحب مدظلهم العالی پاکستان تشریف لاتے توعموًا
آپ کا قیام لاہور میں ہوتا تھا۔ صدر مرحوم اہتمام کے ساتھ زیارت اور دعائیں لینے کے
لئے حضرت مدظلهم کی خدمت میں جاتے تھے۔ ای طرح ملتان کے حضرت حاجی محمد شریف
صاحب رحمتہ الله علیہ کے ساتھ بھی نمایت نیاز مندانہ تعلق رکھتے تھے۔ غرض بزرگوں کی
زیارت و خدمت کا انہیں خاص ذوق تھا۔

احقر لکھنے پڑھنے کے مشغلے کی وجہ سے طبعًا عرات پیند واقع ہوا ہے 'روابط بڑھانے کے فن سے قطعی تا آشنا ہے 'جن لوگوں سے از خود کوئی تعلق پیدا ہو جائے 'وہاں بھی جلد ب کلف ہونے کی عادت نہیں 'صدر مرحوم سے پہلی ملا قات 221ء میں اسلامی نظریا تی کونسل کی تشکیل جدید کے بعد اس کے افتتاتی اجلاس میں ہوئی۔ اس کے بعد تقریباً ڈھائی سال تک میں کونسل میں رہا' اس دوران کونسل کے چیئر مین یا دو سرے ارکان کے ہمراہ بار ہا کونسل کی ساتھ رہا' میں رہا' اس دوران کونسل کے چیئر مین یا دو سرے ارکان کے ہمراہ بار ہا کونسل کی صادر مرحوم نے مجھ سے کئی بار کہا بھی کہ آپ جب چاہیں 'کسی معاملے میں مجھ سے ملا قات کرلیا کریں' لیکن میں نے اس پورے عرصے میں ان سے کہی علیمدہ ملا قات کی کوشش نہیں کی اور جو بات کہنی ہوتی 'اجتماعی ملا قاتوں ہی میں کہہ دیا کرتا تھا۔

بالاً خرجب ملک میں فرقہ وا رانہ بنیادوں پر پبلک لاء میں تفریق کا تنظین خطرہ پیدا ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ اپنی بساط کی حد تک صدر مرحوم کو اس معاطے کی تنگینی سے آگاہ کرنے کا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ کونسل سے مستعفیٰ ہو جاؤں' چنانچہ میں نے استعفا دے

اس موقع پر احقر کے مخدوم بزرگ حضرت مولانا سید ابوالحن علی ندوی صاحب

مد ظلهم العالی نے اپنے ایک مکتوب گرای میں احقر کویہ مشورہ دیا' بلکہ تاکید فرمائی کہ ملک میں نفاذ شریعت کی جو جدوجہد شروع ہوئی ہے' اس میں حتی المقدور حصہ لیتا رہوں۔ اس مکتوب کے مندرجہ ذمل فقرے نقل کرنے میں کوئی مضا گفتہ معلوم نہیں ہو آ۔ کیونکہ ان سے اندازہ ہو آ ہے کہ عالم اسلام کے اہل نظر صدر موصوف کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے۔ مولانا مرظلهم نے فرمایا:۔

"اس وقت اتنا ضرور لکھتا ہوں کہ آپ اپنی موجودہ ذمہ داری کو کسی طرح ترک نہ فرہا کیں۔ آپ کا شریک رہنا بڑے خیرو برکت کا باعث ہوگا اور اس سے توازن واعتدال برقرار رہے گا۔ اس وائرے کے مرکزی نقطے سے آپ جتنے قریب اور مشورل میں شریک ہوں 'اس میں بالکل آئل نہ کریں۔ میں نے رباط سے لیکر رابطہ تک سب کو دیکھا ہے' مدار علیہ شخصیتوں میں سے کوئی بھی اندر سے ایسا مسلمان نظر نہیں آیا جیسے کہ صاحب موصوف علیہ شخصیتوں میں سے کوئی بھی اندر سے ایسا مسلمان نظر نہیں آیا جیسے کہ صاحب موصوف را پی تمام کروریوں اور خامیوں کے ساتھ )۔ میں چاہتا ہوں کہ علماء کا رول' خاص طور پر آپ کا 'اس دائرہ کے اندر وہی ہوجو رجاء بن حیوۃ کا سلیمان بن عبدالملک کے دربار میں تھا اور جس کے نتیج میں مسلمانوں کو حضرت عمر بن عبدالعزیز آکی شکل میں خلیفہ راشد نصیب اور جس کے نتیج میں مسلمانوں کو حضرت عمر بن عبدالعد احرار آگا اپنے عمد حکومت میں تھا اور جس کا حضرت مجددالف ہائی این کتوبات میں باربار حوالہ دیتے ہیں۔

"من اگر کیجی گنم' بیجی شیخ در دنیا مریدے نیا بد'لا کن مرا کارے دگر فرمودہ اند۔" اس کی حضرت مجددؓ تشریح فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اہل افتدا رہے مل کر اور تعلقات قائم کرکے احکام شرعیہ کاا جراء ونفاذ اور بدعات و منکرات کاا زالہ تھا۔"

صدر مرحوم کے بارے میں میری ذاتی رائے بھی قریب قریب وہی تھی جو حضرت مولانا مد ظلیم نے بیان فرمائی'لیکن اس وقت حالات کچھ ایسے تھے کہ میں نے کونسل سے باہر رہ کر ہی مقدور بھر خدمت کا فیصلہ کیا'اور پھروہ واقعہ پیش آیا جو حضرت ڈاکٹر صاحب قدس مرہ کے سفر راولینڈی کے ذیل میں لکھ چکا ہوں۔

اس زمانے میں صدر مرحوم نے مجھے از خود تنمائی میں ملاقات کی دعوت دی' اپنا خصوصی ٹیلی فون نمبردیا تاکہ و قتاً فوقاً دینی معاملات کے سلسلے میں ان سے رابطہ ہو سکے۔اس کے بعد علیجدہ ملا قانوں کا سلسلہ جاری ہوا۔ احقرنے یہ طے کیا تھا کہ ٹیلی فون پر بات ہویا ذاتی ملا قات 'انشاء اللہ بھی اپی 'اپنے کسی دوست یا کسی عزیز کی کوئی درخواست کیکر بھی ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم ہے اس عزم پر قائم رکھا'اور گیارہ سال کے عرصے میں 'ایک عزیز کی جج کی درخواست کے سوا' بھی کوئی انفرادی مسئلہ میں نے ان کے سامنے پیش نہیں کیا'اور ملا قاتوں کے دوران بھیشہ دیمی معاملات ہی پر بات ہوئی'اور الجمدللہ بہت ہے امور میں یہ ملا قاتیں مفید فاہت ہوئیں۔ صدر مرحوم کے عہد کے جن کاموں کا اجمالی تذکرہ پیچھے کیا گیا ہے 'ان میں اللہ تعالیٰ نے ان ملا قاتوں کا بھی حصہ لگایا'اس کے علاوہ ان کاموں کے سلسلے میں حکومت کو غلط رخ پر ڈالنے کی بہت می کوششوں کی مقاومت کا بھی موقع عطا فرمایا۔

ند کورہ اہم اور بنیادی کاموں کے علاوہ نہ جانے کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں الی تھیں جو صدر مرحوم کو توجّہ دلانے سے انجام پا گئیں۔ راولپنڈی میں ایک ملا قات کے دوران میں نے صدر مرحوم سے ذکر کیا کہ کراچی میں شخ الاسلام حضرت علامہ شبیراحمہ صاحب عثائی اور حضرت علامہ سید سلیمان ندوی کے احسانات پاکستان پر اتنے زیادہ ہیں کہ ان سے ہم عمر بحر عمدہ بر آنہیں ہو سکتے۔ اس کے باوجود سرکاری سطح پر ان فخصیتوں کی ناقدری کا حال ہے ہے کہ ان کے مزارات تک کی حفاظت کا ابتک کوئی انتظام نہیں ہے 'جب سے ان مزارات پر اسامیہ کالج تغیر ہوا ہے 'مزار پر حاضری انتہائی مشکل ہو گئی ہے۔ مزاروں کے آس پاس اسلامیہ کالج تغیر ہوا ہے 'اور مزار تک پینچنے کا با ہرسے کوئی راستہ نہیں۔

صدر مرحوم نے اس صورت حال پر افسوس کا اظہار کیا' اور کما کہ دا قعی ہے تو بڑے ظلم کی بات ہے کہ ملت کے ایسے محسنوں کے مزارات کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے۔ میں سندھ کے گور نرصاحب سے کہوں گا کہ وہ مزارات کے تحفظ کا مناسب انظام کریں۔

میں نے عرض کیا کہ ''میرے خیال میں تواتنا کافی نہیں ہو گا' آپ کسی وفت خود مزار پر جا کر صورت عال کا اندازہ کریں' یوں بھی ان حضرات کے مزارات پر حاضری ایک سعادت ہے۔ اس کے بعد موقع پر خود احکام جاری فرمائیں۔

صدر صاحب نے فوراً جواب دیا۔ "بالکل ٹھیک ہے 'مجھے کل ہی کراچی جاتا ہے 'وہاں خود حاضری دؤنگا' اور صورت حال کو دیکھ کرمناسب کار روائی کروں گا۔ "

میں اس زمانے میں اسلام آباد میں مقیم تھا۔ اسکلے دن اخبارات میں پڑھا کہ صدر

صاحب کراچی ایئز پورٹ سے سیدھے علامہ شبیراحمہ صاحب عثانی "اور علامہ سید سلیمان ندویؓ کے مزارات پر عاضر ہوئے' فاتحہ پڑھی'اور مزارات کے آس پاس سے گندگی اور ملبہ صاف کرکے مزار کے لئے مستقل راستہ بنانے کے احکامات جاری گئے۔

چند ماہ بعد میں مزار پر حاضر ہوا تو علاقے کا حلیہ بدل چکا تھا۔ دونوں بزرگوں کے مزارات کو کالج سے علیحدہ کرکے ان کے گردعمدہ چار دیوا ری تغییر ہو چکی تھی' باہر سے راستہ بن چکا تھا' دونوں بزرگوں کے اقوال پر مشتمل کتبے دیوا روں پر لگائے جارہے تھے' اور مزارات بر حاضری کا مسئلہ بجمہ اللہ حل ہو گیا تھا۔

ایک اور ملاقات میں 'میں نے صدر مرحوم سے ذکر کیا کہ میں نے پی آئی اے والوں

کو یہ تجویز پیش کی تھی کہ وہ پرواز شروع سے پہلے سغری دعا یعنی سبحان المذی سخولا هذا
و ساکنا لدہ مقد باین الح پڑھا کریں۔ اس پر پی آئی اے کے متعلقہ ذمہ داروں سے کافی خط و
کتابت ہوئی 'شروع میں وہ اس تجویز کو ماننے کے لئے تیار نہ تھے۔ آخر میں آمادگی کا اظہار
کردیا تھا'کیکن اب اس واقعے کو بھی تین سال سے زیادہ ہوگئے ہیں یماں تک کہ میں نے
دیکھا کہ سعودی ائیرلا مُنز والوں نے یہ آیت پڑھنی شروع کردی ہے لیکن پی آئی اے میں آج
میک شروع نہیں ہوئی 'شہید مرحوم نے تبویز کو بہت پہند کیا' اور فوراً اپ پاس نوٹ کرلیا
اس کے پچھ بی عرصے بعد پی آئی اے میں پرواز سے پہلے یہ آیت پڑھی جانے گئی۔
اس کے پچھ بی عرصے بعد پی آئی اے میں پرواز سے پہلے یہ آیت پڑھی جانے گئی۔

ہرسال رہے الاول کے موقع پر اسلام آباد میں سیرت کا نفرنس منعقد ہوتی ہے۔ جب میں پہلی بار اس کا نفرنس میں شریک ہوا تو دیکھ کر شدید تکلیف ہوئی کہ کا نفرنس میں مردول عور تول کا مخلوط اجتماع تھا۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی پر اجتماع منعقد ہوا اور اس میں آپ کے احکام کی اس قدر صریح خلاف ورزی کی جائے ؟ احقروا پس چلا آیا 'اور آس میں آپ کے احکام کی اس قدر صریح خلاف ورزی کی جائے ؟ احقروا پس چلا آیا 'اور آ سیدہ سال جب کا نفرنس دعوت نامہ آیا تو میں نے لکھ کر بھیج دیا کہ مردول 'عور تول کا مخلوط اجتماع میں گنگار اجتماع آباد کی صریح خلاف ورزی ہے 'اسلئے میں گنگار اجتماع آباد ہوئے کے باوجود سیرت کے نام پر ایسے اجتماع میں حاضری سے معذور ہوں۔

خیال بیہ تھا کہ نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سنے گا؟اس سے قبل بیہ تجربہ ہو چکا تھا کہ ایک غیر سرکاری کانفرنس ایک ایسے صاحب کے انتظام میں منعقد ہورہی تھی جو اسلام کے ساتھ اپنے لگاؤ میں خاصے مشہور ہیں 'اس میں مخلوط اجتماع کی اطلاع ملی تھی تو وہاں بھی برا در محترم محمد رفیع عثانی صاحب مد ظلهم اور احقرنے ای عنوان سے معذرت کرلی تھی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ننتظمین کو بیہ "رجعت پبندانہ" بات بہت ناگوا رگزری'اور بعض حضرات نے اس پر بیہ تبصرہ کیا کہ "اچھا'اب بیہ بھی اسلام کے ٹھیکہ داربن گئے"۔

جب ایک غیر سرکاری کانفرنس کے اسلام ببند منتظمین کاردِ عمل یہ تھا تو ایک سرکاری کانفرنس کے منتظمین سے کسی بهتر رقہ عمل کی توقع نہیں کی جاسکتی تھی۔ لیکن میں نے یہ سوچ کر خط لکھ دیا تھا کم از کم اپنا فرض ادا کردیا جائے' اور منتظمین کویہ محسوس تو ہو کہ پچھ لوگ اس بنا برعذر کرسکتے ہیں۔

لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ وزارت نہ ہی امور کے بعض افسران نے میرایہ خط شہید مرحوم صدر ضیاء الحق صاحب کے باس بھیج دیا۔ صدر مرحوم نے یہ خط پڑھ کرا حکام جاری کردیئے کہ آئندہ سیرت کانفرنس میں مردوں عورتوں کا مخلوط اجتماع نہ کیا جائے۔ ان احکام کی اطلاع ان خوا تین کو ہوئی جو ہر سال سیرت کانفرنس میں آیا کرتی تھیں تو انہوں نے اس پر اعتراض کیا۔ اور اس سلسلے میں خوا تین کے وفود صدر صاحب سے ملے۔ بالآخر صدر مرحوم نے مردوں اور عورتوں کے لئے الگ الگ اجتماعات کرنے کا تھم دیا۔ چنانچہ اب ای مرحوم نے مردوں اور عورتوں کے لئے الگ الگ اجتماعات کرنے کا تھم دیا۔ چنانچہ اب ای شروع کی تو اندازہ ہوا کہ انہیں پہلے سے اس کا احساس ہے۔

تقریباً دو سال کی بات ہے کہ میں سوڈان گیا ہوا تھا، جس روز کرا چی واپس آیا اسی دن اخبار میں دیکھا کہ ایک مقامی ہوٹل میں (غالباً اٹھارہ انیس سال تک کے) لڑکوں اور لڑکیوں کے مقابلہ صحت و خوبصورتی کا اجتمام کیا جارہا ہے۔ محسوس سے ہوا کہ پاکستان میں مقابلہ حسن کی تیاری اور اس کا مقدمہ ہے۔ اسی دن اس ہوٹل سے پاس سے گزرنا ہوا تو وہاں بینر بھی گئے ہوئے تھے جس سے اس بات کی تھدیق ہوگئی۔ برا در محترم مولانا مفتی محمہ رفع عثانی مظلم نے اس کے خلاف بیان بھی دیا تھا۔ منتظمین کی طرف سے اس کے جوابات بھی دیے کئے گر پروگرام جوں کا توں رہا۔ پاکستان جسے اسلامی ملک میں ایسے مقابلے منعقد کرنے کی جرات ایسی وحشت تاک خبرتھی کہ میں بے چین ہوگیا، لیکن اس اجتاع میں صرف ایک دن جرات ایسی وحشت تاک خبرتھی کہ میں بے چین ہوگیا، لیکن اس اجتاع میں صرف ایک دن بی تھا اور ہاتھ پاؤں مارنے کی گئوائش باتی نہ تھی۔ بالآخر میں نے صدر مرحوم کو فون کیا۔ ان کو فون کرنے کا خام اور نمبر لکھ لیتا تھا، جب

صدر صاحب کو وقت ملتا' وہ دوبارہ فون کیا کرتے تھے اور چونکہ عموماً وہ رات گئے کاموں سے فارغ ہوتے تھے اس لئے فون کا جواب اکثر رات کو بارہ بجے کے بعد 'بھی ایک بج' بھی دو بجے آیا کرتا تھا۔ جو لوگ ان کو فون کیا کرتے تھے' ان کو یہ بات معلوم تھی' اس لئے وہ دیر تک جاگئے کا ارادہ لیکر ہی فون کرتے تھے۔ لیکن اس روز بارہ بجے سے پہلے ہی فون آگیا۔ عمد رصاحب نے علیک سلیک کے بعد پوچھا: "فرمایئے کیسے یاد فرمایا؟" میں نے محدر صاحب نے علیک سلیک کے بعد پوچھا: "فرمایئے کیسے یاد فرمایا؟" میں نے عرض کیا کہ "میں آج ہی سوڈان سے واپس پہنچا ہوں' اور یماں پہنچ کر ایک اتنی تکلیف دہ بات کی اطلاع ملی ہے کہ اس پر افسوس کے اظہار کے لئے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں "۔ بات کی اطلاع ملی ہے کہ اس پر افسوس کے اظہار کے لئے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں "۔ ابھی میں اتنا ہی کمہ پایا تھا' اور اس تکلیف دہ بات کی وضاحت بھی نہیں کرسکا تھا کہ دو سری طرف سے آواز آئی۔

. "مولانا! وه بات تو ختم ہو گئی"۔

میں نے عرض کیا : "کون می بات؟"۔

کنے گئے: "آپ ای مقابلے کے بارے میں فرمانا چاہتے ہیں جو کل منعقد ہونے والا تقا؟"

میں نے کما: "جی ہاں" کہنے لگے "میں اس کو کمہ رہا ہوں کہ وہ ختم ہو گیا۔" میں نے مزید اطمینان کے لئے تقیدیق جاہی کہ: "آج شام تک تو منسوخی کی کوئی اطلاع نہیں تقی؟"

فرمانے لگے :"ہاں گراب وہ نہیں ہوگا' آپ بالکل مطمئن رہیں۔" اس کے بعد سوڈان کے سفرکے بارے میں پوچھتے رہے'اور پھرہات ختم ہوگئی۔ صبح اخبار آیا تواس میں اس پروگرام کی منسوخی کی خبرموجود تھی۔

غرض اس قتم کی نہ جانے کتنی چھوٹی چھوٹی با تیں ان سے ملا قات یا گفتگو کے نتیج میں درست ہو ئیں اور کم از کم بیہ بات تو تھی ہی کہ ان سے ملک کے دینی حالات کے بارے میں کوئی بات کسنے میں کوئی بات ان کی رائے کے کتنے خلاف ہو'لیکن وہ اسے محتثرے دل سے سنتے تھے اور دینی معاملات میں اپنی کسی رائے پر ہرحال میں جے رہنے کامعمول نہیں تھا۔

ان کے بیہ محاس شار کرنے سے ہرگزیہ مقصد نہیں ہے کہ وہ اسلامی اعتبار سے کوئی

آئیڈیل حکران تھے 'نہ خودان کو بھی ہے دعویٰ ہوا' اور بلا شبہ ان کے زمانے میں بہت سے سخت قابل اعتراض امور بھی سامنے آتے رہے 'جن پر دین اعتبار سے تقید ہوتی رہی 'بعض دی معاملات میں محسوس ہو تا تھا کہ خودان کا ذہن صاف نہیں ہے 'بعض اہم معاملات کی طرف سے بے توجی اور بعض غیراہم معاملات پر زیادہ توجہ کی بھی شکایت رہتی تھی 'اور ان کی بعض پالیسیاں ایسی بھی تھیں جو آج تک سمجھ میں نہیں آسکیں۔ بلکہ میرا معاملہ تو یہ رہا کہ ان سے گفتگو کے دوران زیادہ تر حکومت کے مختلف اقدامات پر تنقید ہی کا پہلو غالب رہتا تھا 'لیکن بچہ اللہ یہ تنقید خالص دبی نقطہ نظر سے ہوتی تھی اور بیہ بات کتنی سخت کیوں نہ ہو' خیر خواہی کے جذبے سے ہوتی تھی۔اور بیہ بات مد نظر رہتی تھی کہ سابق اور آئندہ متوقع خیر انوں کے مقابلے میں دبئی اعتبار سے وہ اس دور میں بہت مغتنم حکران ہیں 'اور محض اس حکرانوں کے مقابلے میں دبئی اعتبار سے وہ اس دور میں بہت مغتنم حکران ہیں 'اور محض اس بنا پر ان کے اجھے اقدامات کی مخالفت میں جائز نہیں سمجھتا تھا کہ وہ جمہوری اختیاب کے بغیر بر مرافتدار آئے ہیں۔

ہمارے ملک میں پارلیمانی انداز جہوریت کو ایک فیشن کے طور پر آئیڈیل نظام کومت قرار دے لیا گیا ہے' اور ہماری چالیس سالہ آری ہے کہ جو لوگ کومت میں آگئ وہ یہ دعویٰ کرتے رہے کہ انہوں نے جہوریت قائم کردی ہے' اور جولوگ کومت کومت سے باہر رہے ' وہ اس بات پر احتجاج کرتے رہے کہ جمہوریت کو کچل دیا گیا ہے' اور جب تک وہ بر سرافتدار نہیں آجائیں گے' جہوریت بحال نہیں ہو سکے گی۔ اس جمہوریت کو کچلے کی وجہ سے جس طبقے کو افتدار سے اثارا گیا' اثر نے کے بعد وہی طبقہ پھر جمہوریت کرستوں کے جلتے میں شامل ہوجا تا ہے' اور دو سرے جمہوریت پند جو کل تک اے جمہوریت ویشن قرار دیتے آئے تھے' اب جمہوریت کی بحال کے لئے اسے اپنے سرپر بٹھانے جمہوریت کی بحال کے لئے اسے اپنے سرپر بٹھانے کے سے تیار ہوجاتے ہیں۔

اس سیای کھیل سے تو راقم کو بھی دلچپی نہیں رہی کین بید درست ہے کہ صدر مرحوم معروف جہوری طریقوں سے بر سرافتذار نہیں آئے تھے کلکہ ان کا بر سرافتذار آنا اس تحریک کا منطق نتیجہ تھا جو سیاست دان حضرات نے بھٹو صاحب مرحوم کو آ آرئے کے لئے چلائی تھی۔ لیکن جتنی "جہوری حکومتوں" کا اب تک ہم نے تجربہ کیا ہے محدر مرحوم کی حکومت کا دور بحیثیت مجموعی ان سے زیادہ شریفانہ دور تھا 'جس میں سیای مخالفین کے حکومت کا دور بحیثیت مجموعی ان سے زیادہ شریفانہ دور تھا 'جس میں سیای مخالفین کے

ساتھ اس طرح کا تشد دروا نہیں رکھا گیا جو پچپلی حکومتوں میں عام تھا۔ حکومت اور اس کے اقدامات پر کھلے عام تنقید' بلکہ تنقیص تک' ہوتی رہی' مگر محض اس کی بنا پر کسی کواپنے انسانی حقوق سے محروم نہیں کیا گیا' بلکہ سیاسی حریفوں کے لئے بھی کوئی ٹھیل لفظ بھی صدر مرحوم کی طرف سے کم از کم مجھے یا د نہیں۔

ان کے مخالفین نے ان کے خلاف عیب جوئی کا کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا 'لیکن آج تک کوئی مخض یہ الزام عائد نہیں کرسکا کہ انہوں نے اقرباء پروری یا ذاتی زراندوزی کے لئے منصب صدارت کو استعمال کیا۔ ان کے بیٹوں کے نام تک قوم کو ان کی شمادت کے بعد معلوم ہوئے 'ان کے بھائی آخر دم تک عام دکان میں ملازمت کرتے رہے۔

تقریباً دو ماہ پہلے کی بات ہے' ایک سفر کے دوران جہاز میں تسلم کے ایک ڈائر کشر میں ہے ہم سفر ہوگئے' گفتگو کے دوران وہ اپنی پچھ مشکلات بیان کرنے لگے کہ ہم اگر اونچے سرکاری افسران یا ارکان پارلیمینٹ کا سامان بھی کھول کرچیک کرلیں تو ہماری شامت آجاتی ہے' عالا نکہ صدر مملکت کے سوا ہمیں قانوناً ہر محض کے سامان کی چیکنگ کا اختیار حاصل ہے۔ البتہ ملک میں ایک محض ہے جو غیر ملکی سفرسے واپسی پر اپنے سامان کی چاہیاں تشم ہفیسر کے حوالے کرنےکا حوصلہ رکھتا ہے' اور وہ ہے صدر ضاء الحق۔ وہ چیکنگ سے مشتیٰ ہونے کے باوجود کہہ دیتا ہے کہ اگر کوئی سامان ڈیوٹی کے لاکت ہوتو میرے اے ڈی سی سے وصول کرلینا اور ایک مرتبہ اس نے اپنے ہم سفروں کے سامان کی چیکنگ کی بھی ہدایت کردی محتی تو اس روز تقریباً دس بارہ عدوا سے جے جن کو کسی نے اپنی ملکیت تسلیم کرنے سے انکار

مرحوم نے اگر چہ ٹیلی فون کے ذریعے گفتگو اور محضی طور پر ملا قات کے ایسے مواقع فراہم کر رکھے تھے جو طویل رسی طریق کار سے مبرا تھ 'لیکن میں نے ان کو شدید دبنی ضرورت کے سوا بھی استعال نہیں کیا۔ چنانچہ ان سے مخصی ملا قاتیں بہت زیادہ نہیں ہو کیں 'ان کے ساتھ جو حالات و واقعات گزرے 'ان سب کی تفصیل اور ان پر تبصرہ اس وقت مقصود نہیں 'اس وقت اجمالی طور پر ان کے محاس اور اپنے ان جذبات کا اظہار مقصود قاجو ان کی زندگی میں بھی ذکر کرنے کا موقع نہیں ملا۔

ان سے میری آخری ملاقات اس وقت ہوئی جب انہوں نے شریعت آرڈی نینس کے

سلطے میں مشورے کے لئے اسلام آباد آنے کی دعوت دی 'اس موقع پر دو دن تقریباً پورے کے پورے ان کے ساتھ آرڈی نینس کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو میں گزرے۔ اگر چہ بے شار اندرونی اور بیرونی مسائل کی وجہ سے ان پر اس زمانے میں کام کا بہت دباؤ تھا' لیکن وہ حسب معمول ضبع نوسے شام تک پوری کیسوئی کے ساتھ شریعت آرڈی نینس پر بحث میں معروف رہے۔ بحث کی شخیل کے بعد دو سرے حضرات آرڈی نینس کی تبسیفن کے انتظار میں ایک دن مزید رکے' لیکن میں بعض معروفیات کی بنا پر دو روز بعد صدر صاحب سے میں ایک دن مزید رکے' لیکن میں بعض معروفیات کی بنا پر دو روز بعد صدر صاحب سے اجازت لے کر چلا آیا۔ چلتے وقت حسب معمول وہ دروازے تک پہنچانے کے لئے آئے' شریعت آرڈی نینس کے بعد بعض دو سرے امور کے لئے بھی مختفر مشورہ کیا' اور فرمایا کہ میں ان معاملات کو بھی آخری شکل دینا چاہتا ہوں' اور اس کے لئے آپ کو پھر زحمت دینا چاہوں گا۔ میں نے ہامی بھرلی' لیکن کے معلوم تھا کہ بیران کے ساتھ آخری ملا قات ہے' اور چاہوں گا۔ میں نے ہامی بھرلی' لیکن کے معلوم تھا کہ بیران کے ساتھ آخری ملا قات ہے' اور اس اسلام آباد آنے کی "زحمت" وہ کسی اور عنوان سے دینے والے ہیں۔

سر محرم رے اگست کو مغرب کے بعد میں گھر آیا تو میرے بھتیجے مولوی زبیرا شرف سلمہ
نے بتایا کہ ''ناظم آباد ہے ایک خاتون کا فون آیا تھا' وہ روتی ہوئی یہ خبردے رہی تھیں کہ
صدر ضیاء الحق صاحب کسی طیا رے کے حادثے میں شہید ہوگئے ہیں۔" ول پر ایک وحکا سا
لگا' لیکن اس قتم کی خبریں پہلے بھی کئی مرتبہ اُ ڑبچکی تھیں' خبرکا ذریعہ بھی پچھ مصدقہ نہ تھا' میں
نے ول ہی دل میں خبر کی تردید کی کوشش کی' گرز ہیر میاں نے کہا ''میں نے جنگ کے دفتر میں
فون کیا تھا' انہوں نے بتلایا کہ ہمارے پاس بھی اس قتم کی اطلاعات آئی ہیں' گر ہم ابھی
تقدیق کررہے ہیں''۔ پانچ دس منٹ بعد ریڈیو کی خبریں ہونے والی تھیں' آٹھ ہجے ریڈیو
کھولا تو پہلی ہی خبرول چیرتی جلی گئی۔ ۱ نا ہدتہ و انا المیٹ داجعوٹ۔

گیارہ سال کے دوران مرحوم کی دعوت پر یا ان کے چھیڑے ہوئے کاموں کے سلسلے میں شاید سینکڑوں بار اسلام آباد جاتا آتا ہوا' لیکن ۲ محرم ۱۲۰ گست کی صبح اسلام آباد کا سفر کچھ عجیب و غریب کیفیات کا حامل تھا۔ جہاز میں اور بھی بہت ہے لوگ شہید مرحوم کے جنازے میں شرکت کے لئے جارہے تھے' میں برادر محرّم حضرت مولانا محمد رفیع عثانی صاحب مظلم کے ہمراہ تھا' لیکن راستہ بھر ایک سوگوار سکوت طاری رہا۔ اسلام آباد اترے تو وہاں بھی ماحول انتہائی اداس تھا۔

ہم نے پہلے صدر مرحوم کے اہل خانہ کی تعزیت کے لئے ان کے گھر جانا چاہا'لین وہاں ایک بجیب عالم نظر آیا۔ مکان کے ایک دروا زے پر غریب اور پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس خوا تین کا ایک انبوہ جمع تھا'اور اس میں مسلسل اضافہ ہورہا تھا' دو سرے دروا زے پر مردول کا بھی عالم تھا'اور آنے جانے والوں کی قطار گئی ہوئی تھی معلوم ہوا کہ میت ابھی ابھی گھر پنجی ہے' اس لئے اندازہ ہوا کہ اندر گھر پلو ماحول ہوگا' ہم نے اس موقع پر اندر جانا مناسب نہ سمجھا اور قیامگاہ پر آگئے' لیکن راستہ بھرلوگوں کے تھٹھ کھڑے کھٹے جو شاید اس انتظار میں گھڑے تھے کہ میت یہاں سے گزرے گی۔

نماز جنازہ فیصل مسجد میں ہونی تھی' خیال ہیہ تھا کہ ہجوم خاصا ہوگا'اس لئے ہم کافی پہلے راولپنڈی سے روانہ ہوئے اور ائیرپورٹ کی طرف سے اسلام آباد جانے والی سڑک پر پہنچے' ابھی مری روڈ تک چنچنے ہے پہلے آدھا راستہ باتی تھا کہ سڑک پر دونوں طرف بیدل چلنے والول كاليك نه ختم ہونے والا جوم نظر آيا ، يهال سے فيصل مسجد آٹھ نو ميل سے كم نهيں ہوگی لیکن' بیہ لوگ تپتی ہوئی دھوپ کی پروا کئے بغیر پیدل لیکے ہوئے جارہے تھے۔ مری روڈ عبور کرنے کے بعد اس تعداد میں بہت اضافہ ہوگیا۔ اور زیرو یوائٹ تک پہنچتے پہنچتے گاڑی کا چنا مشکل ہوگیا۔ یہاں سے چھتوں تک لدی ہوئی بسیں اور و گینیں بھی ان گنت تعداد میں نظر آنے لگیں۔ اور ابھی فیصل معجد دو ڈھائی میل دور تھی کہ عام ٹریفک نے لوگوں کو وہیں ا تارنا شروع کردیا اور سڑک پر چلنے کی جگہ نہ رہی 'ہاری گاڑی ریک ریک کر آگے سرکتی ربی میاں تک کہ جب ہم فیصل مسجد کے مین روڈ پر پہنچے تو سڑک بالکل بلاک تھی' اور چاروں طرف حد نظر تک انسانی سروں کا سمندر ٹھا تھیں مار رہا تھا۔ جس کی انتہا نظر نہیں آتی تھی۔ فیصل معجد میں عمارت کے اندر ایک لاکھ نمازیوں کی مخبائش ہے' اور اس سے ملحق سبزہ زاروں میں چارلا کھ انسان نماز پڑھ سکتے ہیں اور فیصل مسجد انسانوں کے اس سمندر میں ایک چھوٹی می عمارت محسوس ہوتی تھی'للذا حاضرین کا اندازہ دس سے پندرہ لاکھ تک کا تھا۔ بیہ بات بھی واضح اور بدیمی تھی کہ ان لا کھوں ا فراد کو کوئی زمیندا ر'کوئی صنعت کاریا كوئى حاكم زبروسى يهال نميس لايا۔ حكومت كى طرف سے جنازے ميں شركت كے لئے كوئى خصوصی انتظام نہیں تھا۔ فیصل مسجد جیسی دور دراز جگہ تک لوگوں کو پہنچانے کے لئے ا نظامات بالكل نا كانى نتے 'اگرچہ اس روز بس مالكان نے بسيس كراييے كے بغير چلائيں 'اور ان کاکوئی ایساحصہ جمال پاؤں رکھنے کی جگہ ہو' خالی نہیں رہا'لیکن میہ تمام بسیں مل کر بھی مجمع کو منتقل کرنے کے لئے تاکافی تھیں'اور ہزاروں افراد تپتی ہوئی دھوپ ہیں بارہ بارہ بندرہ پندرہ میل سے پیدل چل کر فیصل مسجد پہنچ' جن میں بوڑھے' کمزور اور معذورا فراد بھی شامل منجے۔

انسانوں کا بیہ انبوہ جس کی نظیر میدان عرفات یا کراچی ہیں امام کعبہ کی نماز جمعہ کے علاوہ جھے بھی یاد نہیں اس ایک شخص کو الوداع کئے آیا تھا جس کی اپنی کوئی جماعت نہیں تھی 'اور جس کے بارے ہیں کہا جا تا تھا کہ عوام اس کے ساتھ نہیں ہیں ' یہ سب لوگ کسی ایک لائی ہیں پروٹ ہوئے نہیں تھے 'گران کا نظم وضبط قابل دید تھا۔ خاموش ' پرسکون اور سوگوار کوئی شور نہیں 'کوئی جھگڑا نہیں 'کوئی دھکا پیل نہیں ' ہاں بے شار لوگوں نے شہید مرحوم کے ساتھ اپنی محبت و عقیدت کے اظہار کے لئے بینرا ٹھا رکھے تھے 'جن میں سے اکثر مرحوم کے ساتھ اپنی محبت و عقیدت کے اظہار کے لئے بینرا ٹھا رکھے تھے 'جن میں ہوا کی شعر ہوئے تھے۔ ان بینروں پر بردے پر اگر جملے تحریر تھے اور ایک بینے پر تو ایک شعر میں اس سوگوار فضا کا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا تھا' اس پر لکھا تھا کہ۔

#### بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئ اک مخص سارے شر کو دریان کرگیا

ہم نے بچوم کی وجہ سے نماز جنازہ سڑک پر کھڑے ہوکراواکی 'نماز کے بعد تدفین کے وقت کی طرح قبر کے قریب پننچ اور مٹی دینے کا موقع ملا۔ جس سے ملو 'وہ آہ بلب تھا' بعض ایسے حضرات جو زندگی میں مرحوم کو برا بھلا کہا کرتے تھے 'انہیں بچوں کی طرح روتے دیکھا' بہت سے علماء 'صحافیوں اور اہل فکر سے ملا قات ہوئی 'ان سب کو ہاتھ ملتے ہوئے پایا۔ ایک معروف عالم اور سیاسی رہنما کے الفاظ میہ تھے کہ :"اس قوم نے اللہ کی اس نعمت کی قدر نہ کی 'اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم اس نعمت کی قدر نہ کی 'اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم اس نعمت کے لا کُق نہیں ہو' اس لئے وہ واپس لے لی۔ انا مللہ ورانا المیلہ راجعون۔

اللہ تعالیٰ نے مرحوم کو شمادت کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اگریہ حادثہ کسی تخریب کاری کا نتیجہ تھا' جیسے کہ ظاہر میں ہے' تو یہ پہلے درجے کی شمادت ہے'جس پر دنیا اور آخرت دونوں میں شہادت کے احکام جاری ہوتے ہیں 'ورنہ اخردی احکام کے لحاظ سے تو شہادت میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مرحوم کی حسنات پر بهترین صلہ عطا فرمائے' سیات کی مکمل مغفرت فرمائے۔ پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق بخشے' اور ملک و ملت کوان کالغم البدل عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

صدر مرحوم کی شادت پر ملک کی تاریخ کا ایک دور ختم ہوگیا۔ اب ملک اور اس کے عوام کے لئے سب ہے برا چینج یہ ہے کہ مرحوم نے ملک میں نفاذ اسلام کی حرکت کو جس منزل تک بھی پہنچایا تھا' قوم اس کے تحفظ و بقاء اور اس کو آگے بدھانے کے لئے کیا کرتی ہے؟ مغربی جمہوریت کے رائے سے نفاذ اسلام کی جدوجہد کرنے والوں کے خیال میں صدر مرحوم نفاذ اسلام کی راہ کا ایک کا نئا تھے' آج یہ کا نئا نکل گیا' اب ان کے لئے میدان صاف ہے' جن لوگوں کے خیال میں مرحوم نفاذ شریعت کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے' اب یہ رکاوٹ دور ہوگئی اب ان تمام حفزات پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ زیادہ صحح' زیادہ ممل رکاوٹ دور ہوگئی اب ان تمام حفزات پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ زیادہ صحح' زیادہ ممل رکاوٹ دور ہوگئی اب ان تمام حفزات پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ زیادہ صحح' زیادہ ممل رکاوٹ دور ہوگئی اب ان تمام حفزات پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ زیادہ صحح' زیادہ ممل

اب تک سیاسی جماعتوں کی جدوجہد کا ایک ہی مرکزی نقطہ تھا'اوروہ تھا"صدر ضیاء کو ہٹانا" اللہ نے خود ہی انہیں اس طرح ہٹادیا کہ کسی جماعت کو ان کے ہٹنے کا کریڈٹ لینے کا موقع نہیں مل سکا۔ بسرحال! اب انہیں کوئی مثبت پروگرام پیش کرکے دکھانا ہوگا کہ ان کی جولانیوں کا میدان صرف نفی ہی نفی نہیں ہے۔

ای طرح وہ لوگ جو صدر مرحوم کے بارے میں ہیہ سیجھتے تھے کہ وائڈیٹان کامٹن نفاذ اسلام ہے'اور ای وجہ سے ان سے محبت رکھتے تھے'اب ان کا بھی بی فریفنہ ہے کہ وہ اس مشن کی شکیل اور اس کو آگے بردھانے کی فکر کریں'اور اس جدّوجہد کے لئے کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کریں۔ اس طرح دونوں قتم کے لوگوں پر اس وقت بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوگئی ہے۔ جس سے اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص کے بغیر عمدہ بر آ ہونا ممکن نہیں۔

دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تاریخ کے اس نازک موڑ پر اس قوم کی دیکھیری و رہنمائی فرمائے' اور اسے وہ کام کرنے کی توثیق عطا فرمائے جو اس کی رضاکے مطابق ہو اور جس کی ملک و ملت کو ضرورت ہے۔

موت و حیات اور سانحات و حوادث اس دنیا کے لوازم میں سے ہیں 'کوئی فخص ہیشہ

دنیا بیں نہیں رہ سکتا۔ اگر قوم اپنی تاریخ اور پیش آنے والے واقعات سے سبق لیکراپنے کئے صحیح راہ عمل طے کر سکتی ہو تو اس نتم کے حوادث اسے ڈیگرگانے کے بجائے اس کے لئے مہمیز کا کام کرتے ہیں' اور وہ ان کے ذریعے اپنی جدوجہد کے کچھ اور زینے طے کرلتی ہے' لیکن اگر خدا نخواستہ واقعات سے صحیح سبق لینے کی بصیرت یا حوصلہ نہ ہو تو یہ مستقبل کے لئے شدید خطرے کی تھنٹی ہے' جس کا انجام بڑا ہولناک ہے۔ اللہ تعالی اس ہولناک انجام سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے آئین ثم آئین۔

البلاغ جلد ٢٣ شاره ٢



## حضرت مولانا محمدادريس صاحب مير تھي "

مورخه ۲۴ جمادی الثانیه ۴۰۰۱ه کو استاد محترم حضرت مولانا محمدا در ایس صاحب میر تفی رحمته الله علیه محمد روفاق المدارس العرسیه پاکستان بھی ہمیں داغ مفارقت دیکر اپنے مالک حقیقی سے جاملے۔ ۱ نایت دانا البیہ را جعون ۔

حفرت مولانا رحمتہ اللہ علیہ اپنے مخلصانہ دینی جذب ' بے بناہ قوت عمل' دین کیلئے انتقاب جدوجہد اور گوناگوں دینی دعلمی خدمات کے لحاظ ہے ان شخصیات میں ہے تھے' جو کسی ہوسی قوم کیلئے باعث فخر ہو سکتی ہے۔ آپ نے دارالعلوم دیوبند میں مشاہیر علماء دیوبند ہے تعلیم حاصل کی' علوم مرقبہ میں پختہ استعداد کے حال تھے' لیکن ابتداء میں انہوں نے کسی دینی مدرسہ کو اپنا مرکز فیض قرار دینے کے بجائے المنہ شرقبہ کے سرکاری امتحانات کی تیاری کے لئے ایک ادارہ قائم کیا' جو''ادارہ شرقبہ ' کے نام ہے مدتوں خدمات انجام دیتا رہا اور عالباً یہ المنہ شرقبہ کی تدریس کا ممتاز ادارہ تھا' جس سے شاید ہزارہا لوگوں نے فائدہ انھایا اور عربی' اردو' فارسی کی معیاری تعلیم حاصل کی۔ لیکن کچھ عرصہ کے بعد مولانا کے جذبہ فیض رسانی کو اردو' فارسی کی معیاری تعلیم حاصل کی۔ لیکن کچھ عرصہ کے بعد مولانا کے جذبہ فیض رسانی کو مدرسہ بی میں رہ کرروا پتی طریقے سے علوم اسلامیہ کی درس و تدریس ضروری ہے۔ چنانچہ مولانا نے بری جانی اور مالی قربانیوں کے ساتھ رفتہ رفتہ ادارہ شرقبہ کے کاموں کو سمیٹ کر مولانا نے بری جانی اور مالی قربانیوں کے ساتھ رفتہ رفتہ ادارہ شرقبہ کے کاموں کو سمیٹ کر مولانا نے بری جانی اور مالی قربانیوں کے ساتھ رفتہ رفتہ ادارہ شرقبہ کے کاموں کو سمیٹ کر مولانا نے بری جانی اور مالی قربانیوں کے ساتھ رفتہ رفتہ ادارہ شرقبہ کے کاموں کو سمیٹ کر مولانا نے بری جانی اور مالی قربانیوں کے ساتھ رفتہ رفتہ ادارہ شرقبہ کے کاموں کو سمیٹ کر مولانا نے بری جانی اور مالی قربانیوں کے ساتھ رفتہ رفتہ ادارہ شرقبہ کے کاموں کو سمیٹ کر مولانا کے دارالعلوم میں تدریس کے فرائض انجام دینے شروع کردیۓ۔

یہ وہ وقت تھا' جب ۷۷ ساتھ (۱۹۵۷ء) میں دارالعلوم تا تک واڑہ کی قدیم عمارت سے حالیہ جدید عمارت میں منتقل ہوا تھا' اس وقت دارالعلوم کے آس پاس نہ کور نگی کی آبادی تھی' نہ اس کا کوئی تصوّر' دارالعلوم کی زمین جنگلی جھاڑیوں اور ریتیلے ٹیلوں کے درمیان دو پختہ اور ایک ذریہ تغییر عمارت پر مشمل تھی۔ قریب میں ایک قدیم شرافی گوٹھ کے سواکوئی آبادی نہ تھی۔ نہ بلی تھی' نہ بانی' نہ ٹیلیفون اور شہرسے رابط کیلئے بس بھی ایک میل کے آبادی نہ تھی' نہ بانی' نہ ٹیلیفون اور شہرسے رابط کیلئے بس بھی ایک میل کے فاصلے سے ملتی تھی' اور بیہ پورا فاصلہ لق ودق صحرا پر مشمل تھا۔ مولانا کیلئے ادارہ شرقیہ کی فاصلے سے ملتی تھی' اور بیہ پورا فاصلہ لق ودق صحرا پر مشمل تھا۔ مولانا کیلئے ادارہ شرقیہ کی

ذمه داریوں کو یک گخت چھوڑنا ممکن نہیں تھا'اور اس لئے وہ دارالعلوم میں مستقل قیام بھی نہیں فرما سکتے تھے' چنانچہ انہوں نے دارالعلوم میں تدریس کیلئے روزانہ آمدورفت کا سلسلہ شروع کیا۔ شہرے روزانہ دو بسیس بدل کرلانڈھی بہنچنااور وہاں سے ایک ڈیڈھ میل کا فاصلہ اس طرح پیدل طے کرنا کہ ساتھ کتابیں بھی ہو تیمیا'اور چونکہ مولانا چائے اور پان کے نہ صرف عادی ' بلکہ بلانوش تھے' اس لئے ساتھ چائے کا تھرماس بھی ہو تا'اور پان کا سامان بھی اور پھر کئی گھنٹے جم کرورس دینا اور بعد میں اس طرح شہروا پس جانا'اور وہاں جاکرادارہ شرقہ کی ذمہ داریاں نبھانا روز مرہ کا معمول تھا' جے دیکھ کر ہم نوجوانوں کو بھی پسینہ آتا تھا'اور یہ معمول اسلامی معمول اسلامی میں مولانا نے کوئی مالی معاوضہ لینا گوارہ نہیں فرمایا۔

برادر محترم جناب مولانا محمد رفیع عثانی صاحب اور احترکوید شرف حاصل ہے کہ اس زمانہ میں ہم نے دیوان تھاسہ حضرت مولانا سے پڑھا۔ مولانا بڑے لطیف ادبی نداق کے حامل سخے 'اور واقعہ بیر ہے کہ ان کے دیوان تھاسہ کے درس کی حلاوت ۳۳ سال گزر جانے کے بعد بھی قلب و ذہن میں اسی طرح تازہ ہے اور دیوان تھاسہ کے اشعار ان کے مخصوص انداز و آہنگ اور آواز کی اسی گھن گرج کے ساتھ آج بھی کانوں میں گو شجتے ہیں 'اور بہت سے اشعار کی تشریحات اور اس کے ذیل میں بتائے ہوئے افادات اس طرح یا دہیں 'جیسے کل ہی اشعار کی تشریحات اور اس کے ذیل میں بتائے ہوئے افادات اس طرح یا دہیں 'جیسے کل ہی ان سے بید درس لیا ہو۔ درس کی بیر تا شیر بہت کم اسا تذہ کے جصے میں آتی ہے کہ طالب علم کو سالما سال گزرنے پر بھی اس کی چھوٹی چھوٹی یا تیں ہی شیں 'استاد کا لب ولہجہ بھی مستخفر رہ

مولاتاً اپ جماسہ کے درس میں الفاظ کی لغوی تحقیق اور نحوی ترکیب کے علاوہ شعر کے مختلف ممکن معانی پر بردی تفصیل سے روشنی ڈالتے اور اس کے ذیل میں عربوں کی معاشرت' ان کی تاریخ' ان کے عادات ونفسیات' اور بالحضوص جابلی اور اسلامی عہد کے درمیان پیدا ہونے والے فرق کی ایسی وضاحت فرماتے کہ طلبہ کے سامنے عرب کی خانہ بدوش اور قبائلی زندگی کا نقشہ کھنچ جاتا۔ جابلیت کی شاعری میں مشاہدہ کی جو قوت اور ذہنوں کی نفسیاتی کی شاعری میں مشاہدہ کی جو قوت اور ذہنوں کی نفسیاتی کیفیت کا جو بے ساختہ بیان پایا جاتا ہے' اس سے خود بھی لطف لیتے' اور پڑھنے والے کو اس لطف میں حصہ دار بناتے' چنانچہ اس وقت سے جماسہ کے بیشتر اشعار جو مولانا

ہے پڑھے تھے' کسی کوشش کے بغیرا زبریا د ہوگئے تھے' اور آج بھی جب بھی وہ اشعار پڑھتا ہوں تو مولانا کی تصویر آئکھوں میں پھرجاتی ہے۔

مولاناً بڑے بلند آواز بزرگ تھے 'وارالعلوم کی درس گاہوں اور دارالا قامہ کے درمیان کافی وسیع وعریض میدان ما کل ہے 'اور اس وقت اس میدان میں ٹیلوں اور جماڑیوں کی بھی کثرت تھی 'لیکن ہم دارالا قامہ میں بیٹھ کر درسگاہ ہے مولانا کی آواز سنا کرتے تھے 'اوراس طرح مولانا کی تشریف آوری کی اطلاع ہوجاتی تھی۔

وارالعلوم کے اس دورا فقادہ مقام کا اور اس بے سروسامانی کے دور میں روزانہ شر کے آگر کئی گھنٹے پڑھانا بقینا مولانا کیلئے ایک شدید مجاہدہ سے کم نہ تھا کین مولانا نے یہ مجاہدہ کئی سال جاری رکھا۔ بھر بالآخر حضرت مولانا سید محمد یوسف صاحب بنوری رحمتہ اللہ علیہ کے مدرسہ میں جو اب جا معتہ العلوم الاسلامیہ ' بنوری ٹاؤن کے نام سے معروف ہے ' تدریس شروع فرمادی' وہاں پہنچ گر مولانا نے رفتہ رفتہ "اوارہ شرقیہ" کے مشغلہ کو بالکل ختم بی کردیا اور جمہ بن مدرسہ کے ہو کر رہ گئے۔ تدریس کے علاوہ مولانا انظامی امور میں بھی حضرت مولانا بنوری صاحب قدس اللہ سرہ کے دست وبازو ہے رہ اور جب حضرت مولانا کے مدرسہ سے ماہنامہ "بینات" جاری کیا تو اس کے مدیر اور طالع ونا شرکی حیثیت سے مولانای کو متحق فرمایا۔

مولاناً کے دل میں یہ تڑپ عرصہ سے تھی کہ دینی مدارس جو در حقیقت برصغیر میں اسلام کے قلعوں کی حیثیت رکھتے ہیں' ان میں تعلیم کا نظم وضیط اور معتمام اور معیاری ہونا چاہئے اور اس معاملہ میں مختلف مدارس کے درمیان جو تفاوت پایا جاتا ہے اس کو کم کرنا چاہئے۔ چاہئے۔ چنانچہ جب اس غرض کیلئے وفاق المدارس العربیہ کا قیام عمل میں آیا تو اگر چہ اس تنظیم کے رسمی مناصب پر تو اس وقت کے مشاہیر علاء حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمتہ اللہ علیہ ، حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری صاحب رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت مولانا مفتی محمود علیہ ، حضرت مولانا اس محمد عضرات فائز رہے ، لیکن اس بات کا اعتراف ان سب حضرات ضاحب رحمتہ اللہ علیہ علیہ علیہ جیسے حضرات فائز رہے ، لیکن اس بات کا اعتراف ان سب حضرات نے بارہا کیا کہ عملی طور پر وفاق کے کرتا و هرتا ور حقیقت حضرت مولانا اور ایس صاحب بھی ساحب بھی این ابتداء میں وسائل کی قلت کا شکار تھا 'اور مولانا محرت کی ترسل تک کے تمام کام تن تنما انجام دیتے تھے 'اور راتوں کو جاگ جاگ کر

یہ کام نمٹاتے۔

چنانچ حفرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمته الله علیه کی وفات کے بعد باتفاق آپ ہی کو وفاق المدارس کا صدر منتخب کیا گیا 'اور اس عہدہ پر آپ آخروقت تک فائز رہے۔
آپ ہی نے جا معته العلوم الاسلامیہ میں تخصص فی الحدیث کا سلسله شروع کیا 'اور طلبہ سے مقالے لکھوانے اور ان کے مطالع وغیرہ کی نگرانی کے فرائض نمایت عرق ربزی سے انجام ویئے۔ اسی دور ان جب مرحوم صدر پاکستان محمہ ایوب خان کے دور میں اوارہ تحقیقات اسلامیہ 'اسلام آباد اور اس کے ڈائر یکٹر ڈاکٹر فضل الرحمٰن صاحب کی تجدد پندانہ تحقیقات سامنے آئیں 'جو در حقیقت تحریف دین کی سرحدول کو چھو رہی تحییں تو مولانا نے "مینات" میں اس کے خلاف برے وقع علمی مقالے تحریر فرمائے۔ اور ڈاکٹر مصطفی سبای رحمتہ الله علیہ کی کتاب " السنة و مکا نتھا فی الشنو یع الاسلامی کا ترجمہ فرمایا 'جو 'دسنت کی بارے کا تشریعی مقام " کے نام سے شائع ہوا 'اور اس میں صدیث کی تشریعی حیثیت کے بارے کا تشریعی مقام" کے نام سے شائع ہوا 'اور اس میں صدیث کی تشریعی حیثیت کے بارے میں سینکٹوں افراد کے دلوں سے شمات کے کانٹے نکالے۔

حفرت مولانا کو حرمین شریفین کی حاضری کا والهانه ذوق بھی تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس کی قابل رشک توفیق بھی ملی' ہیں پچیس سال نے ان کا بیہ معمول قضا نہیں ہوا کہ وہ رمضان کا عشرہ اخبرہ حرمین شریفین میں گذارتے 'اور پھر جج کیلئے دوبارہ تشریف لے جاتے'اس طرح سال میں دو مرتبہ کی حاضری ان کا لازمہ زندگی بن گئی تھی۔

سالها سال سے ذیا بیطس کے مرض کے باوجودان کی قوت وہمت غیر معمولی تھی 'لیکن اب چند سال سے ضعف بے حد بردھ گیا تھا' چند قدم چلنا بھی دشوا ر ہو گیا تھا۔اس کے باوجود پانچوں نمازوں میں صف اول کی حاضری آخر وقت تک جاری رہی 'اور درس کی پابندی بھی آخر دم تک اس طرح باتی رہی کہ ٹھیک وفات کے دن بھی تفسیر جلالین کا درس دیا 'اور آخری آبت جو طلبہ کو پڑھائی وہ تھی :

اِلنَّ الْاَ بُوَارَلَغِفُ نَعِيْمِ. "بِيْنَكُ نَكِ لُوك (جنت كَى) نَعْمَون مِين بُونَكَّهِ."

بس میں وہ منزل تھی 'جس کے حصول کیلئے عمر بھر کی تک ودو جاری تھی۔ اور اسی پر پہنچ کر قدرت کی طرف ہے ان کا کاروان حیات روک دیا گیا۔ بس اس کے چند ہی گھنٹوں بعد ان کی روح انشاءاللہ جنت کی نعمتوں کی طرف پروا ز کر گئی۔

جا معتہ العلوم الاسلامیہ کے ذمہ دار حضرات نے بڑا مناسب فیصلہ کیا کہ مولانا کی ۔ تدفین دا رالعلوم کورنگی کے قبرستان میں کی جائے۔ چنانچہ ۲۵ جمادی الثانیہ کی شب میں یعنی شب جمعہ میں مولانا کی لغش مبارک دا رالعلوم پنجی' اور اس خاک میں دفن ہوگئی جمال سے انہوں نے اپنی دبنی مدارس کی زندگی کے سفر کا آغاز کیا تھا۔

الله تراكرم نزله ووسع مدخله، وابدله داراخيرامن داره واهلاخيرامن اهله، و ذمّته من الخطاياكما ينفي الثوب الاسطى من الدنس.

البلاغ جلد ۲۳ شاره ۷



### آه! حضرت مولاناعبدالحق صاحب قدس سره

ابھی شہید مرحوم جنرل ضیاء الحق صاحب کا حادثہ وفات تازہ تھا'اور ان کے بارے میں تفصیلی تاثرات لکھ کرفارغ ہوا تھا'اوروہ زیر کتابت تھے کہ ایک اور جانکاہ حادثے کی خبر نے ہاکان کردیا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب قدس مرہ (بانی ومہتم دارالعلوم حقانیہ اکو ڑہ ختک) اس ملک کی ان گرانقدر شخصیتوں میں سے تھے جن کے تصور سے اس ظلمت بھرے دور میں دل کو ڈھارس اور قلب کو تقویت محسوس ہوتی تھی'اور جن کے خیال علمت بھرے دور میں دل کو ڈھارس اور قلب کو تقویت محسوس ہوتی تھی'اور جن کے خیال سے اپنے عمد کے افلاس کا احساس کم ہوتا تھا۔ آج ہم اس دلاّویز اور دلنواز شخصیت اور ان کی برکات سے بھی محروم ہو گئے۔ انا للہ و انا الب دیا جعوب ۔

حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس سرہ کی ذات والاصفات یادگار سلف تھی 'علم و فضل اور طمارت و تقویٰ کے اوج کمال پر فائز ہونے کے باوجود وہ سادگی اور تواضع وا کسار کا ایسا پیکر مجسم تھے کہ عجب و پندار کے اس دور میں اس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ ان کا پر نور چرہ دیکھ کراللہ یاد آتا تھا'ان کی صحبت میں رہ کر قلب میں گدازاور آخرت کی فکر پیدا ہوتی تھی'اور محسوس ہو تا تھا کہ ہم سلف صالحین کے کسی بزرگ کی صحبت سے فیض یا ب ہیں۔

طبعی طور پر حفزت موصوف و رس و تدریس اور علمی و تبلیغی مشاغل کے بزرگ تھے'
سیاست اور اسینج کے نہیں۔ لیکن ایک در دمند صاحب دل کی طرح ملک و ملت کی بہود کی فکر
اور پاکتان میں نفاذ شریعت کی لگن بھی ان کی حیات طبیبہ کا جزو لا نیفک بن گئی تھی۔ چنانچہ
اس لگن کی بناپر انہوں نے اپنا گوشہ عزلت چھوٹر کر ملک کے سیاسی معاملات میں بھی فعال
حصہ لیا'لیکن سے سب کچھ دین اور صرف دین کیلئے تھا۔

حضرت آیک طویل عرصے تک قومی اسمبلی کے رکن رہے۔ آپ آجکل کی انتخابی سیاست کے داؤں چی سے کوسول دور تھے 'اور ووٹ حاصل کرنے کیلئے جو ترکیبیں آج کی انتخابی سیاست کے داؤل چی سیشت رکھتی ہیں' ان سے بھی آپ کا کوئی واسطہ نہ تھا۔ لیکن انتخابی سیاست کیلئے لازمی حیثیت رکھتی ہیں' ان سے بھی آپ کا کوئی واسطہ نہ تھا۔ لیکن محض اپنے اخلاص' للبیت اور علم و تقویٰ کی بنا پر آپ اپنے حلقہ انتخاب ہیں وہ مقبولیت

عامہ رکھتے تھے کہ بے در بے کئی انتخابات میں آپ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے' اور اپنے مقابلہ بڑے بڑے سیاس پہلوانوں کو زیر کیا۔ ایک مرتبہ تو صوبہ سرحد کا وزیرِ اعلیٰ بھی آپ کے مقابل میں ناکام ہوا۔

اسمبلی میں آپ کی جدوجہد کا محور بھی صرف دین اور خالعت وین رہا آپ معاصر سیاست کے ان کاموں میں بھی نہیں الجھے جو اپنی کوشش کے اس بنیادی نقطے سے آپ کو ہٹا سکیں ، حق کے اس بندے نے اسمبلی میں بھیشہ حق کی آواز بلند کی ، حق کا ساتھ دیا ، اور محض سیاسی بنیاد پر بنی ہوئی دھڑے بندیوں میں اپنے آپ کو ملوث نہیں ہونے دیا۔ اور یہی وجہ تھی کہ آپ کی محفیت ان چند گئی چنی شخصیتوں میں سے تھی جن کی مقبولیت اور جن کا حلقہ اگر حزب افتدار اور حزب اختلاف کی تفریق سے نا آشنا تھا۔

ملک میں جب بھی کوئی ایسا مسئلہ پیر ہوا جس کا تعلق دین ہے ہو' حضرت مولاناً نے اسمبلی میں اس سے متعلق خالص دینی نقطہ نظر سے اپنا موقف واضح کیا۔ حضرت نے اسمبلی میں جو تقریریں فرمائیں 'یا جو تحریکیں پیش کیں 'ان میں سے پچھ کا ریکارڈ آپ کے فاضل صاجزا دے جناب مولانا سمیج الحق صاحب نے ایک کتاب میں مرتب فرما دیا ہے جو ''قومی اسمبلی میں اسلام کامعرکہ ''کے نام سے شائع ہوئی ہے۔

جھزت ہمارے ملک میں مسلک علاء دیوبند کے علم برداروں میں سے سے 'اور اپنے عقیدہ وعمل میں پورا رسوخ رکھتے ہے 'لیکن اس رسوخ اور تصلب کے باوجود آپ نے بھی اپنے آپ کو فرقہ واریت میں ملوث شمیں ہونے دیا۔ آپ نے ہراختلاف کو اختلاف کی حدود میں رکھنے کا وہ معتدل طریقہ اپنایا جو در حقیقت اکابر علاء دیوبند کا بنیادی وصف ہے۔ اپنے مسلک ومشرب کو مضبوطی سے تھامنے کے ساتھ ساتھ دین کے بلند اور مشترک مقاصد کے لئے دو سرے مکاتب فکر سے اشتراک عمل بھی جاری رہا' اور کوئی مخالف صحف محص ہے۔ آپ بھی آپ بر فرقہ وارانہ تعصب کی شہمت نہیں لگا سکا۔

اوریمی وجہ ہے کہ آپ کی ذات ملک کے تمام دینی حلقوں کی نظر میں اپنے اخلاص و تقویٰ کی بنا پر ایک محترم مقام رکھتی تھی' اور آپ کی فخصیت پر مختلف مکاتب فکر اور متحارب گروہ جمع ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ حال ہی میں "شریعت بل" منظور کرانے کی جدوجہد کیلئے ملک بھرکے مختلف الخیال عناصر کا جو"متحدہ شریعت محاذ" بنایا گیا' اس کا سربراہ آپ ہی کو چنا گیا۔ اب ملک کے علماء میں کوئی دو سری شخصیت الیی نہیں نظر آتی جس پر مختلف مکاتب فکر کے لوگ اس طرح بے کھئے متفق ہو جائمیں۔

حضرت علمی میدان میں 'جو آپ کا اصل میدان تھا' دارالعلوم دیوبند کے اکابر کے علم وضل کے امین تھے۔ آپ نے اکوڑہ خٹک جیسے دور افقادہ قصبے میں ''دارالعلوم حقانیہ ''کی بنیاد ڈالی جو رفتہ رفتہ ملک کے ممتاز ترین دینی مدارس میں اعلیٰ مقام کا حامل بنا۔ آپ نے اس بنیاد ڈالی جو رفتہ رفتہ ملک کے ممتاز ترین دینی مدارس میں اعلیٰ مقام کا حامل بنا۔ آپ نے اس دار العلوم کو خون جگر بلا کر پروان چڑھایا' اور آخروقت تک اس میں درس حدیث کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہاں تک کہ اسمبلی کی تھمبیر مھروفیات کے مین در میان بھی تدریس حدیث کا جاری رکھا۔ یہاں تک کہ اسمبلی کی تھمبیر مھروفیات کے مین در میان بھی تدریس حدیث کا بیہ مبارک مشغلہ موقوف نہیں ہوا ۔ آپ اکوڑہ خٹک سے اسلام آباد تک کا طویل فاصلہ کار میں بلکہ بسااو قات بسوں اور و بگنوں میں طے کرکے اپنے دونوں فرائض بحسن وخوبی نبھاتے رہے' اور اس کام کیلئے بڑھا ہے کہ دور میں جو مشقیں آپ نے اٹھائیں' دہ ہم جسے جوانوں کے لئے جیت انگیز تھیں۔

آپ کا دورہ حدیث کا درس ملک کے ممتاز ترین دروس میں سے تھا جس میں ہرسال طلبہ کی تعداد سینکڑوں میں ہوا کرتی تھی' چنانچہ آپ کے شاگر دوں کا سلسلہ چار وانگ عالم میں پھیلا ہوا ہے' آپ کے درس ترزی کی تقریر کا ایک حصہ "حقائق السن" کے نام سے شائع ہوا ہے' اس سے آپ کے درس کی عظمت' ہمہ گیری اور معیار شخصی کا اندازہ ہوسکتا ہے۔ خدا کرے کہ بیہ تقریر مکمل طور پر شائع ہوجائے تو معلومات کا بیش مما خزانہ ٹابت ہوگی۔

آپ آخروفت تک اکوڑہ خنگ کے ایک اندرونی محلے میں ایک نیم پختہ سے مکان میں مقیم رہے 'اور اس کے منصل ایک مسجد میں (جہاں ابتدا میں دارالعلوم حقانیہ کا آغاز ہوا تھا) جعد کا خطبہ دیتے رہے۔ آپ کا یہ خطبۂ جعد بھی انتہائی مفید اور مقبول تھا' اس کا خلاصہ ماہنامہ"الحق"میں ہرمہینے شائع ہو تارہا ہے۔

جہاد افغانستان شروع ہوا تو ملک کے تمام دینی مدارس میں ہے دا رالعلوم حقانیہ غالباً وہ پہلا مدرسہ تفاجس کے فضلاء نے حضرت مولا قاؒ کے زیر ہدایت اس جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا'اور نمایاں کامیابیاں حاصل کیں۔

را قم الحروف کے ساتھ حضرت مولاناً کا مشفقانہ تعلق لفظ وبیان سے ماورا تھا۔ ان کی خدمت وصحبت میں پہنچ کر شفقت پدری کی ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی۔ پہلے پہل احقر کو ان کی زیارت کا موقع ۱۹۵۱ء بین ملا۔ والد ماجد حضرت مولانا مفتی محر شفیع صاحب قدس سرہ نے ملک بین اسلامی وستور کے لئے جدوجہد کرنے کی خاطر جمعیتہ علاء اسلام کو منظم کرنے کیلئے کراچی سے پشاور تک کا طوفانی دورہ کیا' اس دورے بین آپ کے ساتھ حضرت مولانا محمد منین خطیب صاحب رحمتہ اللہ علیہ بھی شریک سے 'برادر محرّم حضرت مولانا محمد رفیع عثانی صاحب مد ظلم اور احقر بھی آپ کے ہمراہ رہے۔ اس موقع پر اکو ڑہ خلک میں قیام حضرت مولانا کے مدرے میں ہوا' وہیں پہلی بار آپ کی زیارت ہوئی' اور پہلی ہی زیارت میں دل پر مولانا کے مدرے میں ہوا' وہیں پہلی بار آپ کی زیارت ہوئی' اور پہلی ہی زیارت میں دل پر یہ آثر قائم ہوا کہ گویا دنیا ہی میں کسی فرشتے کی زیارت ہورہی ہے۔ سرخ وسفید نورانی چرہ' پر بلا کی معصومیت 'مختلو سے پھول جھڑتے ہوئے' اندا زوا دا میں وہ نورانیت کہ جسے چرے پر بلا کی معصومیت 'مختلو سے پھول جھڑتے ہوئے' اندا زوا دا میں وہ نورانیت کہ جسے سے دل پر نقش ہوگیا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بارہا حضرت کی زیارت وصحبت کے مواقع نصیب فرمائے'
اور ہرباریہ نقش پختہ ہو تا چلا گیا۔ حضرت کے لا کُق وفاضل فرزند جناب مولانا سمیع الحق
صاحب سے احقر کے بے حکلف برادرانہ تعلق کی وجہ سے حضرت اس ناکارہ پر بھی الیم ہی
شفقت فرماتے جیسے اولاد پر ہوتی ہے'اور ان کے سائیہ شفقت میں پہنچ کردل کو ایک عجیب
سکینت نصیب ہوتی تھی۔

علم وففنل کے دریا جذب کرلینے کے باوجود اپنے آپ کو پچھے نہ سمجھنے کی البیلی ادا ہمارے بزرگوں کا طرہ امتیاز رہی ہے' اور بیہ وصف حضرت مولاناً میں اس درجہ زیادہ تھا کہ بعض او قات حیرت ہوجاتی تھی' اور مخاطب شرم سے پانی پانی ہوجا آ تھا۔

غالبا ١٩٤٢ء كى بات ہے ' بھٹو صاحب مرحوم كا دور حكومت تھا 'اور اسمبلى ميں ١٩٥١ء والے دستور كامسودہ زير بحث تھا۔ حضرت مولانا تو مى اسمبلى كے ركن تھے 'ميرے پاس برادر محترم مولانا سميح الحق صاحب كا خط آيا كه حضرت مولانا شرعى نقط نظرے مسودہ دستور كا جائزہ لينا چاہتے ہيں ' ماكہ اس ميں ترميمات پيش كرسكيں۔ حضرت كا خيال ہے كہ اگر اس موقع پر تم بھى آجاؤ تو يہ كام مل جل كركرليا جائے۔ احقر كو يہ غلط فنمى نہيں تھى كہ حضرت كو واقعتہ اس كام كے لئے ميرى ضرورت ہے ' بلكہ زيادہ خيال بيہ تھا كہ يہ مولانا سميح الحق صاحب نے " تقريب بهرملا قات" پيدا كرنے كا ايك لطيف حيلہ ايجاد كيا ہے۔ ليكن حضرت "

کی شفقت سے بہرہ ور ہونے اور ان کے کسی کار خیر میں برائے نام ہی سہی حصہ لگانے کو سعادت سمجھ کراحقر چلا گیا۔

میں جب اسلام آباد پہنچا تو اسمبلی کا جلاس جاری تھا' براور محترم مولانا سمیج الحق کے ہمراہ میں اسمبلی کی گلری میں چلا گیا جہال ہے اسمبلی کی کارروائی دیکھی جاتی ہے۔ حضرت و پہنچے دہر بعد نیچے سے گیلری کی طرف نگاہ اٹھائی' اور مولانا سمیج الحق صاحب کے ساتھ احتر کو بیٹھے دیکھا تو تھوڑی دیر کیلئے باہر نکل آئے' اور ہمیں بھی باہر آنے کا اشارہ فرمایا۔ ہم باہر پنچے تو حضرت نے گلے سے لگا لیا اور احتر کو' جوان کی اولاد اور شاگر دول کے برابر آنا اپ لیے باعث فخر سمجھتا تھا' خطاب کرتے ہوئے بے ساختہ جو جملہ ارشاد فرمایا' وہ یہ تھا کہ اپنے لئے باعث فخر سمجھتا تھا' خطاب کرتے ہوئے بے ساختہ جو جملہ ارشاد فرمایا' وہ یہ تھا کہ اسمارت آپ نے بری شفقت فرمائی۔"

میں حضرت کے چرے کو دیکھتا ہی رہ گیا کہ وہ کیا الفاظ کس سے کمہ رہے ہیں؟ لیکن وہاں کسی تضنع یا حکلف کا نام ہی نہ تھا'وہ ایسے اندا زے بات کررہے بتھے جیسے میں نے ان کی خدمت میں حاضری دیکر ان کی کوئی ضرورت پوری کی ہے۔ اللہ اکبر! تواضع کا یہ مقام خال خال ہی کسی کو نصیب ہو تا ہے۔

الحمد لله 'اس کے بعد بھی بارہا حضرت کی خدمت میں حاضری اور صحبت ہے بہرہ ور ہونے کی سعادت حاصل ہوتی رہی اور ہمیشہ " من تواضع لله اخ" کا نظارہ سامنے آیا۔

اب سالها سال سے ملک میں جب بھی کسی اجھائی دینی کام کاکوئی تصور کیا جا آتو سب

ہے پہلے نظر حضرت مولانا کی طرف جاتی تھی۔ عرصہ دراز سے حضرت علیل چلے آتے ہے اور ضعف وعلالت کے باوجود اپنی غیر معمولی ہمت اور قوت ایمانی سے کام لیکراپنے آپ کو مخرک اور فعال بنائے رکھتے تھے لیکن صحت کے انحطاط کو دیکھتے ہوئے یہ خطرہ لگا ہوا تھا کہ یہ شمنما آ ہوا چراغ کسی بھی وقت واغ مفارقت وے سکتا ہے۔ بالا خریہ خطرہ اس ماہ حقیقت بکر سامنے آگیا۔ حضرت اس دنیا کے الجھیڑوں سے فراغت پاکراپنے مالک حقیق سے جا بکر سامنے آگیا۔ حضرت اس دنیا کے الجھیڑوں سے فراغت پاکراپنے مالک حقیق سے جا سلے۔ اناللہ وانا البیہ لاجھوں ۔ اللّہ بھر اکرم نزلہ و و سع مد خلہ والم لہ دارا خیرا میں۔ دارہ و ابھائی میں قابل رشک طریقے سے گذار معرب میدان میں قابل رشک طریقے سے گذار حضرت مولاناً اپنی زندگی راحت والمینان کی زندگی

ہوگی'لیکن ان جیسی شخصیات کے اٹھنے ہے ہم پسماندگان کے لئے جو مہیب خلاپیدا ہو تا ہے'
وہ بڑی مشکل سے پر ہو تا ہے۔ اللہ تعالی کا فضل وکرم ہے کہ ان کے تربیت یا فتگان بیشار
ہیں' خاص طور پر ان کے فاضل فرزند اور براور محرّم جناب مولانا سمیج الحق صاحب کو اللہ
تعالیٰ نے ان کی خصوصی صحبت و تربیت سے سر فراز فرمایا ہے' وہ عالم شعور میں آنے کے بعد
ان کی جدوجہد کے ہر مرحلے ہیں ان کے دست وہازو ہنے رہے ہیں۔ انشاء اللہ وہ ان کی زندگ
کے مشن کو جاری وساری رکھیں گے۔ اللہ تعالی انہیں اپنی توفیق خاص سے نوازیں' اور ان
کے کندھوں پر جو گر ان بار ذمہ داریاں آئی ہیں' ان سے اپنی رضائے کا ملہ کے مطابق عمدہ
بر آہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آئین

حضرت کی نماز جنازہ میں شرکت کی خواہش تھی'لیکن اطلاع ایسے وقت ملی کہ میں یہ سعادت حاصل نہیں کرسکا۔لیکن جو حضرات اس نماز جنازہ میں شریک ہوئے ان کا بیان ہے کہ کسی نماز جنازہ میں علماء کا اتنا بردا اجتماع پہلے بھی نہیں دیکھا گیا۔

الحمد لله 'دارالعلوم کے تمام اساتذہ وطلبہ نے اسباق کی تعطیل کرکے نہایت عقیدت ومحبت کے ساتھ حضرت کی روح پر فتوح پر ایصال نواب کا اہتمام کیا۔ قار کین سے بھی درخواست ہے کہ وہ حضرت کے لئے دعائے مغفرت اور ایصال نواب کو خود اپنی سعادت سمجھ کرانجام دیں۔

> سبزہ نورستہ اس گھر کی جمہبانی کرے فضل حق تیری لحد پر رحمت افشانی کرے

right or a chall

### مولانا محترمالك كاندهلوي صاحب

ماہ نومبرے احقر کو بے وربے کئی طویل غیر ملکی سفر پیش آئے۔ میں کینڈامیس تھا کہ میرے پیچھے ملک کے متاز اور مشہور عالم دین حضرت مولانا محمہ مالک صاحب کا ندھلوی رحمتہ اللہ علیہ کا حادثہ وفات پیش آیا جس کی اندوھناک اطلاع مجھے پاکستان واپس پہنچ کر ملی۔ یہ خبر اتنی غیر متوقع اور ناگمانی تھی کہ شروع میں اس پر یقین نہیں آیا۔ مولانا گاشاء اللہ برے صحت مند' چاق و چوبند اور ہشاش بشاش بزرگ تھے' عمر بھی آئی زیادہ نہیں تھی اس لئے دور دور تصور نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی ہم ہے رخصت ہوجائیں گے لیکن موت جس کاوقت لمحول تک کے حساب سے کہیں اور طے ہوچکا ہے ہمارے تصورات اور خواہشات کی پابند لمحول تک کے حساب سے کہیں اور طے ہوچکا ہے ہمارے تصورات اور خواہشات کی پابند نہیں ہے۔ اس کا فیعلہ وہ عاکم و حکیم ذات کرتی ہے جس کی مشیت ہمارے محدود دائرہ فکر ہیں ہو۔ ان لائلہ و انا المدے طوعود درست ہورات کی برت ناک ہونے کے باوجود درست ہے۔ ان لائلہ و انا المدے طبعودن۔

حضرت مولانا محمہ مالک کا ندھلوی گرصغیر کے مابیہ نازعالم اور بزرگ حضرت مولانا محمہ ادرایس صاحب کا ندھلوی قدس سرہ کے فرزند ارجمند تھے۔ اور ان کے علم و فضل کے صحح وارث۔ احقرنے انہیں سب سے پہلے اس وقت دیکھا جب ( تقریبًا ۲۲۳اھ میں ) وارالعلوم نانک واڑہ میں قدوری اور کافیہ وغیرہ پڑھتا تھا۔ مولاناً اس وقت حضرت والدصاحب قدس سرہ کی خواہش پر دارالعلوم میں تدریس کے فرائض انجام دیتے تھے اور غالبًا ابوداؤدیا ترندی شریف کا درس ان کے سپرد تھا۔ احقر کو ان سے براہ راست استفادے کا موقع تو نہیں ملا لیکن درجے کے اعتبار سے بقینًا وہ احقر کے اسا تذہ کے رہنے کے تھے۔

دارالعلوم میں ان کا قیام مخترمت کے لئے رہالیکن ان کی خوش اخلاقی 'خوش و ضعی اور شفقت کا انداز ہمیشہ ول پر نقش رہا۔ اس کے بعد مولانا ٹنڈوالہ یار میں تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے اور ایک طویل عرصہ تک وہاں درس حدیث دیا۔ بعد میں جب ان کے والد ماجد حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کا ندھلوی قدس مرہ کا وصال ہوا تو جامعہ اشرفیہ لاہور میں اپنے والد کی جگہ صحیح ہخاری کا درس آپ نے شروع فرمایا جو زندگی کے آخری دور سے جاری رہا۔

آپ کا صحیح بخاری کا درس بڑا مقبول درس تھا۔ ہرسال تقریباً ڈیڑھ سوطلبہ آپ کے درس میں شریک ہوتے تھے۔ حضرت مولانا محمد ادرایس صاحب کا ندھلوی قدس سرہ کی درس صدیث کی مند کو سنبھالنا کوئی معمولی بات نہیں تھی لیکن حضرت مولانا گئے ٹھوس علمی نداق این والد ماجد سے دراشت میں پایا تھا اور ذوق مطالعہ بھی خوب تھا۔ چنانچہ آپ نے درس صدیث کے اس معیار کو بڑی حد تک بر قرار رکھنے کی پوری کوشش فرمائی اور اس کا متیجہ تھا کہ دورہ حدیث میں طلبہ کے رجوع وا قبال میں کوئی کمی نہیں آئی۔

تدریس کے علاوہ اپنے والد ماجد "کی طرح مولاناً" کو تصنیف و آلیف کا بھی خاص ذوق تھا آپ کی بہت می ٹھوس علمی کتابیں آپ کے صد تنہ جارہ کے طور پر باقی ہیں۔ حضرت مولانا محمدادریس صاحب کا ندھلوی قدس سرہ اپنی حیات میں تفسیر معارف القرآن کی محمیل نہیں فرماسکے بتھے 'مولانا ؒ نے ماشاء اللہ اس کی جمیل کا بیڑا اٹھایا اور تفسیر میں اپنے والدماجد ؓ کے رنگ کو ہر قرار رکھنے کی یوری کوشش فرمائی۔

اس کے علاوہ مولانا کی گنابوں میں "مناهل القرآن" برنے پائے کی کبتاب ہے جسمیں علوم قرآن کے موضوع پر بردی گراں قدر مباحث اور معلومات جمع فرمائی ہیں اور شاید اردو میں علوم القرآن کے موضوع پر بردی گراں قدر مباحث اور شمیں ہے اس کے علاوہ " آریخ حرمین" اور میں علوم القرآن پر اتنی صحیفی کتاب کوئی اور شمیں ہے اس کے علاوہ " آریخ حرمین" اور "اصول تفییر" بھی آپ کی گراں قدر علمی یادگار ہیں جوا پنے اپنے موضوع پر وقیع تصانیف کی حیثیت رکھتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے تدریس و تصنیف کے ساتھ ملت کے اجماعی مسائل کا درواور ان کے ساتھ خاص شغف بھی عطافرہایا تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں بھی آپ نے قابل قدر خدمات انجام ویں۔ آپ صدر ضیاء الحق صاحب شہید مرحوم کے دور میں مجلس شوری اور بھر اسلامی نظریاتی کونسل کے بھی رکن رکین رہے۔ جامعہ اسلامیہ اسلام آباداور متعدد تعلیمی اداروں کی ذمہ دار مجالس اور نصاب کمیٹیوں کے بھی رکن رہے اور ان تمام حیثیتوں میں دین کی دعوت واشاعت کے لئے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔

آپ کے ذہن پر مدت ہے اس بات کا تقاضا تھا کہ دینی مدارس کے فضلاء میں ایسے حضرات کی ایک کھیپ تیار کی جائے جو دعوت وارشاد کی لگن رکھتی ہواور اس مقدس فریضے کی انجام دہی کے لئے ان ہتھیاروں سے لیس ہو جو اس دور میں ایک داعی حق کے لئے

ضروری ہیں۔ چنانچہ اس مقصد کے لئے انہوں نے شالی ناظم آباد کراچی میں ایک مستقل ادارہ اپنی عمر کے آخری جصے میں قائم فرمایا۔ جس کابنیادی مقصد فارغ التحصیل طلبہ کو دعوت وارشاد کی تربیت دین اور اس سلسلے کی ضروری معلومات سے آراستہ کرنا تھا۔ افسوس ہے کہ ابھی یہ ادارہ اپنے ابتدائی مراحل ہی طبح کررہا تھا کہ وہ مولانا کی سربرستی اور نگرانی سے محروم ہوگیا۔

مولانا گرے متواضع ، ملنسار ، بنس کھ اور شفیق بزرگ تھے۔ آپ کی باتوں میں اپنے والد ماجد کا علمی رنگ جھلکا تھا، سنجیدگی اور متانت کے ساتھ عالمانہ خوش طبعی آپ کا خاص وصف تھا۔ آپ علائے دیوبند کے مسلک اور مزاج پر شخی سے کاربند تھے لیکن فرقہ وارانہ تعصب سے بلند ہو کردین کے مشترک مقاصد میں وحدت امت کے لئے بھیشہ کوشاں رہے۔ چنانچہ دو سرے مسلک کے حضرات بھی آپ سے اختلاف رکھنے کے باوجود آپ کے علمی مقام اور دین کے لئے آپ کے خلوص کے قائل شھے۔ عبادات کا بھی اللہ تعالی نے ذوق عطافر مایا تھا اور علمی واجناعی مشاغل کے ساتھ عبادات کا اہتمام قابل رشک حد تک تھا۔ اس دور میں کوئی اجتماعی علمی یا دینی کام کرنا ہو تو اس کی انجام وہی کے لئے ملک کے جن چیدہ لوگوں کی طرف نگاہیں اٹھتی ہیں 'مولانا اُنہی میں سے تھے اور اس نازک دور میں ایسی شخصیت کا اٹھ جانا بھیتا ملت کا بہت بڑا نقصان ہے۔ ایسا خلا آج کے دور میں مشکل ہی ایسی شخصیت کا اٹھ جانا بھیتا ملت کا بہت بڑا نقصان ہے۔ ایسا خلا آج کے دور میں مقامات سے ٹر ہو تا ہے۔ اللہ تعالی مولانا مرحوم کی مکمل مغفرت فرماکر انہیں جو ار رحمت میں مقامات عالیہ عطافر مائیں اور ایسیماندگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطافر مائیں۔ آئین۔

البلاغ جلد ٢٣ شاره ٧

## حضرت مولانااميرالزمان تشميري ً

تقریباً پانچ ماہ ہونے کو ہیں کہ میرے انتمائی شفق اور محترم استاذ حضرت مولانا امیر الزمان صاحب عشیری رحمتہ اللہ علیہ اللہ کو بیارے ہوگئے۔ آزاد عشیر کے علمی اور دین طلقوں کیلئے تو مولانا کی ذات کی تعارف کی محتاج نہیں تھی 'پاکستان کے بھی اکثر دینی مدارس معلان کی خاصانہ دینی جذبے اور مجاہدانہ خیالات کے مشہور و معروف ۔ اللہ تعالف نے جماد نی سبیل اللہ کا جذبہ دل میں کوٹ کوٹ کر بحر دیا تھا ' اور اسی جذبہ بیتاب کا نتیجہ تھا کہ وہ پاکستان بننے کے بعد ۱۹۳۸ء کے جماد کشمیر میں بہ نفس اور اسی جذبہ بیتاب کا نتیجہ تھا کہ وہ پاکستان بننے کے بعد ۱۹۳۸ء کے جماد کشمیر میں بہ نفس نفیس شامل رہے۔ اور جب اس کے بعد حیدر آبادہ کن میں انڈیا کی طرف سے پولیس ایکشن ہوا تو وہ ان ہزار ہا رضاکاروں میں شامل ہو گئے ' جنہوں نے نہتے ' اور بے سروسامان ہونے بوا تو وہ ان ہزار ہا رضاکاروں میں شامل ہو گئے ' جنہوں نے نہتے ' اور بے سروسامان ہونے جاد کشمیر کے ایک باشندے کا حیدر آبادہ کن جوش جذبہ کے سوا اور کس چیز کا نتیجہ ہو سکتا جاکراس جدوجہد میں شریک ہونا جماد کے گرم جوش جذب کے سوا اور کس چیز کا نتیجہ ہو سکتا ہو کا

سقوط حدر آباد کے بعد مولانا کراچی تشریف لے آئے تھے 'اور میرے والد ماجد "ک شاگر د ہونے کے ناتے تقریباً روزانہ ہی ان کا ہمارے یہاں آنا جانا رہتا تھا۔ میں اس وقت بچہ تھا' اور قرآن کریم کی تعلیم کے بعد فاری 'عربی تعلیم کا مسئلہ سامنے تھا۔ لیکن اس وقت کراچی میں کوئی ایبا دارالعلوم نہیں تھا جمال یہ مقصد حاصل ہو سکے۔ ہم اس وقت آرام باغ کے قریب رہتے تھے 'اور حضرت والد صاحب قدس سرہ نے مجد باب الاسلام میں ایک چھوٹے سے مکتب کی بنیاد رکھی تھی۔ جب مولانا امیرالزمان صاحب کشمیری رحمتہ اللہ علیہ کراچی تشریف لے آئے تو حضرت والد صاحب "نے وہاں ابتدائی فارسی عربی کی تعلیم کا آغاز بھی فرما دیا۔ مدرسہ امداد العلوم کے نام سے یہ چھوٹا سامدرسہ باب الاسلام کے وضوفانے اور چھت پر کام کردہا تھا۔

ای زمانے میں احقرنے حضرت مولانا امیرالزمان صاحب تشمیری رحمتہ اللہ علیہ ہے

فاری کی کچھ کتابیں پڑھیں۔ مولاتاً سبق بھی بڑے ولنشین انداز میں پڑھاتے' اور ساتھ ساتھ جہاد کشمیراور حیدر آباد دکن کے واقعات بھی سناتے' اور ای کااٹر تھا کہ بچپن کے اس عالم میں جہاد کاشوق دل میں پیدا ہو تا چلا گیا۔ اپنی شامت اعمال سے بھی کسی جہاد میں عملی حصہ لینے کی نوبت تو نہیں آئی' لیکن پانچ وقت کی نمازوں میں سے دعا ضرور شامل ہوگئی کہ یااللہ!جہاد کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرہا۔

ای زمانے (۱۹۵۳ء) میں ملک بھر میں قادیا نیوں کے خلاف تحریک ختم نبوت شروع ہوئی 'مولانا امیر الزمان کشمیری صاحب ؒ کے مجاہدانہ جذبے نے اس موقع پر بید رخ تلاش کرلیا 'اور مولانا گراچی کی سطح پر اس تحریک کے روح رواں ہے رہے۔ اس راہ میں چوٹیس کھا کیں 'زخمی ہوئے اور بالاً خرجیل چلے گئے۔ اور اس کے بعد "فتنہ مرزائیت "کے نام نے رق قادیا نیت پر مفصل کتاب بھی تحریر فرمائی۔

حضرت والدصاحب قدس سرونے ناتک وا ژه میں دا رالعلوم کرا چی کی با قاعدہ بنیاد رکھ دی تو جیل سے رہائی کے بعد مولاتاً نے دا رالعلوم میں تدریس کی خدمات انجام دبنی شروع کردیں' اسی زمانے میں مختصرالقدوری کا ایک معتدبہ حصہ احقراور برادر کرم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثانی صاحب مدظلهم العالی نے حضرت مولاناً ہی سے پڑھا۔

کے عرصہ کے بعد مولانا امیرالزمان صاحب رحمتہ اللہ علیہ اپنے وطن کشمیر چلے گئے' اور وہاں مدرسہ قاسم العلوم کے نام سے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی۔ جو ماشاء اللہ آحال مرگرم عمل ہے۔ کشمیر جانے کے بعد بھی مولاناً ہرسال رمضان کراچی میں گذارتے' اور اکثر قیام دارالعلوم ہی میں رہتا۔

تشمیرے بھی خط و کتابت کا سلسلہ رہتا تھا'اور مولاناً ملک و ملت سے متعلق مخلف و پنی امور میں اپنے مشوروں سے نوازتے رہتے تھے۔ احقر کی کوئی تصنیف یا تحریر منظرعام پر آتی تواس کے بارے میں ہمت افزائی بھی فرماتے 'مشورے بھی دیتے'اور مختلف موضوعات پر لکھنے کی طرف متوجہ بھی فرماتے رہتے تھے۔

مولاناً اکابر علاء دیوبند کے عاشق تھے' تحریک پاکستان کے سلسلے میں علاء کے در میان اختلاف رائے پیدا ہوا' کیکن مولاناً اس اختلاف رائے سے بے نیاز اپنے تمام بزرگوں کے ساتھ کیساں عقیدت و محبت رکھتے 'اور اگر بہی کوئی مخص ان حضرات کے بارے میں کوئی 'ثقیل جملہ کمہ دیتا تو مولاناً' کے جلال وعتاب سے ان کی اس بے لوث اند رونی محبت کا اظہار ہو تا تھا جو اکابر علاء دیوبند کیلئے ان کی رگ ویے میں سرایت کر گئی تھی۔

اللہ تعالیٰ نے مولانا کو صبرو شکر کی تصویر بنایا تھا'وہ اپنی مجاہدانہ زندگی کے دوران بہت سے سخت مصائب سے دوجار ہوئے' فقروفاقہ برداشت کیا' مشقیں جھیلیں 'لیکن ان کے چرے پر بھیشہ ایک پر طمانیت تعبیم جلوہ ریز دیکھا۔ دینی جدوجہد کے علاوہ مولانا گی گھر بلو زندگی ایک آزمائش سے کم نہ تھی۔ ان کے ایک صاجزادے کو دودھ پینے ہی کی عمر میں کوئی بہاری لاحق ہوئی اور غالباً غلط علاج کے نتیج میں بیچ کی ذہنی نشوونما بند ہوگئ' بیچ کی جسمانی بر محوری بدستور جاری رہی 'لیکن ذہنی طور پر دوسال ہی کا بچہ رہا' من بلوغ کو پہنچنے کے بعد بھی اس کی تمام حرکات و سکنات ایک شیر خوار بیچ کی مانند تھیں۔ اپنے جگر گوشہ کی یہ ذہنی معذوری مولانا جیسے حساس باپ کے لئے ہر وقت سوہان روح بھی' لیکن انہوں نے جس معذوری مولانا جیسے حساس باپ کے لئے ہر وقت سوہان روح بھی' لیکن انہوں نے جس معذوری مولانا جیسے حساس باپ کے لئے ہر وقت سوہان روح بھی' لیکن انہوں نے جس معزوات تقودان کی عظمت کی دلیل ہے۔

چند سال پہلے پچھ ظالموں نے فرقہ وارانہ منا فرت کی آگ بھڑکا کرا گیا۔ مجد میں مولاناً پر جملہ کیا اور اس طوفان بد تمیزی میں ایک کنڑی مولاناً گی آگھ میں اس طرح گئی کہ آنکھ کی بینائی جاتی رہی۔ سمیر اور راولپنڈی سے لیکر کراچی تک ہر مشہور ہپتال میں اس کا علاح ہوا 'کی بار آپریشن بھی ہوئے 'اور گئی کی مینے متواخر مولاناً ہپتال میں واغل رہے 'لیکن آکھکی کی وہ تکلیف نہ جانی تھی' نہ گئی۔ بلکہ اس دوران اور متعدد پیچید گیاں پیدا ہوتی گئیں' وزا بطس کی تکلیف بہ جانی تھی' نہ بار بار کے آپریشنوں نے کرور بھی بہت کروا ۔ بیماں تک کہ بالا خرول کی تکلیف بھی شروع ہوگئی۔ لیکن امراض و آلام کے اس جوم میں بھی انہیں کہ بالا خرول کی تکلیف بھی شروع ہوگئی۔ لیکن امراض و آلام کے اس جوم میں بھی انہیں صحت کا مختصر ذکر کرنے کے بعد حسب معمول علمی' ذبنی اور اجتماعی موضوعات پر بات شروع موٹ کردیتے' اور سننے والے کویہ احساس بھی نہ ہونے دیتے کہ وہ کسی شدید تکلیف کاشکار ہیں۔ کردیتے' اور سننے والے کویہ احساس بھی نہ ہونے دیتے کہ وہ کسی شدید تکلیف کاشکار ہیں۔ مولانا گئے جیتیج مولانا محمد طیب صاحب کے محل میں پر ملاقات ہوئی' جمال وہ بغرض علاج مقیم تھے۔ اس مرتبہ آنکھ اور ذیا بیلس کے ساتھ شدید اختلاج قلب کی شکایت کا اضاف یہ ہوگیا تھا 'لین حسب معمول چرے پر تعمم کھیاں رہا' مونوعات پر گفتگو فرماتے رہے۔

میں کسی سفرپر گیا ہوا تھا۔ واپسی پر سے جانکاہ خبر ملی کے بالاً خر مولاناً جماد زندگی میں سرخروہوکراپنے مالک کے حضور پہنچ گئے 'اور ع عمر بھرکی بے قراری کو قرار آبی گیا عمر بھرکی بے قراری کو قرار آبی گیا انا للّٰہ و انا اللہ و اعجون۔

مولاتاً کا حادثہ وفات مئی ۱۹۸۹ء میں پیش آیا 'لیکن مجھے اس کی اطلاع کافی عرصہ کے بعد ملی 'اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے امید ہے کہ انشاء اللہ انہوں نے تو وئیا کے اس جھنجھٹ ہے نجات پاکرابدی سکینت کی منزل حاصل کرلی 'لیکن اس ونیا میں اخلاص 'جمدو عمل 'ملت کے درد اور صبر واستقامت کے ایسے پیکر کم پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں اپنی مضامات قرُب سے نوازیں 'اپنی رضائے کا ملہ سے سرفراز فرمائیں اور پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق بخشیں۔ آمین

البلاغ جلد ٢٣ ثماره ٣

# میرے مرحوم بھائی جناب محررضی عثانی صاحب "

البلاغ کے پچھلے شارے میں میرے مرحوم بھائی جانب مجد رضی عثانی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے حادثہ وفات کی خبرشائع ہو چکی ہے۔ برادر مرحوم اس وقت ہم چار بھائیوں میں سب سے برٹ سے اللہ علیہ کے والدین کی دفات کے بعد سب سے برٹا حادثہ ہے۔ یوں تو اللہ تعالی نے بھائی کا رشتہ ایسا بتایا ہے کہ اسے عرف عام میں قوت بازو کہا جا تھے 'اور اپنا بھائی ہر مخفص کو بیارا ہو تا ہے 'لیکن برادر مرحوم کے ساتھ احقر کے تعلق کی جا تا ہے 'اور اپنا بھائی ہر مخفص کو بیارا ہو تا ہے 'لیکن برادر مرحوم کے ساتھ احقر کے تعلق کی توعیت اس سے کہیں زیادہ تھی'ا تنی زیادہ کہ اس کی پوری کیفیت کو بیان کرنے کیلئے مجھے کو مشت کے باوجود موزوں الفاظ میسر نہیں آرہے۔ چنانچہ دنیا ہے ان کے چلے جانے کے بعد اس بھری پری دنیا میں جو مہیب خلا محسوس ہورہا ہے 'اس کو کسی اور تعلق سے پر کرنا ممکن اس بھری پری دنیا میں جو مہیب خلا محسوس ہورہا ہے 'اس کو کسی اور تعلق سے پر کرنا ممکن نظر نہیں آتا۔ انا الآلہ و انا اللہ و اجعون ۔

برادر مرحوم ہم سب بھائیوں میں سب سے زیادہ کم آمیزاور شہرت طلبی کے مواقع سے سب سے زیادہ دور واقع ہوئے تھے' اس لئے بظاہران کا حلقہ تعلقات بھی دو سرے بھائیوں کے مقابلی نیا ہر ان کا حلقہ تعلقات بھی دو سرے بھائیوں کے مقابلی میں کم تھا'لیکن اس کے باوجوداللہ تعالی نے انہیں الیی ہردلعزیزی سے نوازا تھا کہ جس محف سے بھی ان کا تعلق قائم ہوا' وہ ان سے متاُٹر ہوئے بغیرنہ رہ سکا۔ ان کی وفات پر ملک اور بیرون ملک سے تعزیق خطوط اور پیغامات کا جو سلسلہ اب تک جاری ہے' کی وفات پر ملک اور بیرون ملک ہے تعزیق خطوط اور پیغامات کا جو سلسلہ اب تک جاری ہے' اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک کم آمیزاور بظاہرالگ تھلگ ہستی نے کتنے بیشار دل جیتے ہوئے تھے۔

بھائی صاحب مرحوم کی ولادت ویوبند ہیں ۱۳۵۰ھ میں ہوئی۔ اس وقت ہمارے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ وارالعلوم دیوبند ہیں قدریس اور افتاء کی خدمات انجام دیتے تھے۔ جس دن بھائی صاحب کی ولادت ہوئی اس روز حضرت والدصاحب " وارالعلوم میں سورہ مریم کی اس آیت کا درس دے رہے تھے جس میں حضرت زکریا علیہ وارالعلوم میں سورہ مریم کی اس آیت کا درس دے رہے تھے جس میں حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے بیٹے (حضرت کیجی علیہ السلام نے اپنے دعا فرمائی تھی کہ

#### و اجعله م ب م ضیا "اور میرے یروردگار!اس نیچ کورضی (پندیده) بنائے گا۔"

ای درس کے دوران حضرت والد صاحب کو اطلاع ملی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عنایت فرمایا ہے۔ ای وقت حضرت والد صاحب نے ارادہ فرمالیا تھا کہ ان کا نام "مجمہ رضی" رکھیں گے ' چنانچہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب قدس سرہ کے مشورے سے ان کا بیمی نام رکھا گیا۔ پھر حضرت والد صاحب نے اس کی آیت ہے ان کی تاریخ ولادت نکالی۔ چنانچہ نہ کورہ آیت میں "بک" کے اضافے سے برادر مرحوم کی آریخ ولادت نکالی آتی ہے۔

مك ٢٢ واجعله رب رضا ١٣٢٨=٠٥١١٥

ہوش سنبھالنے کے بعد بھائی صاحب مرحوم نے ابتدائی تعلیم دارالعلوم دیوبتد میں حاصل ک۔ قرآن کریم اور ابتدائی اردو دینیات کے علاوہ فاری اور ریاضی کی معیاری کتابیں وہیں يريرهيں۔ اور ابھی تعليم كا سلسلہ نائكمل تھا كہ تحريك پاكستان نے زور پكرا'اللہ تعالیٰ كے فضل وکرم ہے پاکستان معرض وجود میں آیا 'اور حضرت والد صاحب قدس سرہ دیوبند ہے ہجرت فرما کر کراچی تشریف لے آئے۔ یہاں اس فت دبنی علوم کی مخصیل کا کوئی معیاری انتظام نهيس تقاله حفزت والدصاحب قدس سره ايني اجتماعي مصروفيات ميس اس درجه مشغول تھے کہ نہ ان کے لئے خود پڑھانا ممکن تھا'اور نہ کوئی معاشی مشغلہ اختیار کرنا۔ ہم بھائیوں میں اس وفتت برا در مرحوم ہی ایسے تھے جو کوئی معاشی مشغلہ اختیار کرسکتے تھے۔خود ان کا رحجان بھی تجارت کی طرف تھا۔ حضرت والد ماجد قدس سرہ نے ان سے فرمایا کہ معاشی ضرورت بوری کرنے کے لئے تجارتیں بہت ی ہوسکتی ہیں الیکن میں چاہتا ہوں کہ تم کتابوں کی اشاعت اور تجارت کا سلسلہ شروع کرد۔ اگرچہ اس زمانے میں کتاب کی تجارت کوئی قابل ذکر تجارت نہیں تھی' نہ اس ہے کوئی بہت زیادہ نفع کی توقع تھی' لیکن حضرت والد صاحب ّ نے بھائی صاحب کیلئے اس تجارت کا انتخاب اس لئے کیا کہ اس طرح ایک طرف دین کتابوں اور اہل علم کے ساتھ تعلق برقرار رہے گا'اور دو سری طرف دینی کتابوں کی نشرو اشاعت میں حصہ دار بننے کی سعادت حاصل ہوگی۔ چنانچہ ''دارالاشاعت'' کے نام سے بھائی صاحب ؓ نے ایک تجارتی کتب خانہ قائم کیا جو بھراللہ اردوبازا رمیں اب تک قائم ہے۔ بھائی صاحب ؒ اس کے بعد سے پورے استقلال اوراستقامت کے ساتھ اس ادارے ہیں مشغول رہے۔ معاشی اعتبار سے صبر آزما حالات سے بھی دوچار ہوئے' کیکن اللہ تعالیٰ نے رفتہ رفتہ برکت دی اور اس ادارے سے انہوں نے تین سوسے زا کد دینی کتابیں شائع کیس' جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاء اللہ وہ ان کیلئے صدقہ جاریہ جابت ہو گئی۔

اگرچہ کتابوں کی نشرواشاعت اور تجارت کا یہ کام بنیادی اعتبارے ایک ذریعہ معاش کے طور پر اختیار کیا گیا تھا'لیکن اس ذریعہ معاش کے انتخاب میں دین اور علم دین سے تعلق قائم رکھنا' اور دینی 'علمی اور تبلیغی کتب کی خدمت انجام دینا پیش نظر تھا۔ اس لئے بھائی صاحب ؓ نے اپنی حد تک اس بات کا پورا اہتمام کیا کہ حتی الامکان صرف صحیح عقیدہ ومسلک کی کتابیں اس ادارے سے شائع ہوں اور محض تجارتی فائدے کی خاطر ایسی کتابوں کی نشر واشاعت میں حصہ دارنہ بنیں جو دبنی اعتبارے مصر ہوں۔

دوسری طرف معاملات کی صفائی حضرت والدصاحب قدس سرہ کی تربیت کے اثر ہے تھی ہیں پڑی ہوئی تھی۔ چنانچہ ، نفغلہ تعالی ان کی تجارت ایک صاف ستھری تجارت تھی جس کا مقصد بھی نیک تھا اور طریق کار بھی۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ سچائی اور دیانت داری کے ساتھ تجارت کے جو فضا کل احادیث بیں وار دہوئے ہیں 'انشاء اللہ وہ ان کوحاصل ہوئے ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ نے ان کی طبعیت میں نظم وضبط بھی ود بعت فرمایا تھا'اور مصارف خیر میں کشادہ دستی کے ساتھ حصہ لینے کا جذبہ بھی۔ ہر چیز کے مدات الگ الگ مقرر سے 'اور ہرمد سے اس کی آمدنی کے بقد را خراجات کا معمول تھا۔ محض ثیپ ٹاپ اور نمائش و آرائش کیلئے فضول خرچی ہے کوسوں دور تھے۔ اس احتیاط اور نظم وضبط کی سے برکت تھی کہ قلیل آمدنی کے زمانے میں بھی مصارف خیر کیلئے ان کا ہاتھ کھلا ہوا تھا' چنانچہ ۔ نفضلہ تعالیٰ بہت سے مصارف خیر میں ان کا حصہ ان کیلئے ایک مستقل صدقہ جارہے ہے۔

آج کے ڈگری زوہ دور میں جہاں انسان کی قابلیت کو کاغذی اسناد کے پیانے سے تاپا جا آ ہے'ان کے پاس ڈگری تو کوئی نہ تھی'لیکن وسعت مطالعہ اور بزرگوں کی صحبت کے نتیج میں ان کی حقیقی قابلیت التجھے البجھے ڈگری یا فتہ لوگوں سے کہیں زیادہ تھی۔ اردو اور فارسی ادب پر ان کا عبور قابل رشک تھا' دینی اور علمی معلومات نهایت وسیع تھیں' اور کسی بھی علمی مجلس میں کوئی شخص میہ اندازہ نہیں کرسکتا تھا کہ ان کے پاس کوئی معروف ڈگری نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے عبادت کا بھی ذوق عطا فرمایا تھا' رمضان کی تمام راتیں جاگ کرعبادت میں گزارتے' عام دنوں میں بھی بکٹرت تہد کی توفیق ہوتی۔ حضرت والدصاحب ؓ کے ساتھ جج اور عمرے کے سفر کرنے کے بعد حرمین شریفین کی حاضری کا ایک خاص ذوق پیدا ہو گیا تھا اور شاید دنیا میں کئی بھی چیز کا اتنا شوق نہ ہو جتنا حرمین شریفین کی حاضری کا شوق تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی تو سال میں کم از کم ایک مرتبہ عمرے کیلئے ضرور جاتے۔ تین سفول میں احقر کو بھی ان کی رفافت کا موقع ملا' اور ہر مرتبہ اس بات کا مشاہدہ ہوا کہ حرمین شریفین کے قیام کے دوران ان پر محویت کا ایک عجیب عالم طاری ہے۔ وہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تو ایسا لگتا کہ دنیا ومافیہا ہے بے خبر ہیں۔ اور دہاں سے واپس آنے کے بعد ان کا محبوب ترین موضوع گفتگو وہیں کی باتیں ہو تیں۔

حفرت والدصاحب قدس سرہ سے انہیں ہے حد محبت اور عقیدت تھی۔ اور یہ محبت مرف اس تعلق کی حد تک محدود نہ تھی جن ایک سعادت مند بیٹے کو اپنے باپ سے ہونی چا ہے۔ بلکہ اس میں عقیدت و محبت کا وہ رتگ غالب تھا جو ایک طالب اصلاح کا اپنے شخ کے ساتھ ہو تا ہے۔ وہ خود کہا کرتے تھے کہ مجھے روئے زمین پر علم و فضل اور بزرگی و تقویٰ کے ساتھ ہو تا ہے۔ وہ خود کہا کرتے تھے کہ مجھے روئے زمین پر علم و فضل اور بزرگی و تقویٰ کے لحاظ سے بھی اپنے والد صاحب سے سب سے زیادہ عقیدت ہے۔ چنا نچہ انہوں نے حضرت والد صاحب سے با قاعدہ اصلاحی تعلق قائم کرنے کی درخواست بھی کی۔ حضرت والد ماجد سے فرایا کہ باپ بیٹے کے تعلق میں عام طور سے اصلاحی تعلق کا پورا فائدہ ظاہر نہیں ماجد سے نے نہاں کے کئی اور سے تعلق قائم ہوئے تک محضرت والد صاحب نے نہیں اصلاحی خط و کتابت کی اجازت دیدی تھی جو انہوں نے جاری مخضرت والد صاحب نے انہیں اصلاحی خط و کتابت کی اجازت دیدی تھی جو انہوں نے جاری رکھی 'لیکن حضرت والد صاحب گی وفات سے یہ سلسلہ منقطع ہوگیا۔

ابھی انقال سے ایک ڈیڑھ ماہ پہلے جبکہ وہ آٹھ نوماہ سے صاحبِ فراش تھے'ایک روز انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ میں کسی بزرگ سے با قاعدہ بیعت کی سعادت حاصل نہیں کرسکا' انہیں معلوم تھا کہ احقرنے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحیٰ صاحب عارفی ؓ کی وفات کے بعد حضرت مولانا محر مسیح اللہ خان صاحب بد ظلم العالی سے اصلاحی تعلق قائم کیا ہوا ہے اور وہ بھی یہ سعاوت حاصل کرنا چاہتے تھے'لیکن صاحب فراش ہونے کی بناء پر خط لکھنا ممکن نہ تھا'احقرنے ان کی خواہش پر حضرت والا کو عربضہ لکھا اور ان کی طلب کا ذکر کیا' تو حضرت والا کو عربضہ کے خط کے ذریعے انہیں بیعت فرمالیا۔ حضرت والا کا یہ مکتوب ان کی وفات سے تقریباً دو ہفتے پہلے موصول ہوا' اور اس طرح اللہ تعالی نے ان کی یہ خواہش بھی یوری فرمادی۔

بھائی صاحب مرحوم کو مجھ ناکارہ سے بچپن کی بالکل ابتداء ہی سے غیر معمولی تعلق تھا۔ وہ مجھ سے عمر میں تقریباً تیرہ سال بزے تھے'اور میری شیر خواری کے زمانے میں ان کا محبوب ترین مشغلہ مجھے لئے لئے بھرنا تھا۔ انہوں نے حضرت والد صاحب ؓ کے بارے میں "البلاغ" کے مفتی اعظم ؓ نمبر میں جو دلچیپ اور سبق آموز مضمون لکھا تھا اس میں بھی اس بات کا اظہار کیا ہے۔ ۱۹۳۳ء میں برادر مرحوم حضرت والد صاحب قدس سرہ کے ساتھ ڈانھیل گئے تھے اس سفر کا ذکر کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں۔

ڈابھیل قیام کے دوران حضرت والد صاحب ؓ تو شب و روز درس و تدرلیں میں مشغول رہتے 'اور احتر کو اتنا یا د ہے کہ احقران دنوں قرآن پاک نا ظرویر مشتا تھا اور وہیں درجہ قرآن میں داخلہ لے لیا تھا۔ مدرسہ سے چھٹی کے بعد احقراکشر خاموش رہتا تھا۔ نہ کھانے میں دل تھا اور نہ کسی اور کام میں۔ اور اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ آج کے مولانا محمہ تھی عثانی مدیر ابلاغ اس وقت دویا اڑھائی سال کے تھے اور احقر کو ان سے اس قدر محبت اور تعلق خاطر تھا کہ دیوبند میں ایک گھنٹہ بھی ان سے علیحدہ رہنا شاق گذر تا تھا۔ چنانچہ ڈابھیل میں بھی ہر وقت بس وی یا و آتے رہتے 'اور جب کچھ اور بس نہ چلتا تو مدرسے کے درودیوا ریزان کا نام کھتا رہتا تھا۔'۔ (ابلاغ۔ مفتی اعظم نمبر ص کالا)۔

تعلق و محبت کا یہ عالم بچپن کے ساتھ خاص نہ تھا۔ بڑے ہونے کے بعد اس میں ترقی ہی ہوتی گئی۔ میرے ساتھ اللہ تعالی کے فضل و کرم ہے کسی خوشی یا اعزاز کا کوئی واقعہ پیش آیا تو ان کی دلی مسرت کی انتہا نہ رہتی۔ زبان سے دلی جذبات کے اظہار کا تو زیادہ معمول نہ تھا لیکن ان کی دلی سرت کی انتہا نہ رہتی۔ زبان سے دلی جذبات کے اظہار کا تو زیادہ معمول نہ تھا لیکن ان کی دائے ایک اوا ہے ایسا محسوس ہو آگ کہ یہ خوشی ان کی ذات کی خوشی اور یہ اعزاز ان کی ذات کا عزاز ہے۔ احتر کو کوئی تکلیف ہو تی تو ایسا معلوم ہو تا کہ جسے یہ تکلیف انسی کو پیٹی ہے۔ خود غرضی اور لگاہ نہ ہے بھری ہوئی اس دنیا میں ایس ہے لوث محبت خال خال ہی

کہیں نظر آتی ہے'اور میں اس خوش تسیبی پر جتنا شکرا دا کروں' کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس جنس نایاب کا حصہ وا فرعطا فرمایا۔

بچین کی اس محبت کا عکس بھائی صاحب ؒ کے دل میں آخری لمحات تک نقش رہا 'اور بھائی صاحب ؒ کے اہل خانہ کا بیان ہے کہ مرض وفات کے دوران غشی کی سی کیفیت میں وہ بسا او قات احقر کو پکارا کرتے تھے۔

پاکستان آنے کے بعد تقریباً آٹھ نو سال تک ہم سب بھائی حضرت والد صاحب کے ساتھ رہے 'لیکن جب دارالعلوم کی تعلیم مصروفیات کی وجہ سے برادر مکرم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب مد ظلم اور احقر کواپی رہائش دارالعلوم میں منتقل کرنی پڑی تو ہمہ وقت ساتھ رہنے کا سلسلہ تو ختم ہوگیا لیکن ہفتے میں کم از کم ایک مرجبہ ہمارا اجتماع ضرور ہو آتھا۔ میں تقریبا تمیں سال سے جعد کی نماز لسبیلہ ہاؤس میں برادر مرحوم کے مکان کے قریب پڑھا تا بیل ہوں 'چنانچہ ہر جعہ کو نماز کے بعد میں ان کی خدمت میں حاضر ہو آنا اور ہم دوپیر کا کھانا رہا ہوں 'چنانچہ ہر جعہ کو نماز کے بعد میں ان کی خدمت میں حاضر ہو آنا اور ہم دوپیر کا کھانا ور بھائی صاحب بھی جعہ کے بعد میری آلہ کا انتظار کرتے رہتے تھے۔ عموماً برادر محترم جناب محمد میل صاحب بھی وہیں تشریف لے آتے۔ جعہ کے بعد سے عصر تک کا یہ اجتماع نمایت پر ولی رازی صاحب بھی وہیں تشریف لے آتے۔ جعہ کے بعد سے عصر تک کا یہ اجتماع نمایت پر کیف ہو آنا اور مجمود نیات کے بعد سرور و نشاط کے کیف ہو آنا اور مجمود نیات کے بعد سرور و نشاط کے ان لیات سے جسم و روح کوئی آزگی میسر آگئی ہے۔

الله تعالیٰ نے انہیں باغ و بہار طبیعت سے نوازا تھا۔ شگفتہ مزاجی ان کی سرشت میں واخل تھی۔ ان کے بے ساختہ ظریفانہ جملے خاندان بھر میں مشہور تھے۔ ان ظریفانہ جملوں میں بسا او قات وہ بڑے کام کی باتیں اور کسی کے غلط طرز عمل پر بڑا لطیف تبھرہ بھی کرجاتے اور سننے والے کو تاگوار بھی نہ ہو تا تھا۔ غرض ان کی مجلس بڑی باغ و بہار مجلس ہوتی تھی جس میں اکتاب کا کوئی گذر نہیں تھا۔

ہمارے مب سے بوے بھائی جناب محمدز کی کیفی صاحب مرحوم کی وفات کے بعد وہ ہم بھائیوں میں سب سے بوے بھائی جناب محمدز کی کیفی صاحب مرحوم کی وفات کے بعد وہ ہم بھائیوں میں سب سے بوے شخے 'اور حضرت والدصاحب کی وفات کے بعد انہوں نے ایک بوے بھائی کی ذمہ داریاں پورے اہتمام کے ساتھ انجام دیں 'اور چھوٹوں کی دل داری کا فریضہ حتی الامکاں پوری طرح اوا کیا' لیکن مجھی اپنی بڑائی کا رعب داب قائم کرنے کا نصور

بھی انہیں نہیں آیا۔ اس کے بجائے وہ اپنے چھوٹوں سے بیشہ تواضع کے ساتھ پیش آت ' اور ان کے ساتھ اتن بے تکلفی سے گھلے ملے رہتے کہ جیسے وہ ان کے ہم عمریا ان سے بھی چھوٹے ہیں۔ چنانچہ ان سے دل کی کوئی بات کئے میں کسی کو کوئی تکلف یا حجاب نہیں ہو آتھا۔ احقر کی عربی آلیف ''تکملہ فتح الملم'' کی پہلی جلد جب چھپ کر آئی تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کرنے کیلئے الفاظ نہیں یا تا تھا کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے حدیث یاک کی اس خدمت کی توفیق بخشی' ورنہ اپنی بساط کو دیکھوں تو اس کام کا تصور بھی میرے لئے مشکل اس خدمت کی توفیق بخشی' ورنہ اپنی بساط کو دیکھوں تو اس کام کا تصور بھی میرے لئے مشکل تھا۔ چنانچہ اس کتاب کے چھپنے کی مجھے طبعی طور بہت خوشی ہوئی' اور ایک روز میں سے سوچ رہا تھا کہ اگر حضرت والد ماجد قدس سرہ بقید حیات ہوتے تو اس کتاب کی اشاعت کی سب سے نیا دہ خوشی ان کو ہوتی' اور میں سے کتاب ان کے پاس لیکر جاتا تو نہ جانے ان کی کتنی دعائیں۔
ملتیں۔

ابھی میں اس خیال ہی میں تھا کہ دیکھا تو برادر مرحوم رحمہ اللہ تعالی گرمیں داخل ہورہ ہیں۔ وہ آگر بیٹے اور کہنے لگے کہ "میں نے آج جب "تکملہ فتح الملم" کی پہلی جلد مطبوعہ شکل میں دیکھی تو اس قدر خوشی ہوئی کہ میں بیان نہیں کرسکتا' اور ساتھ ہی مجھے یہ خیال آیا کہ آگر حضرت والدصاحب حیات ہوتے تو اس موقع پر وہ بے حد مرور ہوتے اور یقینا تہمیں اس خدمت پر انعام دیتے" یہ کمہ کرانہوں نے مجھے پانچ سوروپے نکال کردیئے اور فرمایا کہ "یہ انعام والدصاحب" ہی کی طرف ہے ہے"۔ بھائی صاحب ؓ کے اس انعام میں اور فرمایا کہ "یہ انعام والدصاحب ؓ ہی کی طرف ہے ہے"۔ بھائی صاحب ؓ کے اس انعام میں کچھے ایس مشماس تھی کہ آج بھی اس کی حلاوت قلب و روح میں محسوس ہوتی ہے' اور واقعہ ہے ایس مسلم ہی حکم ایس میں موتی ہے' اور واقعہ ہے بیا میں ہوتی ہے اور واقعہ ہے ہوتی ہے اور میں مرہ کی طرف سے ملا ہے۔ "بیوے بھائی " کے مقام کو آتی باریک بنی کے ساتھ نبھانے کا عالم تو یہ تھا' لیکن دو سری طرف میں انہوں سمجھا

" بروے بھائی "کے مقام کو ائی باریک بیمی کے ساتھ تبھائے کا عالم تو یہ تھا بھیاں دو سری طرف مزاج میں تواضع اس قدر تھی کہ عام طرز عمل میں اپنے آپ کو بھی برا نہیں سمجھا۔ اور یہ یقیناً برائی کا وہ درجہ ہے جو بہت کم لوگوں کو میسر آ تا ہے 'اور اسی برائی کا نتیجہ ہے کہ دنیا میں بھائیوں کے درمیان بھی کوئی تلخی بھی پیدا ہوجاتی ہے 'لیکن احقر کے ساتھ برادر مرحوم کی محبت و شفقت کا یہ عالم تھا کہ بحمہ اللہ ساری عمر بھی کسی ادنی ر بحش کا شائبہ تک مرحوم کی محبت و شفقت کا یہ عالم تھا کہ بحمہ اللہ ساری عمر بھی کسی ادنی ر بحش کا شائبہ تک پیدا نہیں ہوا۔ یقیناً احقر سے انہیں تکلیفیں بھی پینچی ہوں گی 'لیکن ان کی وجہ سے بھی کسی ذرا سی تاگواری کا بھی اظمی پر شفقت کے ذرا سی تاگواری کا بھی اظمار بھی نہیں فرمایا۔ دو چار مرتبہ احقر کی کسی غلطی پر شفقت کے ذرا سی تاگواری کا بھی اظہار بھی نہیں فرمایا۔ دو چار مرتبہ احقر کی کسی غلطی پر شفقت کے

ساتھ متنبہ ضرور کیا' لیکن احقر کے ساتھ تعلق میں تکخی' ناگوا ری یا رنجش کے الفاظ ان کی لغت ہی ہے خارج نتھ'اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی دنیا میں ایسی مثالیں شاذو نادر ہی کہیں مل سکتی ہیں کہ انتخاس سال کے ایسے قریبی تعلق میں تبھی کوئی ٹاگوا ری پیدا نہ ہوئی ہو۔ دو تین سال سے میں نے بررگوں کے ارشاد پر گلشن اقبال کی مسجد البیت المکرم میں جعہ کے دن عصرے مغرب تک ایک عوامی درس کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جس میں پہلے حكيم الامت حفرت تھانوي صاحب کے ملفوظات کچھ تشریح کے ساتھ بيان کرنے شروع کئے تے 'اور اب کھ عرصے سے "ریاض الصالحین" شروع کی ہوئی ہے۔ یہ بھائی صاحب ی کمال تواضع کا اثر تھا کہ وہ اس درس میں نہ صرف خود شریک ہوتے 'بلکہ اپنے تمام گھروالوں کو لیکر جاتے تھے۔ احقر کو اسمیں کافی حجاب بھی معلوم ہو تا تھا' لیکن ان کی دبنی طلب کو دیکھیے كر مجھے کچھ كہتے بھى نہ بن- جعہ كے بعد ميں ہميشہ بھائى صاحب کے گھر ميں ہى ہو تا تھا'عمر کے وقت ہم ساتھ ہی معجد البیت المكرم جایا كرتے تھے۔ اور پیہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک بھائی صاحب ہالکل ہی صاحب فراش نہیں ہو گئے۔ بلکہ بیاری کے زمانے میں بھی دو ایک مرتبہ شدید تکلیف کے باوجود تشریف لائے اور ایک مرتبہ جب مجد کی سیرهیاں چڑھنے کی طاقت نہ تھی تو مجد کے باہر ہی گاڑی میں بیٹھ کرلاؤڈ اسپیکرے درس

بھائی صاحب مرحوم کی صحت و طاقت ہم بھائیوں میں سب سے انچھی اور قابل رشک سے ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حسن باطن کے ساتھ حسن ظاہر سے نوازا تھا' لیکن اس دنیا میں کوئی حسن اور کوئی طاقت الیی نہیں جو بھی نہ بھی روبہ زوال نہ ہو۔ پچھلے دو تمین سال سے ان کی صحت گرنے گئی تھی' لیکن عمر بھران کا معمول سے رہا کہ وہ اپنی ناسازی طبیعت کو بھی فاطر میں نہیں لائے' علاج معالیح کی طرف بھی توجہ نہ کرتے اور اپنے معمولات میں مشغول رہے۔ چنانچہ مختلف قتم کی تکالیف کے باوجودان کے نظام زندگی میں کوئی قابل ذکر مشغول رہے۔ چنانچہ مختلف قتم کی تکالیف کے باوجودان کے نظام زندگی میں کوئی قابل ذکر فرق نہیں آیا۔ میں جمعہ کے دن حاضر ہو آ تو ای شکفتگی اور شادابی کے ساتھ ملتے جو ان کی طبیعت کالا زمہ تھا۔

وفات سے تقریباً دس ماہ پہلے ایک جمعہ کو میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے ذکر کیا کہ چند روز سے ان کی کمر میں موتڈ ھے کے نیچے کچھ عجیب جکڑن سی ہے' جو لیٹنے کے وقت زیادہ ہوجاتی ہے'اور اس کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ شروع میں ہم نے سے سمجھا کہ شاید ہیہ کوئی اعصابی قسم کا درد ہے'اور اس کے مطابق علاج بھی شروع کردیا گیا۔ اتفاق سے انہی دنوں جمھے امریکہ اور کینیڈا کا سفر پیش آگیا'اور میں تقریباً دو ہفتے ملک سے با ہررہا۔ دو ہفتے بعد جب میں واپس پنچا تو معلوم ہوا کہ بھائی صاحب ؓ کی تکلیف اس دوران شدت افتیار کر گئی ہے' میں سے گھر پینچنے کے چند ہی گھنے بعد بھائی صاحب ؓ کے صاحبزاد سے عزیزم فلیل اشرف سلمہ کا میں آیا تو انہوں نے بتایا کہ اس دوران بھائی صاحب ؓ کے متعدد ایکسرے ہوئے ہیں'اور ان کی رپورٹ کی رپورٹ اچھی نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے رند ھی ہوئی آواز میں بتایا کہ رپورٹ کی رپورٹ اچھی نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے رند ھی ہوئی آواز میں بتایا کہ رپورٹ سے بیمبیٹ میں کسی قسم کے غدود کی نشان دہی ہوئی ہے اور ریڈیا لو جسٹ نے با کہی ہوا جسے یکا یک آگھوں کے ساتھ مشورہ دیا ہے۔ ناگہانی طور پر سے غیر متوقع خبر س کرالیا محسوس ہوا جسے یکا یک آگھوں کے ساتھ مشورہ دیا ہے۔ ناگہانی طور پر سے غیر متوقع خبر س کرالیا محسوس ہوا جسے یکا یک آگھوں کے ساتھ مشورہ دیا جی بیزار ہیں'اور وہ غیری علی اشرف سلمہ نے بتایا کہ بھائی صاحب پہلے ہی علاج معالج سے بیزار ہیں'اور وہ بھی عمل کیلئے تیار نہیں'اور دو کئی مارٹ سے بیا کہ دورے کے بعد کوئی علاج شروع کیا دور دیا گئی روز سے آپ کی دائیس کے مشھر ہیں کہ آپ کے مشورے کے بعد کوئی علاج شروع کیا ۔

میں افتال خیزاں بھائی صاحب کے پاس پہنچا تو اندازہ ہوا کہ دو ہفتوں میں تکلیف کہیں ہے کہیں بہنچ گئی ہے۔ حالت یہ تھی کہ کمرے درد کی وجہ سے بستر پر لیٹنا ممکن نہ تھا اور وہ چو ہیں گھنے ایک کری پر بیٹھ کر گذار رہے تھے۔ مختلف کرم فرما معالجوں سے یکے دیگرے بعد رجوع کیا گیا' سب نے صور تحال تشویشتاک بتائی۔ یہ دن جس پریشانی اور ذہنی کرب میں گذرے 'ان کا بیان الفاظ میں نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف بھائی صاحب کی تکلیف کی شدّت اور دو سری طرف معالجوں کی تشویش' دونوں چیزوں نے مل کرالی کرب ناک کیفیت پیدا کردی کہ مجھے اپنی عمر میں اتن طویل اور الیم شدید پریشانی یاد نہیں ہے۔ اس کے بعد بھائی صاحب تقریبا دس مینے صاحب فراش رہے 'اور اس دور ان ان پر انواع واقسام کی تکلیفیں صاحب تقریبا دس مینے صاحب فراش رہے 'اور اس دور ان ان پر انواع واقسام کی تکلیفیں گذریں۔ با کہی کے بعد جو علاج ہوا وہ بھی اتنا سخت اور صبر آزما تھا اس کے جانی الزات کے صبرو گذریں۔ با کہی کو برداشت کرنا آسان نہ تھا' لیکن آفرین ہے بھائی صاحب آگے صبرو خط اور حجل استقلال اور استقامت کو 'کہ انہوں نے یہ ساری تکلیفیں انتیا در ہے کے صبرو ضبط اور حجل کے ساتھ خندہ بیشانی ہے برداشت کیں 'اور دس ماہ کے اس طویل عرصے میں بھی کوئی جوف

شکایت زبان پر نہیں آیا۔اس کے بجائے ہمیشہ کی فرماتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ عافیت' راحت اور آرام ہی کے ساتھ رکھا ہے'اگر کچھ دن کیلئے یہ تکلیف آگئی ہے تو کیا ہے؟اس کے ساتھ راحت واطمینان کے بے شار سامان بھی تو ہیں جن پر شکر ادا کرنا چا ہیئے۔

آخری چند ماہ ایسے گذرے کہ تکلیف کی شدت اور نقابت کی وجہ سے بھائی صاحب کے لئے بستر ہمی نقل و حرکت مشکل ہوگئی۔ اس حالت میں بھی نماز وغیرہ کا اہتمام جاری رہا۔ اس کے باوجود اپنے صاحبزادے عزیزم خلیل اشرف سلمہ کو وصیت کی کہ جب سے میری با نہی ہوئی ہے' اس وقت سے نماز کے صحیح طریقے سے ادائیگی کا بھروسہ نہیں ہے' میری بانہی ہوئی ہے' اس وقت سے نماز کے صحیح طریقے سے ادائیگی کا بھروسہ نہیں ہے' اس لئے اس دن سے حساب کرکے میری نمازوں کا فدید ادا کردیا جائے۔ اور چو نکہ طبیعت میں اللہ تعالی نے انتظام عطا فرمایا تھا' اس لئے ساتھ ہی یہ تاکید فرمائی کہ اس کام کیلئے ایک لفافہ بناکر روزانہ کا فدید روزانہ اس میں ڈال دیا کرد' تاکہ بہت دن کا فدید جمع ہوجانے سے اس کی بیمشت ادائیگی مشکل نہ ہو۔

ایک جمعہ کو بیں عاضر ہوا تو مجھ سے فرمایا کہ بیں ایک خط اپنے تمام اہل تعلقات کو کھنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کا کوئی حق میرے ذہے رہ گیا ہو تو یا وصول کرنے یا معاف کردے اور چاہتا ہوں کہ وار الاشاعت کی جو تازہ فہرست چھپ رہی ہے 'اس بیں بھی بیہ خط شائع کردیا جائے 'لیکن مجھے لکھنے کہ ہمت نہیں' چنانچہ ان کے ایماء پر احقرنے ان کی طرف سے یہ تحریر لکھی جو فہرست کتب میں بھی شائع ہوئی' اور احقرنے اسے ''البلاغ'' میں اشاعت کیلئے بھی دیدیا' جو پچھلے شارے میں ان کی وفات کی خبر کے ساتھ ساتھ شائع ہوسکی۔

مرض وفات کی مختوں کے عین درمیان حقوق کی ادائیگی کی یہ فکر در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور اس کے سامنے جواب دہی کے قوی احساس سے پیدا ہوتی ہے جواس بات کی علامت ہے کہ انشاء اللہ ان کی بیہ بیاری ان کے لئے کفارہ سیّات اور بلندی درجات کی باعث بی ہے 'اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ نے انہیں پاک وصاف کرکے این باس بلایا ہے۔

اللہ نے انہیں حسین و جمیل' متوازن اور تنو مند جسم عطا فرمایا تھا' کیکن اس بیاری کے دوران وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک خزال دیدہ گلاب کی طرح مرجھاگیا تھا۔ زندگی کے آخری ایام میں نقابت کے باعث انہیں دیکھ کرپھاننا مشکل تھا' لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں طبیعت کی جو فککفتگی عطا فرمائی تھی' وہ آخر وقت تک بر قرار رہی' اور ان کی لطیف ظرافت ہے بھرپور باتنیں اس حالت میں بھی جاری رہیں۔

۱۱ اگست کو مجھے سپریم کورٹ کی شریعت ابیلیٹ نے کے اجلاس میں شرکت کے لئے راولپنڈی جانا پڑا۔ ان کو جس حالت میں چھوڑ کر گیا تھا'اس کی بناء پر دل میں دھڑکا تو ہروقت لگا ہوا تھا۔ لیکن ۱۹ محرم ۱۳ اھ اور ۱۴ گست ۹۰ء کی شام کو تقریباً ساڑھے چھ بجے شام عدالت سے فارغ ہوکرا ہے دیسٹ ہاؤس بہنچا تو کرا جی سے فون آیا کہ بھائی صاحب دس ماہ کی کھکش کے بعد این منزل پر پہنچ چھے ہیں۔ انا دلتہ وانا المیہ داجعون۔

عمویاً اسلام آباد ہے کراچی کیلئے آخری پرواز سات بجے شام ہوتی ہے 'جس ہے کراچی جانے کا وقت نکل چکا تھا لیکن اللہ کو پہنچانا منظور تھا'اس روز شام ہم بجے والی پروازا تن لیٹ ہوئی کہ رات کو تقریبًا گیارہ بجے روانہ ہوسکی' اور میں اس کے ذریعے رات ہی میں کراچی پہنچ گیا۔ ائیر پورٹ سے بھائی صاحب ؓ کے مکان پر پہنچا تو وہ اپنے بستر پر سکون سے لیٹے ہوئے سے 'جیسے کمہ رہے ہوں کہ اب تہیں میری تکلیف سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں' اب مجھے چین آچکا ہے۔

اب کیا ستائینگی ہمیں دوراں کی گردشیں اب ہم حدود سودد زیاں سے نکل گئے

صبح کوان کا جنازہ دارالعلوم کے قبرستان میں لایا گیا 'یماں ان کی نماز جنازہ ہوئی 'جس میں علاء کرام اور اہل تعلقات کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ جمائی صاحب ؓ کو ہماری والدہ ماجدہؓ سے بہت تعلق تھا 'اور مرض وفات کے بالکل آغاز میں بھائی صاحب ؓ نے یہ خواب بھی دیکھا تھا کہ والدہ صاحب ؓ ان کے آنے کی خوشی منارہی ہیں 'چنانچہ ان کی قبروالدہ صاحب ؓ کے بالکل قریب بنائی گئی تھی۔ ان کے صاحبزادے عزیزم خلیل اشرف سلمہ اور احقر نے انہیں قبر میں آثارا 'اور جس باغ و بہار وجود نے آدھی صدی سے زیادہ خاندان بھر کواپئی گئافتگی سے ممکائے رکھا 'آج اسے اپنیا تھوں یہ کہہ کر سپرد خاک کر آئے کہ۔

اے خاک قبرا دلبر مارا نگاہ دار

### اور ایبالگاجیے بھائی صاحب زبان حال ہے کہ رہے ہوں کہ۔

#### شکریہ اے قبر تک پہنچانے والو' شکریہ اب اکیا ہی چلے جائیگئے اس منزل سے ہم

بھائی صاحب یکی و ماشاء اللہ اپنے والدین کی خدمت کی بھی بردی تو نیق ملی۔ انہیں و کھے

کر والدین کی آنکھوں میں محنڈک پڑتی تھی۔ اللہ تعالی نے اس خدمت کی برکت سے انہیں

اولاد بھی بردی سعاوت مند عطا فرمائی' ان کے تین بچوں میں عزیزم خلیل اشرف سلمہ ان کے

اکلوتے صاحبزادے ہیں' اور ماشاء اللہ انہوں نے بھائی صاحب کی علالت کے دور ان والد کی

فدمت کی ایک مثال قائم کی' انہوں نے جس محبت' عزم و ہمت 'سمجھ بوجھ' باریک بنی اور

استقامت کے ساتھ بھائی صاحب کی خدمت کی ہے' وہ اس دور میں کم دیکھنے میں آتی ہے۔

استقامت کے ساتھ بھائی صاحب کی خدمت کی ہے' وہ اس دور میں کم دیکھنے میں آتی ہے۔

اب انہوں نے ہی '' وار الاشاعت'' کا کام سنبھالا ہوا ہے' اور بنفنلہ تعالی خیرو خوبی کے

ساتھ اپنی ذمہ داریوں سے عمدہ بر آ ہور ہے ہیں۔ اللہ ان کی عمراور علم و عمل میں برکت اور

ان کے کاموں میں بھشہ آسانی پیدا فرمائیں' اور انہیں صبر جمیل اور اجر جزیل کی نعمت سے

نوازیں آمین۔

قار ئین البلاغ اور دو سرے اہل تعلقات نے صدمے کے اس موقع پر تعزیت کے تاروں اور خطوط سے احقر' برادر مکرم حضرت مولانا مفتی مجد رفیع عثانی صاحب مدظلهم اور عزیزم خلیل اشرف سلمہ کو نوازا ہم ان کے متہ دل سے شکر گزار ہیں' امید ہے کہ تمام حضرات بھائی صاحب مرحوم کواپنی دعائے مغفرت اور ایصالِ ثواب میں یا در تھیں گے۔

# حضرت مولانانجم الحسن تفانوي ً

پچھلے دنوں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدیں سرہ کی بابر کت مجلس کا ایک اور چراغ یکا یک اس طرح بجھا کہ برم اشرف کے خدام میں 'جن کے لئے یہ حادثہ قطعی طور پر غیرمتوقع تھا'صف اتم بچھ گئی۔ حضرت مولانا نجم الحن تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی ناگہانی وفات کی خبران سے تعلق رکھنے والوں کے لئے ایسا حادثہ ہے جس کا زخم مدتوں مندمل نہیں ہوسکے گا۔

#### انالله وانااليه مراجعون

بات بیہ نہیں کہ ان کوشہرت اور ناموری کے مواقع ہی میسرنہ آئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو مختلف نسبتیں اور جو خصوصیات عطا فرمائی تھیں 'ان کے ذریعے بام شہرت تک پنچنا کوئی ایسا مشکل نہ تھا' لیکن بات میہ تھی کہ انہوں نے جس ماحول میں تربیت پائی تھی 'وہاں زندگی کاسب سے پہلا سبق میہ تھا کہ۔

#### دانہ خاک میں مل کر کل گزار ہوتا ہے

حفرت مولانا نجم الحن تقانوي صاحب" ، حكيم الامت حفرت مولانا اشرف على

صاحب تھانوی کے بھائی اکبر علی صاحب مرحوم کے نواسے تھے 'اور اس لحاظ سے خود حضرت کے نواسے اور نواسے بھی ایسے نہیں کہ حضرت سے صرف رشتہ داری کا برائے نام تعلق رہا ہو' بلکہ پانچ سال سے با کیس سال کی عمر تک گویا حضرت کی آنوش شفقت میں ہی رہے۔ آپ کی پیدائش مع فروری ۱۹۲۵ء کو سمار نپور میں ہوئی تھی لیکن کم عمری ہی میں والد کا سابہ سر سے اٹھ گیا تھا'اس لئے اپنے ماموں حضرت مولانا شبیر علی تھانوی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کو گرانی میں انہی کے مکان میں مقیم رہے۔ حضرت مولانا شبیر علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کو حضرت حکیم الامت سے جو نسبتی اور روحانی تعلق تھا وہ ظاہر ہے' چنانچہ اس پورے عرصہ میں نہ صرف حضرت مولانا شبیر علی صاحب کی بلکہ خود حضرت حکیم الامت کی تربیت اور میں نہ صرف حضرت انہیں حاصل رہی۔

ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند کے بعد دین علوم کے دو سرے بڑے مرکز لیمن مظاہرالعلوم سمار نپور میں آپ نے علوم دین حاصل کئے جمال حضرت مولانا عبدالرحمٰن صاحب کا ملپوری اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب سمار نپوری قدس سرہ 'جیے اساطین سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ تجوید وقراء تیس حضرت مولانا قاری عبدالمالک صاحب سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ تجوید وقراء تیس حضرت مولانا قاری عبدالمالک صاحب سے نیمن کیا اور دورہ حدیث سے فراغت کے بعد مظاہرالعلوم سمار نپور میں ماہراسا تذہ کے زیر تحرانی فتوی نوای کی تربیت بھی حاصل فرمائی۔

ظاہری علوم تو بہت ہے لوگ حاصل کرہی لیتے ہیں لیکن اس علم کو کمی شخ کامل کی صحبت سے صیفل کرنے کی جو ضرورت ہوتی ہے' اس کا موقع آپ کو خوب خوب حاصل ہوا۔
حکیم الامت حضرت تھانوی کی نگاہ فیفل کے سائے میں اس طرح نشوونما پائی کہ حضرت کی العلمات ہی نہیں' آپ کا انداز زندگی بھی نظرے لیکر دل ودماغ تک رچ بس گیا۔ حضرت خواجہ عزیز الحن مجذوب صاحب رحمتہ اللہ علیہ حکیم الامت ؓ کے اجل خلفاء میں ہے بھی خواجہ عزیز الحن مجذوب صاحب رحمتہ اللہ علیہ حکیم الامت ؓ کے اجل خلفاء میں ہے بھی سے اور حضرت ؓ کے مزاج و فداق کے وارث بھی۔ حضرت مولانا جم الحن صاحب ؓ کو ان کی بھی بھرپور صحبت میسر آئی۔ حضرت مجذوب ؓ ایک پر گوشاعر بھی سے اور جب اپنے اشعار سائے آتے تو گھنٹوں یہ سلسلہ جاری رہتا۔ حضرت مولانا جم الحن صاحب ؓ نے ان کی شعرو بخن کی مجلسیں اس طرح دیکھیں کہ وہ گویا اشعار مجذوب ؓ کے حافظ ہو گئے۔ چنانچہ خود شعرو بخن کی مجلسیں اس طرح دیکھیں کہ وہ گویا اشعار مجذوب ؓ کے حافظ ہو گئے۔ چنانچہ خود ان کا حال یہ تھا کہ جب بھی حضرت مجذوب ؓ کے اشعار کاذکر آجا آتوان کے ذہن میں یا دول

کے دریجے کھل جاتے اور وہ بھی گھنٹوں ان کے اشعار اور ان سے متعلق واقعات ساتے رہے تھے۔

حضرت مولانا نجم الحن ماحب بذات خود برئے ستھرے شعری نداق کے عامل تھے۔ خود بھی بھی جھی شعر کہتے اور دلکش ترنم کے ساتھ سناتے تھے 'جب ان کے بھائی مولانا شمس الحن صاحب مدظلم (خطیب مبحد خضرا کراجی) کا نکاح ہوا تو حضرت مجذوب کی موجودگی میں آپ نے ان کا سرا ترنم سے سنایا۔ حضرت مجذوب ؓ نے بے ساختہ فرمایا۔

> کھے اس انداز سے گاتا ہے تو مجم الحن! سرا کہ گانے لگتا ہے سکر مراہر موئے تن سرا

قیام پاکتان کے بعد مولانا جم الحن صاحب اپنے اہل خانہ کے ساتھ لاہور تشریف لے آئے۔ اس وقت لاہور میں مولانا مفتی محمد حسن صاحب قدس سرہ کی ذات مرجع خاص و عام تھی۔ مولانا نے آپ کی مجالس سے بھی سالهاسال استفادہ فرمایا۔ یمال تک کہ جب حضرت مفتی صاحب قدس سرہ 'نے جامعہ اشرفیہ سے ''انوارالعلوم'' کے نام سے ایک ماہانہ رسالہ جاری فرمایا تواس کی ادارت کے فرائض بھی مدت تک مولانا ہی انجام دیتے رہے۔ شروع میں ذریعہ معاش کوئی نہ تھا' بھر آپ یونیورٹی آف پنجاب کے کانفیڈنشل پریس کے انچارج مقرر ہوئے' اور ۱۹۵۱ء سے ۱۹۸۷ء تک پہلے لاہور' بھر سرگودھااور بالاً خر راولینڈی میں پنجاب کے تعلیمی اداروں کے خفیہ پریس میں خدمات انجام دیتے رہے اور ۱۹۸۷ء میں ریٹائر ہوئے۔

لاہور میں قیام کے دوران مال روڈ پر مشہور اور عالی شان''مسجد شداء'' تغمیر کرانے میں بھی آپ نے بنیادی کردار اوا کیا اور وہاں ۱۳سال تک اعزازی طور پر جمعہ کی خطابت کے فراکض انجام دیتے رہے۔ بلکہ جب سرگودھا تبادلہ ہوگیا تب بھی جمعہ کی خطابت کے لئے ہر ہفتے لاہور آنے کا معمول رہا۔

مولاناً کا ایک بهت بڑا صدقہ جارہہ ''مجلس صیانتہ المسلمین'' ہے۔ یہ ایک کثیرالمقاصد وعوتی انجمن ہے جس کا خاکہ 'اغراض ومقاصد' طریق کار سب پچھے حکیم الامت حضرت مولا تا اشرف علی تفانوی قدس مرہ کا تجویز فرمودہ ہے۔ نام بھی حضرت ؓ نے ہی تجویز فرمایا تھا لیکن حضرت ؓ کی حیات میں یہ جماعت قائم نہ ہو سکی تھی۔ لاہور میں اس مجلس کا کام ابتذاء میں تو حضرت حکیم الامت ؓ کے خلیفہ حضرت مولانا جلیل احمہ صاحب شیروانی قدس مرہ نے شروع فرمایا تھا لیکن ان کی وفات کے بعد حضرت مولانا جمم الحن صاحب ؓ کواس کا صدر منتخب کیا گیا اور ان کی صدارت کے زمانے میں مجلس کا کام کافی آگے بردھا۔ پنجاب کے مختلف شہروں ' سندھ اور کراچی وغیرہ میں اسکی شاخیں قائم ہو کیں اور مجلس ایک تخیل سے نکل کر عملی دنیا میں نظر آنے گئی۔ مجلس کے کام کو ترقی دینے میں جمال جناب مولانا و کیل احمہ شیروانی اور جناب مولانا مشرف علی تھانوی صاحب کے نشاط کار کو دخل ہے وہاں حضرت مولانا جمم الحن صاحب قدس مرہ ' کی بے لوث قیادت اور ان کی مخلصانہ مسامی نے بنیا دی کردار اوا کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ان کی وفات سے «مجلس صیاخۃ المسلمین " میں اتنا بڑا خلا پیدا ہوگیا ہے کہ اس کا چھورہ بینا بسرا گئی ہونا بہت مشکل نظر آ تا ہے۔

راولپنڈی منتقل ہونے کے بعد بھی مولانا کی تبلیغی مساعی مسلسل جاری رہیں۔ یہاں مختلف مقامات پر آپ کے درس قرآن کا سلسلہ جاری تھا جس میں اہل ذوق بڑی دلچیں سے شریک ہوتے تھے اور اس سے بڑا فائدہ پہنچ رہا تھا۔ ایک جامع مسجد میں اعزازی طور پر جعد کے خطاب کا بھی معمول تھا اور اس طرح نام ونمود سے دور رہتے ہوئے دین کی خدمت و تبلیغ کے کام میں آپ آخروقت تک مشغول رہے۔

احقرناکارہ پر حضرت مولانا کی شفقیں نا قابل فراموش ہیں۔ احقر جب اپنے عدالتی کام
کے سلسلے میں راولپنڈی میں مقیم ہو تا تو بار ہا آپ سے نیاز حاصل ہو تا اور اس سلسلے کا آغاز
ہمی انہوں نے خود فرمایا۔ ایک مرتبہ سپریم کورٹ کے ریسٹ ہاوئس میں مولانا کا خود فون آیا
کہ میں شام کو ملنے کے لئے آرہا ہوں۔ احقر کو شرمندگی بھی ہوئی کہ پہل مجھے کرنی چا ہئے تھی
لیکن مجھے مولانا کا پتہ وغیرہ معلوم نہ تھا۔ بسرکیف! مولانا نے کرم فرمایا 'تشریف لاے اور پھر
عصرے عشاء تک احقر کو اپنی پر کیف صحبت سے نمال فرمادیا۔ حضرت مجذوب کے اشعار کا
سلسلہ شروع ہو گیا اور مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ راولپنڈی آنے کے بعد مولانا سے نہ مل کر
میں کتنی بردی غلطی کر تا ہوں۔

مولانا کو اللہ تعالیٰ نے حسن باطن کے ساتھ حسن ظاہرے بھی نوازا تھا'وہ نہایت

ولکش 'وضع دار' شکفتہ گرمتین فخصیت کے مالک تھے۔ بات کرتے تو منہ سے پھول جھڑتے معلوم ہوتے 'ادا ادا سے خوش اخلاقی اور تواضع مترشح ہوتی تھی۔ ان کے صاجزادے فہیم الحن صاحب کا بیان ہے کہ بھی کسی بات پر فورًا غصہ نہیں کرتے تھے 'غصے پر جرت انگیز کنرول تھا اور فرمایا کرتے تھے کہ میں غصے میں جو پچھ بھی کہتا ہوں 'سوچ سمجھ کر کہتا ہوں اور آج تک مجھے بچھ کمہ کر پچھتانا نہیں پڑا۔ کہنے کو یہ ایک معمولی سی بات ہے لیکن واقعہ بہ ہے کہ یہ مقام اس شخص کو حاصل ہو سکتا ہو۔ دہ خانقاہ تھانہ بھون کا مجسم تذکرہ تھے وخواہشات کو عشل و شریعت کے آگے رام کرلیا ہو۔ وہ خانقاہ تھانہ بھون کا مجسم تذکرہ تھے اور اس لحاظ سے ان کی ہر محفل سے ہم جیسوں کو بزرگوں کی کوئی نہ کوئی نہ کوئی نی بات معلوم ہوجاتی تھی اور ان کی ہر ملا قات ہمارے لئے باعث فیض تھی۔

مولانا کے ایک بھائی ضیاء الحن صاحب حیدر آباد میں مقیم سے وہاں ان کی ایک دکان تھی جس پر پچھ شقی القلب ڈاکو حملہ آور ہوئے اور وہ ان کی بربریت کا نشانہ بن کر شہید ہوگئے انا الله وانا البه راجعون مولانا کو اس المناک حادثے کی اطلاع ملی تو وہ حیدر آباد پنچ اور اس صدے سے نڈھال کراچی تشریف لائے۔ رات کے کھانے کے بعد انہیں سینے پر پچھ گرانی محسوس ہوئی جو رات دو بج تک شدت اختیار کرگئی۔ مولانا اپنے واماد مولانا شویرالحق تھانوی کی مکان پر مقیم شے تنویرالحق تھانوی کے مکان پر مقیم شے اور ان کے صاحبزاوہ حضرت مولانا اختیام الحق صاحب تھانوی کے مکان پر مقیم شے اور ان کے صاحبزاوے فہیم الحن صاحب بھی ان کے ساتھ تھے۔ وہ مولانا کو قربی ہمیتال میں لئے گئے۔ ان کا سائس بے قابو تھا 'اس لئے انہیں آئسیجن لگائی گئی۔ جس کے فوراً بعدوہ پر سکون ہوگئے۔ تیاردا رول نے ابتداء میں سے سمجھا کہ تنفس میں سمولت عاصل ہونے سے برسکون ہوگئے۔ تیاردا رول نے ابتداء میں سے سمجھا کہ تنفس میں سمولت عاصل ہونے سے انہیں آرام ملا ہے لیکن در حقیقت مولانا اس دنیا کے جمعموں سے نجات حاصل کرکے انہیں آرام ملا ہے لیکن در حقیقت مولانا اس دنیا کے جمعموں سے نجات حاصل کرکے ایمیں نیا کے جمعموں سے نجات حاصل کرکے ایمی سکون یا کیفی تھے۔ (نا الله ورا الله واجعون۔

مولاناً کے ایک صاجزادے حافظ نظیرالحن صاحب ایم اے تک اپنی تعلیم کمل کرنے کے بعد آجکل آسٹریلیا میں ایک اسلامی ایسوی ایشن کے ڈائریکٹر ہیں۔ دو سرے صاجزادے بہم الحن مولانا کے ساتھ راولپنڈی میں مقیم ہیں اور ماشاء اللہ گر بجویشن کر چکے ہیں۔ دونوں صاجزادے اپنے تدین 'خوش اخلاقی اور متانت و نفاست میں ماشاء اللہ اپنے والد گرامی کے نقش قدم پر ہیں اور مولاناً کے حسن تربیت کا نمونہ۔

#### دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائیں اور پسماندگان کوصبر جمیل اور اجر جزیل سے نوازیں (آمین)

البلاغ جلد ٢٥ شاره ٢



## مولانامفتی احمر الرحمٰن صاحب ؓ خوش در خشیدو لے شعلیہ مستعجل بود

جعرات ۱۲ رجب ۱۱۱۱ه کو صبح چار بجے کے قریب اچانک ٹیلی فون کی تھنٹی بجی تو دل سم ساگیا کہ اس وقت آنے والا ٹیلی فون عمومًا کوئی خوش گوار خرلیکر نہیں آیا۔ وُرتے وُرتے رہیبور اٹھایا تو دو سری طرف ایک انجانی سی آوا زنے ایک ایسی ناگهانی اور اندو ھناک خرسائی کہ اس پر یقین کرنا مشکل ہوگیا۔ خبریہ تھی کہ جا معند العلوم الا سلامیہ بنوری ٹاؤن کے مہتم حضرت مولانا مفتی احمد الرحمان صاحب رحمتہ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہوگئے۔ مولانا رحمتہ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہوگئے۔ وارالعلوم تشریف لاکر براور محرم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثانی صاحب مرظام سے نہ وارالعلوم تشریف لاکر براور محرم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثانی صاحب مرظام سے نہ صرف مل کر، بلکہ ویر تک وفاق المدارس کے بارے میں اہم مشورے کرکے گئے تھے۔ بوری طرح صحت مند چاق وچوبند اور کسی بھی طرح کی بیماری سے کوسوں دور۔

نیلی فون پر جن صاحب نے یہ ناگهانی خبرسنائی تھی'ان سے راتم الحروف واقف نہ تھا'
اس لئے دل کو بہلایا کہ شاید کس نے یہ بے بنیاد خبرا ڈاکر شرارت کی ہو'اگرچہ لہجے میں کسی
شرارت کے بجائے درد مندی کا اسلوب نمایاں تھا جس سے ماتھا تو ٹھنگ گیا لیکن خبرپر بھین
کرنے کو بھی دل نہ مانا۔ اس کے بعد میں نے بنوری ٹاؤن کے مدرسے اور دو سری متعلقہ
جگہوں پر خبر کی تصدیق کے لئے فون کئے تو سارے فون مشغول ملے'اور اس خبر کی مزید تائید
ہوتی گئی۔ بالاخر نماز فجر کے بعد متعدد ذرائع سے گفتگو کرکے بھین ہوگیا کہ خبردرست تھی'
اور مفتی صاحب واقع ہے ہم سے اچانک بچھڑ گئے ہیں۔ انا تبله و انا المید واجعون۔

موں نامفتی احمد الرحمان صاحب رحمتہ اللہ علیہ بر صغیر کے مشہور عالم وعارف حضرت ۱۱۰۰ تا عبد السمان صاحب کیمبلپوری قدس سرہ کے فرزند ارجمند تھے' اور شیخ الحدیث حضرت علامہ سید محمد و سف بنوری صاحب قدس سرہ کے داماد۔ اس طرح نسب اور مصاهرت دونوں میں جنوں سے ان کو بردی عظیم نسبتیں حاصل تھیں۔ ان کے والد ماجد (حضرت مولانا عبد الرحمٰن کیمبلپوریؓ) حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تفانوی قدس سرہ کے اجل خلفاء میں سے تھے اور حضرت کے خلفاء میں آپ کو بید امتیاز حاصل تھا کہ حضرت حکیم الامت قدس سرہ نے آپ کو بیعت سے پہلے ہی خلافت عطافرمادی تھی۔

مفتی احمد الرحمٰن صاحب رحمته الله علیه کوالله تعالی نے اپنے والد ماجد رحمته الله علیه کے فیوض سے نوازا'اور اس کے بعد حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری صاحب قدس سرہ سے تمکند اور استفادے کی دولت عطا فرمائی۔ حضرت بنوری صاحب قدس سرہ کی مسلسل صحبت حاصل ہوئی' یماں تک کہ حضرت رحمتہ الله علیه نے اپنی صاحبزادی کاعقد بھی ان کے ساتھ کردیا۔

آپ نے حضرت بنوری قدس مرہ سے علم حدیث میں استفادے کے علاوہ حضرت مولانامفتی ولی حسن صاحب مد ظلم العالی سے افقاء کی تربیت حاصل کی۔ حضرت مولانا بنوری صاحب قدس سرہ کی حیات طیب کے دوران انہوں نے عموماً کم آمیزی کی زندگی گذاری 'لیکن حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی وفات کے بعد جب مدرسے کے انتظام و اہتمام کی تمام تر ذمہ داریاں ان کے کندھے پر آگئیں تو انہوں نے اپنی زندگی مدرسے اور اسکے متعلقہ امور کے علاوہ دین کی نشروا شاعت کے لئے وقف کردی۔

حضرت بنوری قدس سرہ کے علمی وعملی مقام بلندگی وجہ سے ان کے قائم کردہ مدر سے کواپنے تعلیمی معیار اور وقار کے لحاظ سے دینی مدارس میں ایک اخیاز حاصل تھا'اور حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی وفات کے بعد اس اعلی معیار کو برقرار رکھنا آسان نہ تھا'لیکن مفتی احمہ الرحمٰن صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی متواتر جدوجہد اور انتقک محنت سے مدرسے کو اسی معیار پر قائم رکھنے کی پوری کوشش فرمائی' اور جامع مسجد بنوری ٹاؤن کے علاوہ شرکے متعدد دو سرے مقامات پر بھی مدرسے کی ایسی شاخیں قائم فرمائیں جو خود مستقل مدارس کی حیثیت رکھتی ہیں۔

مدرے کی خدمات کے علاوہ مفتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ مسلمانوں کے اجتماعی امور میں بھی گمری دلچیسی لیتے تھے اور ان کی فعّال زندگی دین کے مختلف شعبوں میں گوناگوں خدمات کے لئے وقف ہوگئی تھی۔ آپ " مجلس تحفظ ختم نبوّت" کے نائب صدر بھی تھے اور "سواد اعظم المسنّت پاکستان" کے ناظم اعلیٰ بھی "اور اب حضرت مولانا محمد ادریس صاحب میر بھی قدس سرہ کی وفات کے بعد "وفاق المدارس العربیہ" کے ناظم اعلیٰ کی ذمہ داریاں بھی اننی کے کندھوں پر آگئی تھیں۔ ان بیس سے ہر کام ایسا ہے جو ہمہ وقتی توجمات اور مصروفیات کاطالب ہے "لیکن مولانا رحمتہ اللہ علیہ کی متحرک شخصیت ان تمام ذمہ داریوں کو حسن و خوبی کے ساتھ نبھاری مقلی ۔ ان ذمہ داریوں سے عمدہ بر آ ہونے کے لئے ان کو ملک اور بیرون ملک طویل سفر بھی بیش آگئ اور اس طرح ان کی ضدمات کا دائرہ نہ صرف بر صغیر بلکہ افریقہ اور یورپ کے علاقوں تک بھیل گیا۔

مولانا (رحمتہ اللہ علیہ) ایک متواضع 'سادہ اور شگفتہ شخصیت کے حامل تھے۔ ان کے دل میں دین کا درد اور اس کے لئے غیرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اپنی غیرت ایمانی کی بدولت انہوں نے اپنی ذات کے لئے برٹ برٹ خطرات مول لئے 'لیکن جس موقف کو وہ درست سمجھتے تھے 'اس سے پیچھے نہیں ہے۔ اپنے غیرت دبنی کے زیر اثر انہوں نے قید و بہند کی صعوبتیں بھی برداشت کیں 'دشمنیاں بھی مول لیں 'لیکن کوئی لا لیے یا خوف انہیں اپنے راستے ہے نہ ڈگرگا سکا۔

قط الرجال کے اس دور میں 'جب خدمت دین کے ہر شعبے میں مناسب رجال کار کا فقدان ایک خوفناک ملی مسئلہ بن چکا ہے 'وہ ان لوگوں میں سے تھے 'جنہوں نے بیک وقت بہت سے محاذ سنبھالے ہوئے تھے۔ اور جب بھی ملت اسلامیہ کے مسائل میں کمی اجمائی کام کی ضرورت پیش آتی 'تو مولانا ان حفزات میں سے تھے جن کی طرف پر امید نگاہیں سب کام کی ضرورت پیش آتی 'تو مولانا ان حفزات میں سے تھے جن کی طرف پر امید نگاہیں سب سے پہلے اٹھی ہیں۔ ان کی عمر'صحت' قوی اور چاق وچوبند وجود میں خورد بین لگا کر بھی کمی ایسے اندیشے کا شائبہ نظر نہیں آتا تھا کہ وہ اتنی جلدی داغ مفارقت دے جائیں گے 'لیکن قدرت کے فیصلے ہمارے قیاسات' تخییوں اور خواہشات سے ماورا ہیں۔ اس دنیا میں ہر فخض اپنی زندگی کے گئے ہوئے سانس لے کر آیا ہے۔ اور دنیا کی کوئی طاقت اس میں کی یا اضافہ نہیں کر سکتی۔

جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا 'مفتی صاحب جب بدھ ۱۳ رجب ۱۳ ھے ووپیر کو برا در معظم مولانا مفتی محمد رفع عثانی صاحب مد ظلم سے ملاقات کے لئے وار العلوم تشریف لائے تو کسی کے داہے میں بھی نہ آسکنا تھا کہ ان کی زندگی کے صرف بارہ تیرہ گھنٹے باتی رہ گئے ہیں ' پھر یساں سے داپس جاکر بھی وہ اپنی معمول کی زندگی میں معروف رہے ' یساں تک کہ رات کے وقت مدرسہ بنور یہ میں مشکوۃ شریف کے ختم کی تقریب میں شرکت فرمائی اور وہاں سے ساڑھے نو بجے رات کو اپنے مکان پر واپس تشریف لائے۔ اس وقت بھی کسی کو دور دور اندازہ نہ تھا کہ اب یہ صرف چند گھنٹوں کے مہمان ہیں۔

لیکن رات کو ہارہ ہبجے کے بعد سینے میں درد اور اس کے ساتھ کھانی کا دورہ شروع ہوا جو ایک دو گھنٹے ہی کے اندر شدت اختیار کرگیا۔ رات کو تمین ہبجے کے بعد انہیں ایمبولینس کے ذریعہ امراض قلب کے مہپتال لے جایا گیا'لیکن! علاج دردے کچھ اور درد بردھ ہی گیا۔

وہاں پینچ کر در دوکرب کی شدت میں کی کے بجائے اضافہ ہی ہو تا چلا گیا' معلوم ہوا کہ معالج حضرات نے اپنی فنی مهارت کے تمام راستے اختیار کرلئے اور اپنی طرف سے کسی تدبیر میں کوئی کمی نہیں کی'لیکن!

#### داعيا دواء الموت كل طبيب

مولاتاً کی منزل قریب آچکی تھی' مقدر کے سانسوں کی تعداد پوری ہورہی تھی جس کے بعد کوئی ڈاکٹر' کوئی حکیم' کوئی سائنس اور کوئی ہنر کام نہیں دیتا۔ کچھ دریہ موت وحیات کی تحکمش میں رہنے کے بعد بالآخر وقت موعود آ پہنچا اور مولانا ایک ہی جست میں اپنے وطن اصلی تک پہنچ گئے۔

نماز فجرکے بعد مولانا کی وفات کی خبر شہر کے تمام علمی و دینی طفوں میں پھیل گئی'
دارالعلوم اور دو سرے بہت سے مدارس میں اسباق بند کرکے علماء وطلبہ ایصال ثواب میں
مصروف ہو گئے' احقر بھی اساتذہ دارالعلوم کے ہمراہ جب مولانا کے گھر پہنچا تواسی کمرے میں
جہاں بھی حضرت مولانا بنوری صاحب قدس سرہ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا کر تا تھا'
مولانا کی نعش رکھی ہوئی تھی' چرے پر واضح تمہم تھا اور ایسا محسوس ہو تا تھا جیسے ایک طویل
اور پڑ مشقت سفر کے بعد کوئی مسافر منزل پر بہنچ کر آسودہ ہو گیا ہو۔

وہی مدرسہ جوان کی بھاگ دوڑاور فکر وعمل کا محور تھا' آج اس کے درودیوار سوگ میں نظر آتے ہتھے۔ شام کو عصر کے وقت نماز جنازہ میں شرکت کے لئے دوبارہ حاضری ہوئی 'مسجد اور مدرسے کا کوئی گوشہ ایبانہ تھا جمال آدمی نہ ہوں۔ ہزار ہا افراد نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ مولانا (رحمتہ اللہ علیہ) کے بڑے بھائی جناب مولانا قاری سعید الرحمٰن صاحب نے 'جو وفات کی خبر من کر راولپنڈی سے بیمال پنچ تھے 'نماز جنازہ پڑھائی۔ اطراف ملک سے بعض دو سرے علماء بھی نماز جنازہ میں شرکت کے لئے کراچی پنچ تھے 'وہ بھی نماز میں شرکت کے لئے کراچی پنچ تھے 'وہ بھی نماز میں شرک

اور اس طرح ایک متحرک اور فعّال وجود' جو کل تک علمی اور دینی حلقوں کا ایک جزو لا زم معلوم ہو تا تھا' دیکھتے دیکھتے قافلے ہے الگ ہوگیا۔

اس فتم کے مناظرروز آنکھوں کے سامنے سے گزرتے ہیں 'گرانہیں دیکھ کربہت کم لوگ ہیں جو عبرت حاصل کرتے ہول'اور بیہ سوچ سکتے ہوں کہ بیہ واقعہ صرف دو سروں کے ساتھ نہیں'اپنے ساتھ بھی پیش آسکتا ہے۔

ولعينه دان حضنا من الموت حيضته كم العرباق والمدى منطاول-

مولانا (رحمتہ اللہ علیہ) کے اہل خانہ 'اہل مدرسہ آور تمام دبنی طلقوں سے تعزیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مفتی صاحب (رحمتہ اللہ علیہ) کو اپنی مغفرت اور رضائے کا ملہ سے نوازیں 'انہیں جنت الفردوس میں مقامات عالیہ عطا فرمائیں۔ ان کے ہیماندگان کو صبر جمیل کی تونیق بخشیں 'اور مدرسے کے انتظام وانصرام کے لئے غیب سے ایسی صورت پیدا فرمائیں جو مدرسے کی ظاہری و باطنی ترقیات کا ذریعہ ہو۔ آمین۔

مولانا (رحمتہ اللہ علیہ) کے ایک صاحبزادے امسال دورۂ حدیث سے فارغ ہورہے ہیں' دو سرے صاحبزادے درجہ خا مہ میں ہیں' تیسرے ان ہے بھی کسن ہیں' اور شاید درجہ حفظ میں ہیں۔ اللہ تعالی ان کو علم نافع اور عمل صالح کی دولت سے مالا مال فرمائیں۔ اور اپنے آباؤ اجداد کے حقیقی ورثے کا حامل بننے اور ان کے آثار حسنہ کی پیروی کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ قارئین سے بھی ایصال ثواب اور نہ کورہ بالا دعاؤں کی درخواست ہے۔

## حضرت مولانا فقیر محمد صاحب ؓ اک شمع رہ گئی تھی 'سووہ بھی خموش ہے

پاکستان میں تکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تفانوی قدس سرہ کے آخری خلیفہ اور مجلس اشرفی کی آخری یا دگار حضرت مولانا فقیر مجر صاحب رحمتہ اللہ علیہ بھی پچھلے مہینے ہم سے رخصت ہوکر اپنے مالک حقیقی سے جاملے۔ اناللہ واما الیہ راجعون ۔ حضرت مولانا فقیر محمر صاحب قدس سرہ العزیز ان نفوس قدسیہ میں سے تھے جن کا نفس وجود بہت سے فتول کے لئے آڑ بنار بتا ہے او راس پر آشوب زمانے میں جن کے تصور ہی سے قلب کو تسکین ہواکرتی ہے۔

ایک وقت تھا کہ پاکستان بحمہ اللہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھا نوی قدس سرہ کے خلفاء سے آباد تھا اور ان میں سے ہر فرد اپنی اپنی جگہ رشد و ہدایت کی شمع روشن کئے ہوئے تھا۔ نام ونمود اور پلٹی کی دنیا سے الگ تحلگ ان حضرات نے اپنے اپنے ملقوں میں تعمیرانسانست اور افراد سازی کی وہ خدمات انجام دی ہیں کہ ان میں سے ایک ایک محفص کی خدمات بڑی بردی جماعتوں کے کام پر بھاری ہیں۔

سنت اللہ کے مطابق میہ تمام ہمتیاں ایک ایک کرکے رخصت ہونی شروع ہوئیں اور دیکھتے ہی دخصیت اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت تھی کہ اس پر حق شکرا دا نہیں صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی مخصیت اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت تھی کہ اس پر حق شکرا دا نہیں ہو سکتا۔ ان کی خدمت میں حاضر ہو کرالیا محسوس ہو تا تھا جیسے کسی مسافر کو چلچلاتی دھوپ میں جھلنے کے بعد محسنہ کی اور محمنی چھاؤں میسر آگئی ہو۔

تام ونمود کی اس دنیا میں جمال شخصیتوں کو پہلٹی کے پیانے سے ناپا جا آہے حضرت مولانا فقیر محمد صاحب قدس سرہ کو جاننے اور پیچا نئے والے بہت زیادہ تو نہیں تھے لیکن علم و دین اور اصلاح وارشاد کے حلقوں میں آپ کی شخصیت اس وقت مرجع خلا کق تھی اور اس بات کا زندہ ثبوت کہ جو شخص اللہ تعالی کا ہوجائے 'وہ اپنی ذات کو کتنا چھپانے کی کوشش کرے لیکن اس کی سیرت و کردار کی خوشبودور دور تک پہنچ کررہتی ہے۔

حضرت مولانا فقیر محمد صاحب رحمته الله علیه ۱۹۱۱ء میں آزاد قبائل کے علاقے ممند
ایجنبی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے واوا خائستہ خان صاحب رحمتہ الله علیہ بڑے عالم باعمل
بزرگ تھے۔ آپ کے والد ماجد خان محمد خان صاحب نے آپ کو دبنی تعلیم کے لئے وقف کیا
اور آپ ابتدائی تعلیم مخصیل چارسدہ میں حاصل کرنے کے بعد حضرت مولانا مفتی محمد حسن
صاحب امرتسری قدس سرہ کے مدرسے میں امرتسر تشریف لے گئے اور تقریبًا دس سال تک
حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کے دریے میں ان تعلیم و تربیت حاصل کرتے رہے جو آپ پر
منایت شفقت فرماتے اور آپ کو بکشرت اپنے ساتھ رکھتے تھے۔

حضرت مفتی محمد حسن صاحب قدس سرہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کے اجل خلفاء میں سے تھے اور حضرت حکیم الامت کے عاشق صادق۔ چنانچہ جب آپ حضرت حکیم الامت کی خدمت میں تھانہ بھون تشریف لے جاتے تو اکثر حضرت مولانا فقیر محمد صاحب محمومی اینے ساتھ لے جاتے تھے۔

حضرت مولانا فقیر محمد صاحب شروع سے نهایت رقیق القلب سے اور دین کی باتوں کے دوران آپ پر اکثر گریہ طاری ہوجا آ تھا۔ یہ سلسلہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب قدس مرہ کے درس تفسیرو حدیث یا وعظ کے دوران بھی جاری رہتا اور حضرت حکیم الامت کی مجلس میں بھی۔ یہاں تک کہ حضرت حکیم الامت سے تعلق رکھنے والے حضرات میں آپ کالقب "بکاء" (بہت رونے والے) مشہور ہوگیا تھا۔ یہ گریہ بے اختیار تھا اور اللہ تعالیٰ کی محبت یا خوف کی بنا پر ہو آ تھا اس میں اکثر آواز بھی بلند ہوجاتی تھی اوراس کا سننے والوں پر بھی اثر ہو آ تھا۔

حضرت تحکیم الامت قدس سرہ کی مجلس میں بناوئی قشم کے حال و قال کی کوئی گنجائش نہیں تھی لیکن حضرت مولانا فقیر محمد صاحب قدس سرہ کا بیہ گربیہ ان کی حقیقی باطنی کیفیت کا آئینہ دار تھا'اس لئے حضرت تحکیم الامت قدس سرہ نے اس پر نہ صرف کوئی گرانی محسوس نہیں فرمائی بلکہ جب آپ خانقاہ میں حاضرہ وکر حضرت تھانوی قدس سرہ سے مصافحہ کرتے تو آپ فرماتے "رونق آگئی"۔

ایک مرحبہ حہزت مفتی محمد حسن صاحب ؓ تنها تھانہ بھون تشریف لے گئے اور حطزت مولانا فقیر محمد صاحب ؓ کو امر تسرچھوڑ آئے۔ حصزت تھانوی قدس سرہ نے یوچھا''فقیر محمد کا کیا حال ہے ؟"حضرت مفتی صاحبؓ نے جواب دیا کہ "آجکل ان پر گریہ بہت طاری ہے اور ای وجہ سے انہیں چھوڑ آیا ہوں کہ کہیں حضرت کو تکلیف نہ ہو"

حضرت حکیم الامت نے فرمایا "ان کے گربیہ سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی"

حفرت مفتی محرحن صاحب قدس مرہ کی معرفت حفرت کیم الامت قدس مرہ کے معرفت حفرت کیم الامت قدس مرہ سے تعلق قائم ہوا 'یمال تک کہ حفرت ؓ نے آپ کی بیعت کی ورخواست نہ صرف قبول فرمائی بلکہ بعد میں آپ کو اپنا مجاز بیعت مقرر فرمایا۔حفرت مولانا فقیر محر صاحب قدس مرہ اس تعلق کاذکر کرتے ہوئے خود فرماتے ہیں :

" حضرت رحمتہ اللہ علیہ میرے گئے آئینہ باطن تھے۔ ہر عیب اور خوبی مجھے ان کے ذریعے سے معلوم ہوتی تھی اور اس کی اصلاح بھی کرتے۔ ان کی مجلس سے مجھے جو پچھے ملا ہے میں اسے فلا ہر رسکتا کیونکہ مجھے حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے فلا ہر کرنے سے منع فرمایا ہے کیونکہ وہ راز کی باتیں ہیں۔ حضرت دین اور دنیا دونوں کے کفیل تھے ایک مرتبہ فرمایا "جاؤشادی کرو 'شاوی پر جو خرج ہوگا میں دیدوں گا۔ "

حضرت علیم الامت قدس سرہ کی وفات سے پہلے چھ ماہ تک متواتر حضرت مولانا فقیر محمد صاحب قدس سرہ کو اپنے شخ کی خدمت کی توفیق ہوئی حضرت کی علالت کے زمانے میں حضرت کی مسلسل خدمت کا شرف جن بزرگوں کو حاصل ہوا ان میں حضرت مولانا عبدالکریم صاحب اور حضرت مولانا فقیر محمرصاحب قدس سرہ کے اساء گرای سرفہرست ہیں۔ ایک دفعہ حضرت نے فرمایا "تم دونوں نے میری بہت خدمت کی ہے" دونوں حضرات نے عرض کی کہ "میہ تو آپ کی کرم نوازی ہے کہ آپ ہم پہاڑی لوگوں سے خدمت کرواتے ہیں ورنہ آپ کے تو ہزاروں خادم موجود ہیں" حضرت قدس سرہ فرماتے ہے کہ "میہ دونوں میری خدمت بھی کرتے ہیں اور احسان بھی مانے ہیں۔"

ایک طرف جذبۂ خدمت و محبت کا میہ عالم تھا اور دو سری طرف خود فرماتے ہیں کہ حضرت حکیم الامت قدس سرہ کی وفات ہے ایک ہفتہ پہلے مجھے تھانہ بھون کی ہر چیز پر گرمیہ طاری نظر آ ٹاتھا۔ مسجد کے ستون 'محراب 'سہ دری 'حضرت کا گھر غرض ہر چیز ردتی ہوئی معلوم ہوتی تھی' اس سے مجھے اندازہ ہواکہ حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی جدائی کا وقت قریب آجا ہے اور چو نکہ مجھے میں اس صدے کی تاب نہ تھی اسلئے وہاں سے چلا آیا اور ایک ہفتے

بعد ہی مجھے معلوم ہوا کہ حضرت ؓ دنیا ہے تشریف لے گئے۔

حضرت تحکیم الامت قدس مرہ کی وفات کے بعد آپ نے اپنے استاذ و مرتی حضرت مولانا مفتی محتشد حسن صاحب قدس سرہ سے تعلق قائم رکھا اور اس کے بعد دو سرے اکابر علاء نے آپ سے اصلاحی تعلق فرمایا اور اصلاح وارشاد سے فیض یاب ہوئے۔

آپ نے پٹاور کے قریب ایک چھوٹی سے بہتی "لنڈی ارباب "میں تعلیم قرآن کریم کا ایک مدرسہ قائم فرمایا ہوا تھا وہیں پر اقامت پذیر ہوئے تھے اور وہیں "خانقاہ اشرفیہ "کے نام سے ایک خانقاہ قائم فرمائی تھی۔ لیکن سالہا سال سے معمول یہ تھا کہ چھو ماہ حرمین شریفین میں قیام فرماتے اور چھ ماہ اپ گھر پر گذارتے۔ ضعف اور علالت کے باوجود حرمین شریفین کی حاضری کا یہ معمول آخر دور تک جاری رہا اور اسطرح حضرت "کے فیوض پاکستان کے علاوہ حجازے مستفیدین تک بھی تھیل گئے۔

جنہوں نے حضرت مولانا فقیر محمد صاحب قدس مرہ کی زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں کہ حضرت کے چرہ مبارک پر بلاکی معصومیت تھی 'حضرت معروف طریقے سے وعظ و تقریر نہیں فرماتے تھے لیکن اللہ والوں کو اپنا پیغام بہنچائے کے لئے لفظ وبیان کی عاجت نہیں ہوتی ان کا چرہ مہرہ ان کا انداز وا دا اور ان کی ایک ایک نقل و حرکت مجسم پیغام ہوتی ہے۔ ایسا پیغام جو براہ راست دل پر اثرانداز ہوتا ہے اور اس کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتا ہے۔ بس میں حضرت کا انداز تربیت واصلاح تھا جس سے سینکٹوں افراد سیراب ہوئے۔

چنانچہ حضرت کے خلفاء مجازین میں ہمارے دور کے اکابر علماء شامل ہیں جن میں سے حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب مخانوی حضرت مولانا مخم الحن صاحب تحانوی حضرت مولانا مفتی احمد الرحمٰن صاحب رحمتہ اللہ علیہ 'حضرت مولانا عبدالرحمٰن صاحب مرحمتہ اللہ علیہ 'حضرت مولانا عبدالرحمٰن صاحب مرحمتہ اللہ علیہ 'محضرت مولانا عبدالرحمٰن صاحب مرحمتہ اللہ علیہ محضرت مولانا عبدالرحمٰن صاحب مرحمتہ اللہ علیہ محتمم جامعہ اشرفیہ لا ہور وغیرہ بطور خاص قابل ذکر ہیں۔

'مجھے یاد ہے کہ ۱۹۷۸ء میں احقر اسلامی نظریاتی کونسل کی میٹنگ کے سلسلے میں پیٹاور گیا ہواتھا قیام مختصر تھالئین میں نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ حضرت مولانا فقیر محمہ صاحب قدس سرہ کی خدمت میں حاضری دیئے بغیر نہیں جاؤں گا 'چنانچہ شام کے وقت میں نے حاضری کا ارادہ کیا۔ جناب جسٹس محمہ افضل چیمہ صاحب اس وقت کونسل کے چیئرمین بھی تھے اور سپریم کورٹ کے جج بھی 'احقر نے ان سے بھی ذکر کیا تاکہ وہ بھی تشریف لے جانا چاہیں تو ساتھ چلیں وہ نمایت اشتیات کے ساتھ آمادہ ہو گئے اور ہم مغرب کے بعد حضرت کی خدمت میں پنچے۔ حضرت نے حسب معمول انتهائی محبت و شفقت کا معاملہ فرمایا۔ وہاں وعظ و تقریر کا معمول تو تھا نہیں لیکن چند محبت بھری ہاتیں کرنے کے بعد حضرت پر حسب معمول گریہ طاری ہو گیا جناب جسٹس چیمہ صاحب ہے بھی حضرت نے کوئی خاص بات نہیں کی تھی لیکن جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا اللہ والوں کو بیغام دینے کے لئے کسی تقریر کی ضرورت نہیں ہوتی چند ہی کموں کے بعد میں نے دیکھا کہ جناب جسٹس چیمہ صاحب پر گریہ طاری ہو گیا اور دیر تک ان پر الی کیفیت طاری رہی کہ میں نے انہیں ایسی حالت میں بہت کم دیکھا ہے۔ بعد میں وہ جب بھی حضرت کے لئے ضرور حاضر میں وہ جب بھی حضرت کے لئے ضرور حاضر میں وہ جب بھی حضرت کے لئے ضرور حاضر میں وہ جب بھی حضرت کے بارے میں کوئی خبر سنتے تو آپ کی زیارت کے لئے ضرور حاضر میں وہ جب بھی حضرت کے بارے میں کوئی خبر سنتے تو آپ کی زیارت کے لئے ضرور حاضر میں وہ جب بھی حضرت کے بارے میں کوئی خبر سنتے تو آپ کی زیارت کے لئے ضرور حاضر میں وہ جب بھی حضرت کے بارے میں کوئی خبر سنتے تو آپ کی زیارت کے لئے ضرور حاضر میں وہ جب بھی حضرت کے بارے میں کوئی خبر سنتے تو آپ کی زیارت کے لئے ضرور حاضر میں وہ جب بھی حضرت کے بارے میں کوئی خبر سنتے تو آپ کی زیارت کے لئے ضرور حاضر میں وہ جب بھی حضرت کے بارے میں کوئی خبر سنتے تو آپ کی زیارت کے لئے صرور حاضر میں وہ جب بھی حضرت کے بیا

لنڈی ارباب کا مدرسہ تو حضرت نے مدت سے قائم فرمایا ہواتھا لیکن آخر دور میں اپنے پشاور کے مال روڈ پر جامعہ امدادالعلوم کے نام سے ایک عظیم الشان مدرسے کی بنیاد ڈالی جو بچمداللہ درس نظامی کی معیا ری تعلیم کا مرکز ہے اور حضرت کے صاحبزادے مولاناعبدالرحمٰن صاحب کے زیر اہتمام چل رہا ہے اور حضرت مولانا حسن جان صاحب مدظلهم جیسے فاضل بزرگ اس کے شخ الحدیث ہیں۔

حضرت کی علالت کا سلسلہ تو ہدت ہے چل رہاتھا لیکن وفات سے چند روز پہلے ہے۔
المبیہ محترمہ اور اہل خانہ ہے باربار بیہ کہنا شروع کردیاتھا کہ اب میرا وفت قریب آئیا ہے۔
بظا ہر معروف بیاریوں میں سے کوئی بیاری نہ تھی لیکن تین دن قبل بے خوابی اور غنودگ کی
کیفیت ہوئی۔ بعض حضرات نے ہپتال لیجانے کا ارادہ کیا لیکن حضرت ہپتال لے جانے
کی کیفیت ہوئی۔ بعض حضرات نے ہپتال لیجانے کا ارادہ کیا لیکن حضرت ہپتال لے جانے
ہوئی۔ بیلے بی منع فرما چکے تھے کہ اب میرے سفر کا وقت آچکا ہے۔ چنانچہ اس حالت میں ۲۲
ر ر بیج الاول ۱۲ مطابق ۱۲ کو بر ۱۹۹۱ء کو رات کے آٹھ بے جانتہائی سمولت کے ساتھ روح
پرواز کر گئی۔ ان مثله و انا المبیه راجعون ۔

جن دنوں میہ جاوشہ پیش آیا 'احقراس وقت ملک سے باہر سفر پر تھا اس لئے جنازے میں شرکت کی سعادت نصیب نہ ہوسکی 'لیکن جو حضرات تجییزو تکفین میں شرکک بنے انہوں نے بتایا کہ عنسل کے بعد ہر شخص چرہ مبارک کی ترو آزگی دیکھ کر جیرت زدہ رہ گیا۔ ہزا رہا افراد کے جوم نے جنازے میں شرکت کی۔ حضرت مولانا حسن جان صاحب یہ ظلم نے نماز جنازہ

پِرْهَا بَی اور پھرانڈی ا رہاب ہی میں حضرت کو دفن کیا گیا۔

حضرت کی وفات ملک و ملت کا زبردست سانحہ ہے۔ آپ کی وفات پر آپ کے اہل خاندان ہی نہیں پوری امت مستحق تعزیت ہے۔ اس ناکارہ پر بھی حضرت کی احسانات اور شفقتیں نا قابل بیان ہیں۔ جب بھی حاضری ہوتی زبان مبارک سے دعاؤں کی بارش شروع ہوجاتی 'معصومانہ انداز میں دنیا و آخرت کے مقاصد کے لئے دعائیں کرکرکے نمال فرمادیتے اور بات بات پر ہمت افزائی فرماتے تھے۔

ایک مرتبہ اللہ تعالی نے احقر کو حضرت کے سفر جج میں رفاقت کی سعادت عطافرمائی منی میں قیام کے دوران حضرت کی صحبت بابر کت نصیب رہی جس نے ان آیام کالطف دوبالا کردیا۔ اس موقع پر حضرت نے تھم دیا کہ ''نمازیں تم پڑھاؤ'' چنانچہ احقر تقمیل کر آرہا اس کے بعد جب بھی حاضری ہوتی تو حضرت اس واقع کو ضرور یا دولاتے اور فرماتے ''یہ ہمارا امام ہوجا تا۔

ہوجا تا۔

الله تعالی حفرت والا کو جنت الفردوس میں درجات عالیہ اور اپنے مقامات قرب میں پیم ترقی عطا فرمائیں۔ حضرت کے اہل خانہ اور پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل سے نوازیں اور جمیں حضرت کے فیوض سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین اللہ عد لا محصر لا محصر منا اجر ولا خضت المعد لا ۔

البلاغ جلد ٢٩ ثماره ٦

## مولانا ظفراحمه انصاري رحمته الله عليه

۱۲ جمادی الثانیہ ۱۳ مطابق ۲۰ دسمبر ۱۹۹۱ء کو جمعہ کی شام جناب مولانا ظفر احمہ انساری صاحب بھی راہی آخرت ہو گئے 'اور اس طرح قیام پاکستان 'تحریک آزادی اور پاکستان میں اسلامی نظام کی جدوجہد کا ایک اہم کردار ہم سے رخصت ہو گیا 'اور برصغیر کے ایک صدی کے سیاسی اثار چڑھاؤ کے بعد سے راز اور شاید ملت اسلامیہ کے مستقبل کے بارے میں بہت سے فکر انگیز نظریات بھی انہی کے ساتھ وفن ہو گئے۔ انا للتہ د انا للہ میں اجعون ۔

ہوش سنبھالتے ہی ہم نے جن حضرات کو حضرت والد ماجد رحمتہ اللہ علیہ کے پاس کشرت ہے آتے جاتے دیکھا اور جن کا گھر میں بکثرت چرچا سنا' ان میں مولانا ظفر احمہ انساری صاحب کی شخصیت بہت نمایاں تھی'''مولانا'' وغیرہ کے القاب تو ان کے ساتھ بعد میں گئے' لیکن ہم شروع میں انہیں ''انساری صاحب'' کے نام سے جانتے تھے'''انساری'' کی نبعت سے برصغیر میں نہ جانے گئے لوگ ہو نگے'لین ہمارے گھراور حضرت والدصاحب کی نبعت سے برصغیر میں نہ جانے گئے لوگ ہو نگے'لین ہمارے گھراور حضرت والدصاحب کی نبعت سے برصغیر میں جب صرف ''انساری صاحب'' کہا جاتا تو اس سے مولانا ظفر احمہ انساری صاحب'' کہا جاتا تو اس سے مولانا ظفر احمہ انساری صاحب'' کہا جاتا تو اس سے مولانا ظفر احمہ انساری صاحب'' کہا جاتا تو اس سے مولانا ظفر احمہ انساری صاحب'' کہا جاتا تو اس سے مولانا ظفر احمہ انساری صاحب'' کہا جاتا تو اس سے مولانا ظفر احمہ انساری صاحب'' کہا جاتا تو اس سے مولانا ظفر احمہ انساری صاحب'' کہا جاتا تو اس سے مولانا ظفر احمہ انساری صاحب'' کہا جاتا تو اس سے مولانا ظفر احمہ انساری صاحب'' کہا جاتا تو اس سے مولانا ظفر احمد انساری صاحب'' کے سواکوئی اور مراد نہیں ہو سکتا تھا۔

بچپن میں ہمارے گھر کے سامنے اکٹرایک بھی آکررکاکرتی جس ہے ایک وضع دار فخصیت نمودار ہوتی 'جسم پر ملیکرھی شیروانی اور پاجامہ 'سرپر جناح کیپ 'ہاتھ میں چھڑی ' چلتے وفت پاؤں میں ہلکی می رکاوٹ ' پیشانی پر مفکرانہ سلوٹیں 'اندازوادا میں متانت 'غرض سخیدگ ' شرافت اور وقار کا ایک پیکر مجسم ہے دیکھ کر ہمیں بید احساس ہو تاکہ اب حضرت والد صاحب ہم از کم گھنے دو گھنے کے لئے ان کے ساتھ الیی گفتگو میں مشغول رہیں گے جس کا بیشتر حصہ ہماری پرواز فعم وادراک سے بالاتر ہو گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہو تا' وہ تنہاہوں' یا دو سرے حضرات بھی مجلس میں موجود ہوں 'گفتگو پر سنجیدگی اور تفکر کا رنگ اتنا غالب ہو تا یا دو سرے حضرات بھی مجلس میں موجود ہوں 'گفتگو پر سنجیدگی اور تفکر کا رنگ اتنا غالب ہو تا ہے کہ اس میں جائے اور پان پہنچانے کی حد تک محدود رہنے ہی میں عافیت سمجھتے تھے۔

ای وضع دار ہخصیت کو ہم ''انصاری صاحب'' کے نام سے بہجانتے تھے۔

دوسری طرف بارہا آیا ہوتا کہ ہم حضرت والد صاحب ہے ساتھ کمی جگہ ہے آرہ ہیں' بندر روڈ پر سعید منزل سے گزرتے ہوئے حضرت والد صاحب ہے فرمایا کہ ''ذراانصاری صاحب ہے ایک ضروری بات کرتے چلیں '' چنانچہ سعید منزل کے سامنے ایک پرانے طرز کے فلیٹ میں لکڑیوں کا زینہ طے کرنے کے بعد والد صاحب کے ساتھ ایک ایک پرانے طرز کے فلیٹ میں لکڑیوں کا ذینہ طے کرنے کے بعد والد صاحب کے ساتھ ایک ایک بیٹھک میں داخل ہو جاتے جس کا دروازہ ہم نے بھی بند نہیں دیکھا اور نہ کسی کو اس میں واخل ہوئے کے لئے بھی صاحب خانہ سے اجازت لیتے ہوئے پایا جس کا جی چاہتا کسی رکاوٹ کے بغیراندر چلا جاتا۔ اور بے تکلف ان صوفوں پر بیٹھ جاتا جو گھنٹوں بیٹھے رہنے والوں کا بوجھ سہ سہد کر جھولی ہو گئے تھے۔

حفزت والدصاحبُّ بہاں جناب "انصاری صاحب" سے محو کلام رہتے اور ہم دیر تک اس تھٹی ہوئی فضامیں بیزار بیٹھے رہتے جس میں ہماری دلچپی کا کوئی سامان نہیں تھا۔ ای زمانے میں جبکہ "انصاری صاحب" کی گفتگو کا ہر موضوع ہمیں اپنے فکر و خیال سے ماورا معلوم ہو تا تھا'ایک دن ہمیں اپنے گھرمیں ان کی تصنیف کردہ ایک کتاب نظر آئی جس کا عنوان تھا "ہمارے وستوری مسائل کا نظریا تی پہلو"اس عنوان میں "ہمارے" کے سوا'کوئی لفظ ہمارے پلے نہ پڑا'اور ہمیں یقین ہو گیا کہ ان کی تقریر اور تحریر دونوں ہمارے ادراک سے بلند ہیں۔

کین جوں جوں عمر میں اضافہ ہو تا گیا' رفتہ رفتہ ''انصاری صاحب''کی ہا تیں نہ صرف سمجھ میں آنے لگیں' بلکہ ان میں ایک گونہ دلچپی پیدا ہو گئ' یمال تک کہ وہ وقت بھی آیا جب سعید منزل کی وہ گھٹی ہوئی بیٹھک جس میں والد صاحب ؓ کے ساتھ بیٹھے ہم بیزار ہو جایا کرتے تھے' اب ای میں لطف محسوس ہونے لگا' اور یہ بھی سمجھ میں آنے لگا کہ بہت سے لوگ یمال گھنٹوں گھوں کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ اور پھر کسی نہ کسی درجے میں خود ہم بھی ان لوگ یمال گھنٹوں گھوں اور یہ بھی ایک کرشمۂ قدرت تھا' اور حضرت انصاری صاحب ؓ بیٹھنے والوں میں شامل ہو گئے' اور یہ بھی ایک کرشمۂ قدرت تھا' اور حضرت انصاری صاحب ؓ کا مخل کہ جن مسائل ہو وہ حضرت والد صاحب ؓ کے ساتھ محو کلام رہا کرتے تھے' اور جس جدوجہد میں وہ حضرت والد صاحب ؓ کے رفیق کار تھے' بعد میں اسی قتم کے مسائل اور اسی قتم کی جدوجہد میں وہ حضرت والد صاحب ؓ کے رفیق کار تھے' بعد میں اسی قتم کے مسائل اور اسی قتم کی جدوجہد میں ہمیں ہمیں بھی ان کی خدمت اور رفاقت کا شرف حاصل ہوا۔

جب سے برصغیر میں قیام پاکستان کی تحریک شروع ہوئی 'اس وقت سے شاید مسلمانوں کی کوئی سیاسی اور ملی جدوجہد الیمی شمیں ہے جس میں جناب مولانا ظفراحمہ انصاری صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا کوئی نہ کوئی کردار نہ ہو۔ انہوں نے اپنی جدوجہد کا آغاز قیام پاکستان کے لئے مسلم لیگ میں شامل ہو کر کیا جسکے آل اعدیا پارلیمنٹری بورڈ کے وہ سیکرٹری رہے اور اس منصب کے علاوہ بھی انہوں نے اپنی زندگی پاکستان کے لئے صبحے معنیٰ میں وقف کردی تحریک منصب کے علاوہ بھی انہوں نے اپنی زندگی پاکستان کے لئے صبحے معنیٰ میں وقف کردی تحریک علان کے مف اول کے قائدین جن میں قائد اعظم مجمد علی جناح 'نوا برداوہ لیافت علی خان صاحب 'خواجہ ناظم الدین ' سردار عبدالرب نشتر وغیرہ داخل ہیں ' ان سب سے مولانا انصاری کے قدردان تھے۔

قیام پاکستان کی تحریک ہیں صحیح معنی ہیں جان اس وقت پڑی جب تھیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے ایماء پر ان کے بہت ہے متوسلین نے تحریک کی حمایت شروع کی' اور شیخ الاسلام علامہ شبیراحمہ صاحب عثانی قدس سرہ اور ان کے رفقاء نے جن میں حضرت مولانا ظفراحمہ صاحب عثانی 'احقرکے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ وغیرہ شامل تھے' جمعیت علاء اسلام کے نام سے ایک جماعت کی بنیاد رکھی۔ اور اس نے ملک کے طول و عرض میں تحریک پاکستان کے حق میں فضا ہموار کرنے کی مہم شروع کی۔ مولانا ظفراحمہ صاحب افساری اس جماعت کے بانی اراکین میں سے تھے' اور انہوں کے۔ مولانا ظفراحمہ صاحب افساری اس جماعت کے بانی اراکین میں سے تھے' اور انہوں نے اس جماعت کی تفکیل و تاسیس میں نمایاں کردا را داکیا۔

مولانا انصاری کو اللہ تعالی نے جن صلاحیتوں سے نوازا تھا اور بانیان پاکستان کے مدہ و ساتھ ان کے جو قریبی روابط تھے 'ان کے پیش نظرپاکستان بغنے کے بعد کسی بڑے عہدہ و منصب یا مالی مفاوات کا حصول ان کے لئے چنداں مشکل نہیں تھا 'لیکن اللہ تعالی نے انہیں ان باتوں سے بہت بلند بنایا تھا 'پاکستان بغنے کے بعد انہوں نے مسلم لیگ کو خیرباد کہ دیا 'اور عہدہ و منصب یا ملازمت 'بلکہ اپنے لئے کسی مستقل ذریعہ معاش سے بھی غلو کی حد تک پر بیز کیا۔ پاکستان کے ابتدائی دور میں اسلامی دستور کا ڈھانچہ تیار کرنے کے لئے دستور سازا سمبلی کیا۔ پاکستان کے ابتدائی دور میں اسلامی دستور کا ڈھانچہ تیار کرنے کے لئے دستور سازا سمبلی کے ساتھ "بورڈ بنایا گیا جس کے صدر حضرت مولانا مفتی محمد صدید سلیمان ندوی تھے 'اور اس کے ارکان میں احقر کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب " بھی شامل تھے۔ حضرت انصاری صاحب " اس بورڈ کے سیکرٹری کے فراکش

انجام دیتے رہے۔ قرار داد مقاصد کی منظوری پاکتان میں اسلامی دستور کی جدد جدد میں سب
ہیلا قدم تھا'اور اس قرار داد کی تسوید میں مولانا انصاری صاحب کا کردار مرکزی اہمیت
کا حامل تھا۔ دستور کے متفقہ اسلامی نکات طے کرنے کے لئے ۱۹۵۱ء میں مختلف مکاتب فکر
کے تینتیس علاء کا جو آریخی اجتاع منعقد ہوا'اور جس میں مشہور با کیس نگات متفقہ طور پر
منظور کئے گئے'اس اجتاع میں مختلف الحیال حضرات کو کسی ایک فارمولے پر متفق کرنے میں
منظور کئے گئے'اس اجتاع میں مختلف الحیال حضرات کو کسی ایک فارمولے پر متفق کرنے میں
جناب انصاری صاحب نے یادگار خدمات انجام دیں۔ پھر ۱۹۵۳ء میں حکومت کے بیش کردہ
دستوری مسودے پر تیمرہ کرنے کے لئے دوبارہ علاء کا اجتماع منعقد ہوا'اسمیں بھی متفقہ
ترمیمات مرتب کرنے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ پھر ۱۹۵۳ء کے مسودہ دستور کی
ترتیب و تسوید میں بھی وہ شریک رہے 'جو اسلامی اعتبارے شاید سب سے بہتر مسودہ دستور
تراکیکن نافذنہ ہوںگا۔

جب گور نر جنرل غلام محمد صاحب نے دستور ساز اسمبلی تو ڈی تواس کے ساتھ "بورڈ تعلیمات اسلامیہ" بھی ختم ہو گیا۔ اس کے چند سال بعد مولانا انصاری صاحب جنیوا چلے گئے جہاں وہ اسلامک سنٹر کے تحت خدمات انجام دیتے رہے 'لیکن پاکستان سے اور اس کے مسائل کی فکر نے انہیں زیادہ عرصے وہاں رہنے نہ دیا۔ مجھے یا دہ کہ جب انصاری صاحب مسائل کی فکر نے انہیں زیادہ عرصے وہاں رہنے نہ دیا۔ مجھے یا دہ کہ جب انصاری صاحب جنیوا میں تھے تو والد صاحب نے ان کے ایک خط میں انہیں پاکستان کے بچھے طالات لکھے 'اور ساتھ ہی رہے بھی لکھا کہ ایسے مواقع پر آپ کی کی بہت محسوس ہوتی ہے۔ جواب میں انصاری صاحب کا جو خط آیا اسمیس نے انہوں نے ایک شعر لکھا جوان کی قلبی کیفیات کی تصویر تھا۔

کچھ یاس سے تسکین دل مضطر کو ہوئی تھی پھر چھیٹر دیا زخم جگر' ہائے تمنا

وہ کچھ عرصے بعد پھرپاکستان آ گئے'اور ان کی سابقہ مصروفیات پھر شروع ہو گئیں۔ ۱۹۷۰ء کے انکیشن میں وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے قومی اسمبلی کے رکن منتف ہوئے۔ اور ۱۹۷۳ء کے دستور کی منظوری میں انہوں نے یاد گار کردار اوا کیا' اور ایک ایسے مرحلے پر جب حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تناؤ انتہا کو پہنچا ہوا تھا' اور قریب تھا کہ دستور متفقہ طور پر منظور نہ ہو سکے' انہوں نے اپنی حکمت عملی اور تدبرے فریقین کے درمیان فاصلے کم کئے'

اور بآلا خر۳۷۴ء کا دستور منظور ہوا۔

۳۵۱۹ میں جب ملک گیر تحریک ختم نبوت شروع ہوئی تواس کی مجلس عمل میں مولانا انساری مجمی شامل تنے 'اور بالاً خرجب قومی اسمبلی میں مرزا ناصراور لاہوری جماعت کے پیٹیوا پر اس وقت کے اٹارنی جنرل بجیٰ بختیار صاحب نے جرح کی توان کومواد فراہم کرنے اور جرح کے لئے تیار کرنے میں مولانانے اہم کردار اداکیا۔

افران کے مقوروں نے مولانا انصاری کی خدمات اور ان کی حکمت و تدیّر کی برای قدروانی کی اور ان کے مقوروں نے مولانا انصاری کی خدمات اور ان کی حکمت و تدیّر کی برای قدروانی کی اور ان کے مشوروں سے فا کدہ اٹھایا۔ ان کے عمد میں اسلامی نظریا تی کونسل کی تفکیل نو ہوئی تو مولانا انصاری اس کے رکن رکین تھے 'اور تقریباً آٹھ سال تک اس حیثیت میں خدمات انجام دیتے رہے۔ ۱۹۸۳ء میں جزل مجمد ضیاء الحق صاحب مرحوم نے نظام حکومت میں اصلاح کے لئے جو دستوری کمیشن قائم کیا' مولانا اس کے چیئرمین بنائے گئے' اور وہ اصلاح کے لئے جو دستوری کمیشن قائم کیا' مولانا اس کے چیئرمین بنائے گئے' اور وہ انکی معاونت اور دوا اور دوا بیں احقر کو بھی اختراکی معاونت کی سعادت حاصل ہوئی۔

پاکستان کے علاوہ عالم اسلام کے دو سرے ملکوں میں بھی مولانا انصاری ؓ کے اجھے روابط تھے' شروع میں' الاخوان المسلمون "اور "مؤتمرالعالم الاسلامی " کے لیڈروں سے مولانا کے تعلقات تھے' اور وہ بھی ان کی حکمت و تدبر کے مداح تھے' ای زمانے میں انہوں نے بہت سے اسلامی ملکوں کے دورے بھی گئے۔ پھر جب سعودی عرب میں را بعالم الاسلامی کے دورے بھی گئے۔ پھر جب سعودی عرب میں را بعالم الاسلامی کے نام سے ایک بین الاسلامی شخیم قائم ہوئی تو جناب انصاری صاحب ؓ اس کی مجلس آسیسی کے بھی رکن منتخب ہوئے' اور آخر تک رکن رہے۔

مولانا ظفراحمد انصاری صاحب جن مناصب پر فائز رہے 'اور جن جن حیثتوں سے انہوں نے ملک و ملت کی خدمات انجام دیں 'ان کا مخضر تذکرہ تو میں نے ندگورہ بالا سطور میں کر دیا 'لیکن واقعہ میہ ہے کہ ان باتوں میں مولانا ؓ کے خداداد اوصاف اور ان کے حقیق کارناموں کی صحیح عکای نا ممکن ہے جن مناصب پر وہ فائز رہے 'ان جیسے مناصب بہت سے لوگوں کو حاصل ہو جاتے ہیں 'لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بعض ایسی غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا تھا جو آج کے دور میں شاذونادرہی دستیاب ہوتی ہیں۔ تعلیمی اعتبار سے وہ فلفہ میں نوازا تھا جو آج کے دور میں شاذونادرہی دستیاب ہوتی ہیں۔ تعلیمی اعتبار سے وہ فلفہ میں

ایم۔اے' آنرزاورائل ایل بی بینے 'اور بعد میں انہوں نے بعض اساتذہ سے عربی زبان اور بعض دینی علوم بھی پرائیوٹ طور پر اس طرح پڑھ لئے بینے کہ وہ عربی کی کتابوں سے بخوبی استفادہ کر لیتے بینے۔ لیکن اللہ تعالی نے انہیں فہم و ذکاوت اس بلاکی عطا فرمائی تھی کہ جو موضوعات ان کے اختصاص سے باہر بینے 'ان میں بھی وہ بہت جلد بات کی تہہ تک پہنچ جاتے سے 'مطالعہ بہت وسیع تھا' اور حافظ قابل رشک۔ عالم اسلام کے تقریباً ہر ملک کے سامی اتار چڑھاؤ سے باخبر تھے' اور حالات کا تجزیہ بڑی دفت نظرے کرنے کے عادی تھے۔

ان تمام ملکات و خصوصیات کے علاوہ ان کاسب سے قیمتی وصف ان کا اخلاص اور سوز دروں تھا جو ہمہ وقت انہیں عالم اسلام کے مختلف مسائل میں غلطاں و پیچاں رکھتا تھا۔ شہرت پبندی' پبلٹی اور نام و نمود سے انہیں نفرت تھی' اور وہ ہر کام کا فیصلہ اسکی معروضی خوبیوں کی بنا پر کرتے تھے' لوگوں کی تعریف و توصیف کی انہیں پرواہ نہ تھی۔ اگر پورا ماحول کسی ایک طرف بما چلا جا رہا ہو'اور خودان کی رائے اس کے خلاف ہو تو وہ محض حالات کے کہاؤ پر بہنے والے نہیں تھے۔ ان کی اپنی رائے ہوتی۔ اور وہ اس پر بلا خوف لومتہ لائم ثابت مقدم رہتے تھے۔

انہوں نے اصحاب اقتدار کے انتہائی قربیب رہنے کے باوجود زندگی بھران سے کوئی مالی فائدہ نہیں اٹھایا 'اور زندگی کے سالهاسال انتہائی عسرت کے عالم میں گزار ہے جو خوشحال لوگ صبح و شام ان کی محفل سے معلومات اور مفید مشوروں کا خزانہ لیکرلو شخ ہے 'ان میں سے اکثرلوگوں کو معلوم نہیں ہو تا تھا کہ ان کی گھریلو زندگی کس تنگی سے بسر ہو رہی ہے؟ لیکن ای تنگی کے دور میں بھی انہوں نے جس استغناء کے ساتھ اپنے شب وروزگزار ہے اس کی مثالیں اس دور میں بہت کم ملیں گی۔

چونکہ ان کا ضمیر مطمئن تھا اور دامن اس قتم کی آلودگی سے پاک۔ اسلے انہوں نے
اپنے مقصد اصلی .... یعنی پاکستان کا استحکام اور اسمیس اسلامی اقدار کے فروغ .. کی خاطراگر
کسی صاحب اقتدار کے قریب جانا زیادہ مفید خیال کیا تو یہ اندیشے انکی راہ میں رکاوٹ نہیں
ہے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ انہوں نے ۱۹۷۰ء کے انتخابات میں پیپلزپارٹی کی برملا مخالفت کی '
لیکن اس کی کامیا بی کے بعد جب ملکی سالمیت کے لئے ضروری سمجھا تو اس پارٹی کے لیڈروں '
یہاں تک کہ وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو مرحوم سے گفت و شغید اور مفاہمت میں کوئی باک

محسوس نہیں کیا' اور اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ ۱۹۷۳ء کا آئین متفقہ طور پر منظور ہو گیا جو اس وقت ملک کی سالمیت کے لئے نہایت ضروری تھا۔

ان کا نمی وصف تھا جس کی وجہ ہے مختلف الخیال طقے اور متحارب و متصادم گروپ ان سے بکساں تعلق رکھتے اور ان کی رائے کا احترام کرتے تھے۔ ان کا حلقہ تعلقات بے حد وسیع تھا جسمیں ہرشعبہ زندگی کے نمایاں افراد شامل تھے۔

سعید منزل پر ان کے مکان کی جس بینجک کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا' وہ شام کے وقت عموماً ان مختلف شعبہ ہائے زندگی کے افراد سے بھری رہتی تھی' ان میں علماء بھی تھے' سیاسی جماعتوں کے قائدین بھی' صحافی بھی' وکلاء بھی' ادباء بھی اور شعراء بھی۔ اور مولاناً ان سب کے ذوق کی پوری پوری تسکین کرتے تھے۔

حضرت سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں آپ کا ایک عجیب و غریب وصف بیہ بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی فخص آپ ہے کوئی بات کرنا شروع کر آ تو آپ اس وقت تک اس کی بات توجہ سے سنتے رہتے جب تک وہ خود بات ختم کر کے واپس نہ ہوجا آ۔ یعنی آپ از خود سلسلہ کلام ختم کر کے کسی دو سری طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ کہنے کو بیہ بات آسان ہے لیکن ایک ایسے مخص کے لئے جس کے کندھوں پر بے شار مصروفیات کا بوجھ ہو' آسان ہے لیکن ایک ایسے مختص کے لئے جس کے کندھوں پر بے شار مصروفیات کا بوجھ ہو' اس پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہے' اور بیہ کام وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالی نے ''فلق عظیم ''کی دولت سے نوازا ہو۔

اس عظیم سنت نبوی کی جھلک احقرنے جن گئے چنے افراد میں دیکھی۔ ان میں حضرت انصاری صاحب بھی داخل ہیں۔ مصروفیات کے جوم میں بھی دہ ہر مخاطب کا پورا بورا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے اور کوئی شخص ان کے سامنے خواہ کتنی طویل گفتگو' کتنے بے ربط اور بے فاکدہ انداز میں کررہا ہو' کم از کم میں نے ان کے انداز دادا امیں بھی کوئی جبنجلا ہث نہیں دیکھی۔

کتنے لوگ تھے جو اپنی نا قابل عمل تجادیز اور بے ربط تبھروں کے دفتر کے دفتر ان کے سامنے کھولتے رہتے' ان کے اقدامات پر اپنے اپنے ظرف واستعداد کے مطابق تنقید بھی کرتے رہتے' مگروہ تھے کہ پورے صبرو مختل کے ساتھ نہ صرف ان کی پوری بات سنتے' بلکہ حتی الامکان ان کا اطمینان بھی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔

کچھ سرایا اخلاص حضرات ایسے بھی تھے جن کے طرز عمل سے ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے شاید اپنی عمر کے آخری ایام سعید منزل کی اس بیٹھک میں بسر کرنے کا تہیہ کرلیا ہے' انہوں نے بیٹھک میں بچھے ہوئے صوفوں میں اپنی نشست بھی اس طرح متعین کرلی تھی کہ ایک نووارد کوانمی برصاحب خانہ ہونے کا گمان ہو سکتا تھا۔

چنانچہ حضرت انصاری صاحب کے پاس آنے والوں میں جہاں اکثریت ایسے حضرات کی تھی جو ان سے استفادے اور مشورے کے لئے ان کی خدمت میں آتے تھے۔ وہاں احجی خاصی تعداد ایسے حضرات کی بھی تھی جو انصاری صاحب کو اپنے نظریات اور اپنے مشوروں سے مستفید کرنا چاہتی تھی' اور جن کے آنے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کو اپنے دل کا غبار نکا نے کے لئے سعید منزل کی اس بیٹھک سے بہتر کوئی اور جگہ میسر نہیں آسکتی تھی۔ لیکن عضرت انصاری صاحب تھے کہ ان کا وامن شفقت سب کے لئے کشاوہ تھا' اور ان کو کسی نے شازہ ناوری اس بات کی شکایت کرتے ہوئے یا یا ہوگا۔

شرافت اوروضع داری ان کا خاص وصف تھا'اور تعلقات کو نبھانے اور ان کا حق ادا کرنے کی ہر قیمت پر کوشش کرتے تھے' جن لوگوں سے انہیں شدید اختلاف ہوا ان کے حق میں بھی ان کے منہ سے ثقیل الفاظ نہیں سنے گئے۔ شدید جذباتی فضا میں بھی وہ الفاظ کا استعال تول تو کر کرتے' اور کسی پر تنقید کے لئے بھی حتی الامکان مهذب سے مهذب اسلوب استعال کرنے کی کوشش کرتے تھے۔

ان کی ساری عمر سیاست کی گھیاں سلجھانے میں گزری' لیکن آجکل کے بہت ہے سیاسی حضرات کے وہ اوصاف جو آجکل سیاست کے لوازم میں سے سمجھے جانے لگے ہیں' حضرت انصاری صاحب ان سے کوسوں دور رہے۔ اوّل تو آج کی سیاست کا سب سے بڑا لازمہ طلب اقتدار ہے' لیکن یہ ہوس انصاری صاحب کو چھو کر بھی نہیں گزری تھی۔ دو سرے کما جا آ ہے کہ آج کی سیاست اصولوں کی پابند نہیں ہوتی۔ مولانا انصاری صاحب فر سرے کما جا آ ہے کہ آج کی سیاست اصولوں کی پابند نہیں ہوتی۔ مولانا انصاری صاحب نے اپنے عمل سے اس کی تردید کرکے دکھائی۔ تیسرے آج کی سیاست میں شرافت کا عمل دخل بہت کم نظر آ آ ہے۔ لیکن انہوں نے سیاست و شرافت کوشیرو شکر کرکے دکھایا۔

چوتھے'سب سے اہم بات یہ ہے کہ بہت سے وہ حضرات جو سیاست میں اسلام کے نفاذ کا عَلم لے کر چلے تھے'سیکولرزم کی تروید کے جوش میں بسا او قات انہوں نے سیاست پر اتنا زور دیا کہ وہ دین کا مقصود اصلی بن کر رہ گئی 'اور دین کے دو سرے شعبے اس کے آلیج بنا لئے گئے 'اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سیاست کو اسلامی تو نہ بنا سکے 'لیکن انہوں نے اسلام کو سیاس بنا کر رکھدیا۔ "اسلامی سیاست" اور "سیاسی اسلام" کا یہ فرق اس دور بیس بہت کم حضرات نے ملحوظ رکھا ہے۔ حضرت انصاری صاحب ؓ اگر چہ شب وروز سیاست بی کے نشیب و فراز بیس غلطال پیچاں رہے 'لیکن انہوں نے دین میں سیاست کے اصل مرتبہ و مقام کے محصود میں غلطی نہیں گی۔ وہ اس نقط نظر کی شدت سے تردید کرتے تھے کہ دین کا اصل مقصود سیاست ہے۔ ایک مرتبہ میری موجود گی میں ایک صاحب ان سے اس موضوع پر بحث مقصود سیاست ہے۔ ایک مرتبہ میری موجود گی میں ایک صاحب ان سے اس موضوع پر بحث مقصود سیاست ہے۔ آخر میں ان صاحب نے پوچھا کہ "بھر آخر دین کا اصل مقصد ہے کیا"؟ مولانا انساری نے برجتہ جواب دیا: "تعلق مع اللہ پیدا کرنا" بھر فرمایا کہ سیاست دین کا ایک شعبہ ہے انصاری نے برجتہ جواب دیا: "تعلق مع اللہ پیدا کرنا" کی طرح میاست دین کا ایک شعبہ ہے سرور ہے 'لیکن بالکل اس طرح جیسے تجارت اور کسب معاش بھی دین کا ایک شعبہ ہے مقصود قرار دینا غلط ہے۔ بھر انہوں نے سیاست کو مقصد دین قرار دینے کو ایک وھوکا قرار دیتے ہوئے اقبال مرحوم کا بیہ شعریز ھا۔

براہی نظر پیرا گر مشکل سے ہوتی ہے ہوس سنے میں چھپ چھپ کر بنا لیتی ہے تصوریں

اللہ تعالیٰ نے انہیں عبادت کا بھی ذوق عطا فرمایا تھا' اور جب تک ان کے اعضاء کام دیتے رہے' انہوں نے ہر سال حرمین شریفین کی حاضری ترک نہیں کی' وہ بڑے مضبوط اعصاب کے آدمی تھے' اور ان کے بارے میں رونے دھونے کا تصور مشکل ہی ہے آسکتا ہے۔ لیکن اپنی چالیس سالہ یا دواشت میں' میں نے انہیں صرف ایک مرتبہ روتے ہوئے دیکھا۔ ایک دن حرم مکہ میں مجھے وہ دور سے رکن یمانی کے قریب تنما بیٹھے نظر آئے۔ میں ان کے چھپے سے ان کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ ان کی آئکھوں سے آنسوؤل کی لڑیاں رضاروں پر بہہ رہی ہیں' لزرتے ہوئے ہوئوں سے آہستہ آہستہ وہ کچھ کلمات ادا کر رہے ہیں اور آئکھیں مسلسل کعبہ شریف کی چھت پر جمی ہوئی ہیں' میں نے اس حالت میں انہیں سام کرتا بھی مناسب نہ سمجھا' اور خاموشی سے لوٹ آیا۔

مله احقرنے اپنے مقالے محکم لامّت کے سیاسی و کار" میں اس نکے کو قد سے فقصیل کیا تھ واضح کرنیکی کوشش کی ہے۔

حضرت والدصاحب قدس سرہ کے تعلق سے حضرت انصاری صاحب کو دارالعلوم سے بھی قربی تعلق تھا'وہ اس کی مجلس منتظہ کے بانی ارکان میں سے بھے 'اور جب تک صحت نے ساتھ دیا' انہوں نے اس تعلق کا حق ادا کرنے کی پوری پوری کوشش کی۔ برادر محترم حضرت مولانا مفتی محمر رفیع صاحب مظلم اور احقر پر ان کی شفقتیں نا قابل فراموش ہیں خاص طور سے احقر پر ان کے بہت احسانات ہیں بچپن ہی سے وہ احقر پر شفقت فرماتے' اور تعلیم کے دوران تعلیمی حالات دریا فت کرتے رہتے تھے۔ میں جب عربی کی ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا تو ایک مرتبہ میں نے مدر سے کے کئی جلے میں عربی میں تقریر کی ۔ مولانا انصاری صاحب اس کے بعد تشریف لائے تو حس البنا شہید کی کتاب "مذکر انالد عوزہ والداعیۃ ''

درس نظامی سے فراغت کے بعد میری انگریزی اور بعض عصری علوم کی تعلیم اور مطالعے میں بھی ' مطالعے میں بھی مولاناؓ کے مشورے اور رہنمائی کا بڑا دخل رہا' اور متعدد تصانیف میں بھی' احقرکے بعض مقالات پر انہوں نے نظر ثانی بھی فرمائی' اور اپنی مفید ہدایات سے بھی نوا زا۔ اور پھر ہالاً خراحقرکے گوشہ عزلت سے کسی قدر ہا ہر نکلنے کا ایک موّثر سبب بھی وہی ہے۔

جیمہ صاحب کی سربراہی میں اسلامی نظریاتی کونسل کی از سرنو تشکیل کی توانہوں نے اس کے چیمہ صاحب کی سربراہی میں اسلامی نظریاتی کونسل کی از سرنو تشکیل کی توانہوں نے اس کے ارکان کے انتخاب کے لئے جن حفزات سے مشورہ کیا'ان میں حفزت مولانا سید مجھ یوسف بنوری صاحب رحمتہ اللہ علیہ اور مولانا انصاری صاحب" بھی شامل تھے'ان دونوں حفزات کی تجویز پر احقر کو بھی کونسل کارکن نامزد کیا گیا' اور اس کے بعد سے تقریباً تین سال تک اسلامی نظریاتی کونسل میں احقر کو ان کی رفاقت کا شرف حاصل رہا۔ تین سال کی اس مدت میں اسلامی نظریاتی کونسل نے بڑے بھرپور انداز میں کام کیا۔ اس کے اجلاسات بعض میں اسلامی نظریاتی کونسل نے بڑے بھرپور انداز میں کام کیا۔ اس کے اجلاسات بعض او قات کئی کئی ہفتے جاری رہے'اور اس طرح طویل طویل مدت کے لئے ان کے ساتھ اسلام آباد میں شب وروز ساتھ رہنے کے مواقع میسر آئے۔

حضرت انصاری صاحب میرے دھیے انداز میں سوچنے اور انتہائی غورو فکر کے بعد کوئی فیصلہ کرنے کے عادی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں صبط و مخمل کی بھی خصوصی صفت عطا فرمائی تھی'اور جلد ہازی یا تیز رفتاری پر اپنی اس صفت کو قرمان کرنے کے لئے بھی تیار نہ ہوتے تھے۔ کوئی اقدام کرنے سے پہلے وہ اس کے دور تک کے عواقب و نتائج کو اچھی طرح سوچ لینا چاہتے تھے' ٹاکہ جو کام ہو' وہ ٹھوس نتائج پیدا کرے' اور جلد بازی کی وجہ سے اس کے برے نتائج نہ تکلیں۔

دوسری طرف ہمیں ہے جوش تھا کہ جب ایک کام کرنے کا موقع ملا ہے تو جلد از جلد اسکے مثبت نتائج سامنے آنے چاہئیں۔ اس لئے ہم ان کی رفقار سے آگے بردھنے کی کوشش ہیں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک ایسے ہی موقع پر جب حضرت انصاری صاحب ؓ اپنی حکمت و تدریے تحت کسی معاطے میں کچھ دھیما چلنا چاہتے تھے'اور ہم لوگ قدرے تیز رفقاری کے خواہش مند تھے' انہوں نے ہم سے خطاب کرتے ہوئے یہ شعر پڑھا جو ان کی عمر بحر کی ادھیر بن کی تصویر ہے فرمایا۔

# اے شع! تجھ پہ رات یہ بھاری ہے جس طرح ہم نے تمام عمر گذاری ہے اس طرح

جمال دیانت اور اخلاص ہو' وہاں اختلاف رائے بھی تقریباً تاگزیر ہوتا ہے' چنانچہ بعض مسائل میں' بالخصوص بعض فقہی معاملات میں' حضرت انصاری صاحب ؓ ہے اختلاف رائے بھی ہوا۔ راقم الحروف یقیبتا ان کی اولاد کے درجے میں تھا' اور ان کی رائے کے خلاف با قاعدہ کوئی موقف اختیار کرنا احقر کے لئے بڑا صبر آزما اور ناخوشگوار فریضہ تھا' لیکن پید انکی عظمت کی بات تھی کہ انہوں نے اس پر بھی اوئی تکدّر کا اظہار نہیں فرمایا۔ اور انکی برگانہ شفقتوں میں بھی کوئی فرق نہیں آیا۔

اسلامی نظریاتی کونسل ہی کے زمانے میں جب بھی کونسل کے کاموں سے کسی قدر فرصت ملتی تو مولانا کے ساتھ بڑی پر لطف مجلسیں بھی ہو تیں 'اللہ تعالیٰ نے اکلو قابل رشک حافظہ عطا فرمایا تھا۔ وہ ہر صغیر کی سیاسی تاریخ کی جزوی تفصیلات تک سے باخبر تھے' اور واقعات سنانے پر آتے تو ماضی کی تصویر تھینج کرر کھدیتے 'ان کی زبانی ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی نہ کوئی بات معلوم ہو جاتی تھی۔ ان کو شعرو اوب سے بھی بڑا لگاؤ تھا' اور وہ اس شعبے میں بھی بڑے کی بات معلوم ہو جاتی تھی۔ ان کو شعرو اوب سے بھی بڑا لگاؤ تھا' اور وہ اس شعبے میں بھی بڑے یا کیزہ اور ستھرے ذوق کے مالک تھے۔ انہوں نے کسی دور میں خود بھی شاعری کی ہے' بڑے یا کیزہ اور ستھرے ذوق کے مالک تھے۔ انہوں نے کسی دور میں خود بھی شاعری کی ہے' ان کی نظم "بیام حریت " بڑی ولولہ انگیز نظم ہے جو ان سے کئی بار سنی' اس کے علاوہ انہوں

نے غزل کے بھی بہت ہے اشعار کے 'اور ایک غزل تو شدید بخار کے بحران کے عالم میں غالب کی زمین میں کہی جس کا عجیب وغریب قصہ وہ بڑے مزے سے سنایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ انہیں برصغیر کے ممتاز شعراء کا منتخب کلام جیرت انگیز حد تک ازبر تھا خصوصاً اکبر اور اقبال کے کلام کے تو وہ عاشق تھے۔ اور ان کی مجلسوں میں ان سے یہ ساری باتیں سننے کو ملتی تھیں۔

۱۹۸۷ء میں اس وقت کے صدر مملکت جنزل محد ضیاء الحق صاحب مرحوم نے حضرت انصاری صاحب کی سربراہی میں ایک تمیشن قائم کیا جسکا مقصد ملکی نظام حکومت میں اصلاح کے لئے دستوری سفارشات پیش کرنا تھا۔ اس کمیشن کے کام کے لئے انہوں نے جو غیر معمولی محنت اٹھائی' وہ انتہائی حیرت انگیز تھی' اس وقت ان کی عمراتی سال کے لگ بھگ ہو گی' اور اس زمانے میں وہ کئی شدید بیاریوں کا شکار تھے' یہاں تک کہ انہیں اس دور میں بیشاب کے ساتھ خون آ رہا تھا'لیکن ضعف وعلالت کے اس عالم میں وہ صبح ہے رات گئے تک انتقک کام کرتے تھے' اور اپنی عادت کے خلاف انہوں نے کمیشن کی ربورٹ بہت تیز ر فقاری کے ساتھ'لیعنی تقریباً دو ہفتے میں مکمل کر کے پیش کر دی۔ اس کی وجہ بیہ تھی کہ ان ماكل يروه سالها سال ہے سوچتے چلے آئے تھے'اس لئے کسی فیصلے تک پہنچنے کے لئے وہ حزم و احتیاط کے جن مراحل کو ضروری سمجھتے تھے' وہ پہلے ہی گزر چکے تھے۔ لیکن پورے تمیش کو ساتھ لے کر چلنے 'مختلف موضوعات پر بحث اور پھر رپورٹ کی تیاری بھی بزے وقت اور محنت کی طالب تھی 'اور ایبالگنا تھا کہ ملک وملٹ کی سالمیت کے لئے انہوں نے عمر بھرجو غور و فکر کیا ہے اس کے نتائج کووہ اپنے پاس امانت سمجھتے ہیں'اور وہ الیی شدید بھاری کے عالم میں موت و حیات ہے بے نیاز ہو کریہ جاہتے ہیں کہ دنیا ہے رخصت ہونے سے پہلے اس امانت سے عہد ہ بر آ ہو جائیں۔ چنانچہ انہوں نے اس وقت تک اپنی اس بیاری کا با قاعدہ علاج شروع نہیں کیاجب تک وہ کمیشن کے کام سے فارغ نہیں ہو گئے۔

انفاق ہے ان دنوں میرے گھر میں بھی علالت کا سلسلہ تھا' میں نے مولا تا کے ارشاد پر اپنا ایک غیر ملکی سفر تو ملتوی کر دیا تھا'لیکن گھر کی علالت کی وجہ سے میں کمیشن کے کام میں کوئی مؤثر حصہ نہ لے سکا۔ ان مسائل پر حضرت انصاری صاحب کی سوچ سے احقر کو ہوئی حد تک انفاق بھی تھا' اور بعض امور میں اپنی رائے زبانی عرض بھی کر دی تھی' اس لئے میں شروع کے ایک دوروز شرکت کرنے کے بعد گھریلو مجبوری کی وجہ سے چند روز کے لئے کراچی چلا آیا۔ اور جب واپس پہنچا تو کام کا بڑا حصہ گذر چکا تھا۔ میں نے مولانا ؒ کے سامنے اپنی مجبوری ذکر کرکے معذرت کی 'تو انہوں نے فرمایا:

بیشترمسائل میں آپ کی رائے تو مجھے معلوم تھی۔ البتہ میری خواہش میہ تھی۔ کہ آپ کا قلم ہمیں میسر آ جا آ۔ یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ آہم جو کچھ لکھا گیا ہے' آپ و کچھ لیجئے'اور جمال ترمیم کی ضرورت ہو' مجھے بتاد پیجئے۔

احقرنے رپورٹ دیکھی 'جو ہری معاملات میں تواحقر کو اتفاق ہی تھا۔ البتہ بعض جزوی معاملات اور بعض جگھ ہوئیں کچھ ترمیمات ذہن میں آئیں 'لیکن مولانا کی معاملات اور بعض جگھ کر تقاضا ہے ہوا کہ ان کا جلد از جلد اس رپورٹ سے فارغ ہو جانا ضروری ہے تاکہ وہ آمادہ ہو سکیں۔ اس لئے بعض جزوی باتوں سے صرف نظر کرنا مناسب معلوم ہوا۔ اور اس طرح وہ رپورٹ تیار ہوئی۔

چند سال سے حضرت انصاری صاحب کی صحت بہت کمزور ہو گئی تھی' بینائی' ساعت اور چلنے کی صلاحیت ہر چیز متاثر ہوئی تھی' لیکن ذہنی اور فکری طور پر وہ آخر وقت تک چاق و چوہند رہے' پر انی باتیں ای طرح یا در ہیں' اور عملی زندگی سے کنارہ کش ہونے کے باوجودوہ ملک و ملت کے مسائل میں آخر وقت تک غلطاں پیچاں رہے۔

کانی عرصے ہے وہ سعید منزل ہے اپنے صاجزادے ڈاکٹر ظفراسخی صاحب کے مکان
میں گلش اقبال منتقل ہو بچکے تھے 'اور یہاں ان کی بیٹھک کی وہ رونق باتی نہ رہی تھی 'لیکن
ان ہے محبت کرنے والے یہاں بھی پہنچے رہتے تھے۔ احقر گو ناگوں مصروفیات کی وجہ ہے
بہت کم ان کی خدمت میں حاضر ہو یا تا تھا 'اور جب بہت دن گزر جاتے تو وہ خود فون پر یاد
فرمالیتے بھی یہ شکایت تو نہیں کی کہ تم بہت کم آتے ہو 'لیکن ہر مرتبہ یہ فرماتے کہ ''دمیرا ول
پاہتا ہے کہ آپ کی طرف آوں 'گرکوئی نہ کوئی عذر پیش آجا تا ہے۔ "ان کا یہ جملہ شرم
دلانے کے لئے کانی ہو تا 'اور میں کسی نہ کسی طرح پہنچ جاتا۔ وہ لکڑی کے سمارے بھی مشکل
سے چل یاتے تھے 'اور ان کو اندر ہے ڈرائٹک روم میں آتے دیکھ کر بھی ول پر ہو جہ ہو تا تھا
کہ ہمارے آنے ہے انہیں تکلیف ہوئی' لیکن جب بیضے تو با تیں اسی شان سے شروع ہو
جاتیں جیسے ان کے فکرو تعقل نے بردھا ہے کو ذرہ برا برتسلیم نہیں گیا۔

و معداری کا عالم ہیا کہ پھیلے سال میرے بڑے بھائی جناب محمد رضی عثانی صاحب مرحوم كا انقال ہوا تو اس ضعف و علالت كے عالم ميں تعزيت كے لئے ہمارے لسبيلہ كے مکان پر تشریف لائے اور سیرهیاں نہ چڑھ سکنے کی وجہ سے دیر تک گیٹ ہی پر بیٹھے رہے۔ آخر میں میں ان کے فاضل صاحبزا دے ڈاکٹر ظفراسخق انصاری صاحب نے 'جو آج كل ادارہ تحقیقات اسلامى كے ڈائر يكٹرين ان سے درخواست كر كے انہيں اپنے ياس اسلام آباد بلالیا تھا۔ میں نومبر کو ایک میٹنگ کے سلسلے میں اسلام آباد گیا تو ان کی خدمت میں حاضر ہوا' ضعف کا بھی وہی عالم تھا۔ اور حاضر دماغی کا بھی'صحت دریافت کرنے پر اپنی حالت تو مختصر لفظوں میں بیان کر دی' لیکن پھروہی ملکی اور ملی مسائل شروع ہو گئے۔اس وقت ایک سیای رہنمانے محلوط انتخاب کے حق میں بیان دیا تھا۔ اس کے بارے میں دریا تک تبصرہ كرتے رہے كہ مخلوط انتخاب كس بناير پاكستان كے لئے مملك ہے اس نے مشرقی پاکتان کی علیحدگی میں کیا کردار اوا کیا؟ اور اس سے ملک کی نظریاتی بنیادوں پر کس طرح ضرب لگتی ہے؟ پھر عربی حروف میں بنگلہ زبان لکھنے اور اس طرح کا ایک قرآن کریم کا ترجمہ شائع كرنے كے لئے انہوں نے سالها سال جو خدمت انجام دى 'اسكا تذكرہ فرماتے رہے 'اور اس سلسلے میں احقر کو پچھے ہدایات بھی دیں۔ دوپیر کا کھانا بھی میں نے ان کے اور ڈاکٹر ظفر الحق صاحب کے ساتھ کھایا۔ بھر میں نے ان سے رخصت جاہی 'اور انہوں نے محبت کے ساتھ رخصت کیا۔ کے معلوم تھا کہ یہ ان سے آخری ملاقات ہوگی۔ بالآخر ۱۹ دسمبری رات میں ان پر فالج کا حملہ ہوا'اور ۲۰ دسمبر کو جمعہ کے دن عصر کے بعد وہ اپنی منزل پر پہنچ گئے' وہ روح جو عمر بحر ملک و ملت کے لئے بے قرار رہی' آخر کو ان تمام بھیڑوں سے نجات پاگئی'

عمر بھر کی ہے قراری کو قرار آ ہی گیا اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں 'انکی ذلّات وسیّت کی مکمل مغفرت فرماکر انہیں مقامات قرب عطا فرمائیں 'اور بسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق مرحمت فرمائیں 'آمین۔

## ابليه محترمه

# حكيم الامت حضرت مولاناا شرف على صاحب تفانوي ً

اا رمضان ۱۲ المه مطابق ۱۱ مارچ ۱۹۹۲ء کو ہم سب کے سروں سے ایک گمبیر سابیہ رحمت اٹھ گیا'اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کی چھوٹی المبیہ محترمہ اس دنیائے فافی سے رخصت ہو کراپنے مالک حقیقی سے جاملیں۔ اناللہ دانالبہ داخون' مرحومہ موصوفہ کو حضرت حکیم الامت قدس سرہ کے متوسلین کے حلقوں میں عموماً «چھوٹی پیرانی صاحبہ "کے لقب سے یا دکیا جاتا تھا'اور حضرت والا کے خصوصی متعلقین کے درمیان "آیا جی"کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔

احقر کو حضرت حکیم الامت قدس سرہ کی زیارت تو نعیب نہ ہوئی کو تکہ حضرت کی وفات احقر کی پیدائش ہے بھی تین ماہ قبل ہو چکی تھی۔ لیکن بحداللہ حضرت پیرانی صاحبہ کی ہے پایاں شفقیں ہمارے جھے میں آئیں۔ بچپن میں تو پردے کا بھی کوئی سوال نہیں تھا 'اور اشیں دکھے کرابیا محسوس ہو تا تھا کہ رحمت و شفقت نے مجسم ہو کرایک انسانی وجود اختیار کر لیا ہے۔ ان کی اوا اوا میں بلاکی معصومیت اور بات بات میں خلوص و محبت کی ایسی مشحاس لیا ہے۔ ان کی اوا اوا میں بلاکی معصومیت اور بات بات میں خلوص و محبت کی ایسی مشحاس تھی ہو نفاق اور لگاوٹ کی اس دنیا میں متاع تایاب ہے کم نہیں۔ ان کا دامن شفقت حضرت کی ہی ہو نفاق اور دہ ایل تعلقات کے مسائل میں حکیم الامت کے تمام متعلقین کے لئے ہمیشہ کشاوہ تھا 'اور وہ ایل تعلقات کے مسائل میں مخص کے حالات اور مسائل ہے با خبررہ کروہ بیچیدہ مسائل کی گھیاں شفقت اور حسن تدبیر ایک سلحقاتیں 'اور حضرت کے متوسلین کو ان کی ذات میں ایک شفیق ترین ماں کے وجود کا احساس ہو تا 'جس سے قلب پر ایک ہمہ و تی ڈھارس موجود رہتی تھی۔ آج ہم اس ڈھارس اور اس سایہ شفقت و رحمت سے محروم ہو گئے۔ انا مللہ و انا المیله واجعون ۔ اور اس سایہ شفقت و رحمت سے محروم ہو گئے۔ انا مللہ و انا المیله واجعون ۔ اور اس سایہ شفقت و رحمت سے محروم ہو گئے۔ انا مللہ و انا المیله واجعون ۔ محصرت پیرانی صاحبہ کی زندگی ایک مثالی مومن خاتون کا مجسم نمونہ تھی۔ مجھے بچپن محضرت پیرانی صاحبہ کی زندگی ایک مثالی مومن خاتون کا مجسم نمونہ تھی۔ مجھے بچپن

ہی سے جب بھی اسلاف کی بزرگ خواتین مثلاً حضرت رابعہ بھریہ ؓ وغیرہ کا تصور آیا تو حضرت پیرانی صاحبہ ؓ کی صورت میں آیا جنہیں ہمارے گھر میں قدرے بے تکلفی ہے "آپا ہی"بھی کہا جاتا تھا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ان کی سیرت و کردا راوراخلاق واعمال میں اسلامی تعلیمات کی خوشبواس طرح رہی ہی ہوئی تھی کہ ان کے انداز وادا ہے اسلامی طریق زندگی کی تعلیم حاصل کی جا سکتی تھی۔

کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کا پہلا نکاح گنگوہ میں ہوا تھا۔ اور نکاح قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمہ صاحب گنگوہی قدس سرہ نے پڑھایا تھا۔ یہ بہلی المیہ محترمہ خود بھی حضرت حاجی المداد الله صاحب مهاجر کئی ہے بیعت تھیں اور نمایت متقی اور بارسا خاتون تھیں۔ پھردو سرا نکاح رمضان ۱۳۳۳ھ میں چھوٹی المیہ محترمہ ہے ہوا۔ یہ آپ کے بھانچ مولانا سعید احمہ تھانوی کی بیوہ تھیں 'اور ان کے انقال کے ایک سال بعد آپ نے ان سے نکاح فرمایا 'جس کے وجوہ واسباب کی تفصیل حضرت نے خودا ہے رسالے" الحنطوب المذیبیة ملفلوب المنیبة "میں تحریر فرمائی ہے۔

اسلام میں مرد کو چار شادیوں تک کی اجازت اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ وہ تمام بیویوں کے درمیان مکمل عدل و انصاف کا بر آؤ کر سکے۔ جب حضرت نے دو سرا نکاح فرمایا تو پہلی المبیہ محترمہ نے ایک مرتبہ ذکر کیا کہ "آپ نے اپنے متعلقین کے لئے دو سری شادی کرنے کا دروازہ کھول دیا ہے۔"اس پر حضرت نے جواب دیا: "میں نے عقد ٹانی کا دروازہ کھولا نہیں ہے، بلکہ بند کر دیا ہے، کیونکہ جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ دو بیویوں میں اتنی رعایت کرنا پڑتی ہے تواس کو دشوار سمجھ کرعقد ٹانی کی ہمت ہی نہ کر سکیں گے۔"

اور واقعہ میں ہے کہ حضرت حکیم الامت قدس مرہ نے اپنی دونوں ازواج کے درمیان عدل وانصاف قائم رکھنے کے لئے جو غیر معمولی انتظام قائم فرمایا تھا'اس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ ایک مرتبہ یہاں تک فرمایا کہ ''میں تو ایک کی باری میں دو سری کا خیال لانا بھی خلاف عدل سمجھتا ہوں'کیونکہ اس سے ان کی طرف توجہ میں کمی ہوگی جس کی باری ہے۔ اس طرح میں اپنے کپڑے خانقاہ ہی میں رکھتا ہوں'کیونکہ اگر میں ایک اور بیہ حق تعفی ہے۔ اس طرح میں اپنے کپڑے خانقاہ ہی میں رکھتا ہوں'کیونکہ اگر میں ایک گھر میں رکھتا ہوں'کیونکہ اگر میں ایک گھر میں رکھتا ہوں'کیونکہ اگر میں ایک شمیں جتنی دو سرے گھر والوں کو شکایت ہو سکتی تھی کہ ہمارے ساتھ اتنی خصوصیت نمیں جتنی دو سری کے ساتھ ہے۔ "

عمر بھرمعمول میہ رہا کہ نفتہ یا غیرنفتہ جو کچھ دیتے وہ دونوں گھروں میں برابر دیتے' یسال تک کہ جن چیزوں کا وزن ممکن ہے' ان کے وزن کے لئے غانقاہ ہی میں ترازو رکھی ہونی تھی۔

حضرت واللَّ کے خلیفہ اجل حضرت مولانا شاہ محمد میسے اللہ خان جلال آبادی مدخلہم العالی نے ایک دفعہ بیان فرمایا کہ:۔

"ایک دن مجلس میں ایک دیماتی دو تربوز لیکر حاضر ہوا۔ حضرت نے پوچھا" بھائی! یہ دو تربوز کیسے؟" اس نے کما" تیرے ہاں دو بیویاں نہیں ہیں کیا؟" حضرت نے فرمایا "بھائی جیں تو!" تواس نے کما" ایک ایک بیوی کے لئے 'دو سرا دو سری بیوی کے لئے ہے۔ "حضرت نے فرمایا: " یہ کیسے معلوم ہو گا کہ دونوں برابر ہیں یا کم و زیادہ ؟" اس نے کما" میں دونوں وزن کرکے لایا ہوں 'دونوں ہم وزن ہیں "حضرت نے فرمایا سے معلوم ہو گا کونسا میٹھا ہے اور کونسا پھیکا؟" تو اس دیماتی نے کما "میں اندر تھوڑا ہی گسا ہوں 'جو دیکھا کہ اندر سے کیما دو سرے کا صف دو سرے کے ساتھ اور ہے؟" حضرت نے دونوں تربوز نصف نصف کر کے ایک کا نصف دو سرے کے ساتھ اور دو سرے کا نصف دو سرے کے ساتھ اور دو سرے کا نصف دو سرے کے ساتھ اور دو سرے کا نصف دو سرے کا خصم دیا۔ یہ صورت حال دیکھ دو سرے کا نصف پہلے ساتھ کر کے خادم کو دونوں گھر پہنچانے کا تحکم دیا۔ یہ صورت حال دیکھ کر اس دیماتی نے عرض کیا "مولوی جی! توں تو بڑی تکلیف میں ہے" حضرت نے فرمایا "مولوی کی بیمانی میں کے "حضرت کے بری تکلیف میں ہے" حضرت نے فرمایا دیکھا گوارا ہے 'آخرت کی بردی تکلیف میں ہے '' حضرت نے فرمایا ''بیمانی ''بیمانی کی توری تکلیف میں ہے '' حضرت نے فرمایا ''بیمانی ''بیمانی ''بیمانی 'بیمانی کی تعوری میں تکلیف گوارا ہے 'آخرت کی بردی تکلیف کے بجائے۔ "

حضرت کی بری اہمیہ محترمہ کا انتقال حضرت کی وفات کے بچھ عرصے بعد ہندوستان ہی میں ہو گیاتھا'لیکن چھوٹی اہمیہ محترمہ بجمراللہ حضرت کی وفات کے بعد تقریباً نصف صدی تک بقید حیات رہیں۔ آپ کی اپنے پہلے شوہر مولانا سعید الحن تھانوی ؓ سے ایک صاحبزادی ہیں جو حضرت تھانوی قدس سرہ کی رہیبہ تھیں 'اور حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی مظلم کے نکاح میں آئیں۔ حضرت پیرانی صاحبہ قدس سرہا اپنی ان صاحبزادی کے ساتھ لاہور آگئیں۔ اور آخروفت تک حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی مرظام العالی کے گھر میں مقیم رہیں۔ حضرت مفتی حساحب مدظلم اور ان کے اہل خانہ کو حضرت ہیرانی صاحبہ آگی صاحبہ گی سعادت نصیب ہوئی جمکا ماشاء اللہ انہوں نے خوب حق اداکیا۔ خدمت کی سعادت نصیب ہوئی جمکا ماشاء اللہ انہوں نے خوب حق اداکیا۔

(منقول ا زمامهٔ الحن لا بهورشاره شوال ۱۲۴۲ه صفحه ۵)

حضرت عليم الامت كي وفات كے بعد حضرت، بيراني صاحبة بياس برس بقيد حيات

رہی اور ان کا وجود متعلقین کے لئے بڑی ڈھارس اور تسلی کا موجب بنا رہا۔ اب پچھ عرصے سے انجی علالت تعلین نوعیت اختیار کر گئی' اور بالآخر ۱۱ رمضان ۱۳۳۲ء کو ان کا وقت موعود آن پہنچا' اور وہ اپنے مالک حقیقی سے جاملیں۔

الله تعالى مرحومه كوائي جوار رحمت مين پيم ترقى درجات عطا فرما كين اور بسماندگان كو مبرجميل كى توفيق بخشين- آمين ، الله هر اكرم نيز لها ووسع مد خلها و نعها صن الخطاباكما بنقى النوب الابيض من الدنس -

البلاغ جلد ۲۷ شاره ۱۲



## مسیح الامّت حضرت مولاناً سیح الله خاصاحتِ (خلیفهٔ اجل حضرت مولانا اشرف علی تھانویؓ)

الاجمادی الاولی ۱۳۱۳ ہو مطابق ۱۲ نومبر ۱۹۹۳ء کی تاریخ دین اور علم دین ہے تعلق رکھنے والوں کے لئے جس جانکاہ حادثے کی خبر لیکر آئی وہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کے خلیفہ اجل حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب قدس سرہ کی وات اس وقت ایک ایسا چشمہ فیض وفات حسرت آیات کا حادثہ تھا۔ حضرت قدس سرہ کی ذات اس وقت ایک ایسا چشمہ فیض جس سے نہ صرف بر صغیر' بلکہ افریقہ' یورپ اور امریکہ کے دور دراز علاقوں کے مسلمان مستفید ہورہ بے تھے'جس نے اس انحطاط پذیر زمانے میں اتباع سنت پر بنی دین کی خالص اور بے غلق وغش فیم کو عملی صورت میں مجسم کرکے دکھایا' اور جس نے شریعت خالص اور بے غلق وغش فیم کو عملی صورت میں مجسم کرکے دکھایا' اور جس نے شریعت وظریقت کا حسین امتزاج اپنے قول وفعل اور تعلیم و تربیت کے ذریعے عام کرکے حضرت علیم الامت قدس سرہ کے فیوض کو زندہ و تابندہ رکھا۔ آج یہ مقدس وجود ہم سے جدا ہوگیا' اور آم اس دریا کے فیض سے محروم ہو گئے۔ انا للہ و انا المیت واجعون ۔

علیم الامت حفرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ نے گذشتہ صدی میں تجدید واحیائے دین کے سلسلے میں جوعظیم الثان کارنامے انجام دیئے ان کا ایک حصّہ یہ بھی تھا کہ اپنی تعلیم و تربیت اور ارشاد واصلاح کے ذریعے اپنے ایسے خلفاء کی ایک بوئی جماعت تیار کی جو اپنے شخ کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے اور جن کا مزاج و ذاق حضرت علیم الامت قدس سرہ کی وفات کے بعد بھی اصلاح وارشاد کا یہ سلسلہ جاری رکھا اور چار وانگ عالم میں اپنے فوض بھیلائے الیکن رفتہ رفتہ یہ نفوس قدسیہ بھی راہی آخرت ہوئے۔ پاکستان میں اس سلسلۃ الذھب کی آخری کڑی حضرت مولانا فقیر مجمد صاحب تھے اور ان کی وفات کے بعد مران کی وفات کے بعد صرف کی وفات کے بعد مران کی وفات کے بعد مران کی وفات کے بعد صرف بہندہ ستان میں حضرت حکیم الامت کے دو خلفاء باتی رہ گئے تھے اور ان کی وفات کے بعد صرف بہندہ ستان میں حضرت حکیم الامت کے دو خلفاء باتی رہ گئے تھے اگر کی ۔ حضرت مران تا

مسیح اللہ خان صاحب قدس سرہ اور دو سرے حضرت مولانا ابرا رالحق صاحب مد ظلم العالی۔ اب حضرت مولانا ابرا رالحق صاحب مد ظلم العالی۔ اب حضرت مولانا محل ہم سے رخصت ہو گئے اور اب حضرت حکیم الامت کے خلفاء میں سے صرف حضرت مولانا ابرا رالحق صاحب مد ظلم باقی ہیں 'اللہ تعالیٰ ان کا سابیہ رحمت ہم پر آدر بعافیت سلامت رکھیں۔ آمین ثم آمین۔

حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب قدس سرہ حضرت حکیم الامت کے ان خلفاء میں سے تھے جنہوں نے سالہا سال اپنے شیخ کی صحبت اٹھائی' اور ان کے رنگ کو اپنی زندگی میں اس طرح جذب کیا کہ ان کا وجود اپنے شیخ کی زندہ یا دگار بن گیا۔

آپ ۱۳۲۹ھ میں ضلع علی گڑھ کی ایک بستی سرائے برلہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد جناب احمد حسین خان صاحب شیروانی خاندان کے چٹم وچراغ تھے 'اور اپنے علاقے میں بڑے بااثر اور ہردلعزیز سمجھے جاتے تھے۔ حضرت کو بچپن ہی سے عبادات وطاعات کا خاص ذوق تھا' بچپن ہی میں نوا فل' تعجد اور ذکر کے عادی ہو گئے تھے' آپ کے ایک رشتہ وار مولانا محمد الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ حضرت شخ الهند ؓ سے بیعت تھے' آپ اکثران کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے' اور انہی کے ذریعے آپ کو حکیم الامت حضرت مولانا الثرف علی صاحب مقانوی قدس سرہ کے مواعظ مطالع کیلئے میسر آئے جس کے بتیجے میں آپ کو حضرت حکیم الامت نے غائبانہ طور پر ہی خصوصی محبت وعقیدت پیدا ہو گئی۔

آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے وطن ہی کے ایک سرکاری اسکول میں ورجہ عشم تک عاصل کی' اور اس کے ساتھ بہشتی زیور اور حضرت حکیم الامت کے مواعظ کا مطالعہ جاری رکھا۔ اسکول میں آپ بیشہ متاز نمبروں سے کامیاب ہوتے رہے 'لیکن طبعیت چو نکہ ابتدا ہی ہے دنی تعلیم کی طرف راغب تھی' اس لئے کچھ عرصے کے بعد والد صاحب نے آپ کا طبعی رتجان دیکھتے ہوئے آپ کو فاری اور عربی کی تعلیم شروع کرادی۔ ابتدا سے مشکوٰۃ شریف تک کی تعلیم شروع کرادی۔ ابتدا سے مشکوٰۃ شریف تک کی تعلیم شروع کرادی۔ ابتدا سے مشکوٰۃ شریف تک کی تعلیم آپ نے اپنے وطن ہی میں عاصل کی' آپ کے اس وقت کے اساتذہ میں حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب لکھنو کی ببلور خاص قابل ذکر ہیں 'جن سے حضرت' میں حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب لکھنو کی ببلور خاص قابل ذکر ہیں 'جن سے حضرت' میں دونوں کے مقام بلند کا کرشمہ ہے کہ بعد میں جب شاگرد کو دونوں کے مقام بلند کا کرشمہ ہے کہ بعد میں جب شاگرد کو حضرت، حکیم الامت ؓ سے بیعت وارشاد کی اجازت حاصل ہوئی تو استاد نے اپنی اصلاح کے حضرت، حکیم الامت ؓ سے بیعت وارشاد کی اجازت حاصل ہوئی تو استاد نے اپنی اصلاح کے حضرت، حکیم الامت ؓ سے بیعت وارشاد کی اجازت حاصل ہوئی تو استاد نے اپنی اصلاح کے حضرت، حکیم الامت ؓ سے بیعت وارشاد کی اجازت حاصل ہوئی تو استاد نے اپنی اصلاح کے حضرت، حکیم الامت ؓ سے بیعت وارشاد کی اجازت حاصل ہوئی تو استاد نے اپنی اصلاح کے حضرت، حکیم الامت ؓ سے بیعت وارشاد کی اجازت حاصل ہوئی تو استاد نے اپنی اصلاح کے حضرت، حکیم الامت ؓ سے بیعت وارشاد کی اجازت حاصل ہوئی تو استاد نے اپنی اصلاح کے حضرت کی ایکار سے میں جب شاگرہ کو سے دین ہوئی تو استاد نے اپنی اصلاح کے حضرت کی ایکار سے دین ہوئی تو استاد نے اپنی اصلاح کے دین ہوئی تو استاد نے اپنی اصلاح کے دین استاد نے اپنی اصلاح کے دین ہوئی تو استاد نے اپنی اصلاح کے دین کی سے دین ہوئی تو استاد نے اپنی اصلاح کے دین ہوئی تو استاد نے اپنی اسکان کی ایکار کی ایکار

کتے شاگرد سے رجوع کیا' اور حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب ؓ نے اپنے شاگرد رشید حضرت مولانا محمد مسیح اللہ خان صاحب ؓ کے ہاتھ پر بیعت کی۔

الله اکبر! ایک طرف حضرت مولانا مسیح الله خان صاحب آکے مقام کا اندازہ لگائے کہ
ان کے استاذ نے بیعت ارشاد کے لئے ان کا انتخاب کیا' اور دو سری طرف حضرت مولانا
مفتی سعید احمد صاحب آکے اخلاص اور بے نفسی کا عالم دیکھے کہ اپنے شاگر د کو اپنا شیخ طریقت
مفتی سعید احمد صاحب آکے اخلاص اور بے نفسی کا عالم دیکھے کہ اپنے شاگر د کو اپنا شیخ طریقت
مخت قرار دیئے جاچھے تھے۔ بچ ہے کہ جب دل میں فکر آخرت بیدار ہوتی ہے' اور انسان کو
صحبت قرار دیئے جاچھے تھے۔ بچ ہے کہ جب دل میں فکر آخرت بیدار ہوتی ہے' اور انسان کو
اپنی اصلاح کی فکر دا منگیر ہوتی ہے تو رسوم وقیود کے سارے بند ھن ٹوٹ جاتے ہیں' اور
اپنی اصلاح کی فکر دانسان کے سینے میں ہے ہوئے خود بسندی کے تمام بتوں کو پاش
یاش کر ڈالتی ہے' پھراندرے اللہ کی بندگی میں ڈویا ہوا وہ انسان ابھر آ ہے جس کی پاکیزگی اور
پاش کر ڈالتی ہے' پھراندرے اللہ کی بندگی میں ڈویا ہوا وہ انسان ابھر آ ہے جس کی پاکیزگی اور
و تکبر کے الفاظ نہیں ہوتے' پھراس کی سیرت و کردار کی ممک ہراس محض کو معطر کرتی ہے جو
اس سے چھو کر گذر جائے' لیکن اس بھری ٹری دنیا میں عظمت کردار کے ایسے تگینے خال خال
اس سے چھو کر گذر جائے' لیکن اس بھری ٹری دنیا میں عظمت کردار کے ایسے تگینے خال خال
اس سے چھو کر گذر جائے' لیکن اس بھری ٹری دنیا میں عظمت کردار کے ایسے تگینے خال خال
اس سے جھو کر گذر جائے' لیکن اس بھری ٹری دنیا میں عظمت کردار کے ایسے تگینے خال خال

بسرکیف! حضرت نے اپنا زمانہ طالب علمی اس طرح گذا را کہ استاد تو ان کی ذہانت وزکاوت اور متانت کردار کے معترف تھے ہی والد صاحب بھی آپ کی نیکی کا اس درجہ احترام کرتے تھے کہ اپنے اس بیٹے ہے اپنے حقے کی چلم بھی نہیں بھراوئی 'حضرت نے بعض مرتبہ والد کی خدمت کے شوق میں میہ کام کرنے کی کوشش کی 'لیکن والد صاحب نے سخت سے انکار کردیا۔

حضرت نے مشکوۃ شریف تک تعلیم اپنے وطن میں حاصل کرنے کے بعد دورۂ حدیث کیلئے وارالعلوم دیوبند کا رخ کیا'اور وہاں اپنی تعلیم کی شخیل فرمائی' جن بزرگوں سے وہاں آپ نے استفادہ کیا'ان میں حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی قدس سرہ 'حضرت مولانا اعزاز علی صاحب"' حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب"' حضرت مولانا مجمد ابراہیم بلیاوی صاحب بطور خاص قابل ذکر ہیں'اور اسی زمانے میں حضرت نے احتر کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ سے بھی تعلیم حاصل کی ہے۔

حضرت کیم الامت سے عقیدت و محبت تو بجین ہی سے تھی ' حضرت کی علی گڑھ تشریف آوری کے موقع پر زیارت بھی ہو بھی تھی 'لیکن با قاعدہ بیعت اور اصلاحی خطو کتابت کا آغاز وار العلوم دیوبند میں واضلے کے بعد ہوا ' اور چھٹیوں میں تھانہ بھون حاضری کا بھی معمول رہا۔ یماں تک کہ جس سال آپ وار العلوم سے فارغ التحصیل ہوئے" یعنی ۱۵ساھ" معمول رہا۔ یماں تک کہ جس سال آپ وارالعلوم سے فارغ التحصیل ہوئے" یعنی ۱۵ساھ میں حضرت حکیم الامت ؓ نے آپ کو بیعت کی اجازت بھی مرحمت فرمادی۔ یوں تو حضرت حکیم الامت ؓ کے خلفاء کی فہرست کافی طویل ہے ' لیکن مرحمت فرمادی۔ یوں تو حضرت حکیم الامت ؓ کے خلفاء کی فہرست کافی طویل ہے ' لیکن حضرت نے اپنے زمانہ علالت میں خاص طور پر گیارہ خلفاء مجازین کے نام شائع فرمائے تھے جن کے بارے میں یہ تصریح فرمائی تھی کہ ان کے طرز تعلیم پر مجھے اعتماد ہے۔ ان منتخب خلفاء میں حضرت مولانا مسج اللہ خان صاحب قدس سرہ کا اسم گرامی بھی شامل تھا۔

بلکہ یہ اتمیاز بھی شاید حضرت والاً ہی کو عاصل ہوا کہ حضرت حکیم الامت ہے اپنے متعلقین میں سے ایک صاحب کو اس شرط پر اپی خانقاہ میں آنے کی اجازت دی کہ وہ حضرت مولانا مسے اللہ خان صاحب ہے اپنا اصلاحی تعلق قائم کریں 'اور ہرماہ جو خط و کتابت ہو' وہ جھے (یعنی حضرت حکیم الامت کو) دکھایا کریں۔ چنانچہ دو تمین سال تک برابروہ حضرت حکیم الامت کی خدمت میں اپنے خطوط اور حضرت مولانا مسے اللہ خان قدس سرہ کے جوابات بیش کرتے رہے 'لین حضرت الامت نے آپ کے کسی جواب پر کوئی گرفت نہیں فرمائی۔ بیش کرتے رہے 'لین حضرت الامت نے آپ کے کسی جواب پر کوئی گرفت نہیں فرمائی۔ حضرت حکیم الامت حضرت کا اثر تھا کہ حضرت مولانا کی تعلیم و تربیت کا فیض دور دور تک پھیلا۔ حضرت حکیم الامت کے ارشاد پر آپ نے جلال آباد میں قیام فرمالیا تھا اور وہاں مفتاح العلوم کے نام سے ایک مدرسے کی بنیاد ڈائی 'اور مقلی نام سری تک اسی مدرسے کو فیض رسانی کا مرکز بنائے رکھا۔ وہیں پر درس و قدریس 'قشیف و آلیف' وعظ وارشاد اور مدرسے کے انتظام وانصرام کی خدمات میں مشخول رہے۔ تعنیف و آلیف' وعظ وارشاد اور مدرسے کے انتظام وانصرام کی خدمات میں مشخول رہے۔ بیمیں پر عرصہ دراز تک صبح بخاری شریف کا درس دیا جس کی تقریر کا پچھ حصتہ شائع بھی ہو چکا

جن حضرات نے حضرت موصوف کی زیارت کی ہے اور جلال آباد میں آپ کی مصروفیات کا مشاہرہ کیا ہے وہ یہ محسوس کئے . نغیر نہ رہ سکے ہوں گے کہ حضرت کی زندگی سراپا کرامت ہے۔ احقر کو یہ شرف بالکل آخری دور میں حاصل ہوا جب آپ کے ضعف وعلالت

کا دور تھا'اور آپ قریبی مسجد تک بھی سہارے ہے تشریف لے جاتے تھے'لیکن اس ضعف کے عالم میں بھی معمول میہ تھا کہ تہجد کے وقت سے جو کام میں لگتے 'مغرب کے وقت تک مسلسل کام میں مشغول رہتے۔ فجر کے بعد برائے نام ناشتہ فرماتے 'اور پھر مغرب تک کچھ تناول نہیں فرماتے تھے۔ اور فجرکے بعد ہے مسلسل اپنی نشست پر دوزانو بیٹھے رہے'احقر نے بھی آپ کو چار زانو بیٹھے نہیں دیکھا۔ای انداز نشست پر بیٹھ کراہل حاجت کی حاجتیں یوری فرماتے جس کا جی چاہتا' بیٹھک کی چق اٹھاکراندر آجا تا' اور اپنی ضرورت بیان کر تا' حضرت " یوری خندہ پیشانی ہے اس کا کام کرتے ' پیچ پیچ میں ڈاک کے جواب کا سلسلہ جاری رہتا' ساری دنیا سے متوسلین کے خطوط آتے تھے'اور ڈاک کے ذریعے ان کے باطنی مسائل کا حل تجویز فرمایا جاتا مجع نو بجے ہے مجلس عام شروع ہوتی 'اور دو دو تین تین گھنٹے تک علوم ومعارف کے دریا ہتے رہتے۔ اس دوران کوئی محسوس بھی نہ کرسکتا تھا کہ حضرت ٌ ضعف کے اس عالم میں ہیں 'بعض او قات مجلس تین گھنٹے سے بھی زیادہ طویل ہوجاتی 'گر حضرت'' پر تعب کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ان مجالس میں تغییر' حدیث' فقہ اور تصوف و طریقت کے وہبی علوم کا ناپیدا کنار سمندر رواں دواں رہتا تھا۔ اور اس پورے عرصے میں حضرت کی نشت نہیں بدلتی تھی۔ مجلس کے بعد پھروہی کاموں کا سلسلہ شروع ہو جاتا 'اور نماز کے او قات کو چھوڑ کرمغرب تک جاری رہتا تھا۔

تواضع 'سادگی اور فنائیت کا بید عالم تھا کہ اپنے آپ کو دنیا بھر کا خدمت گذار سمجھا ہوا تھا۔ مدرسہ کے طلبہ کی بیاری کی خبرسنتے توان کی نہ صرف بیار پری 'بلکہ اپنے ہا تھوں ہے ان کی خدمت کرتے 'ایک نومسلم طابعلم کی تمام ضروریات کی کفالت آپ نے اپنے ذمہ لے رکھی تھی 'وہ صاحب کچھ عجیب طبیعت کے واقع ہوئے تھے۔ جب ان کے جی میں آ آ 'عین مجلس میں آگرایی باتیں حضرت والا ؓ ہے کہہ دیتے جو شنے والوں کو گتا خانہ معلوم ہو تیں ' وکان داروں سے قرض کرلیتے 'اور پھر آگر تقاضا کرتے کہ مجھے بیسے چاہئیں۔ ایک مرتبہ مجلس میں آگے اور کہنے گئے کہ 'مرمت کروادی جائے گی '۔ انہوں میں آپ کو رکھے تھے 'تھوڑے سے ٹوٹ میں 'اور بنواد بچکے ' حضرت آپ فرمایا کہ د'اہوں سے کہا 'د'ہمیں معلوم نہیں 'آپ و کھے لیجئے ''۔ آپ نے فرمایا '' اگر و کھا وں ''اس پر انہوں نے کہا 'د'ہمیں معلوم نہیں 'آپ و کھے لیجئے ''۔ آپ نے فرمایا '' لاؤ' و کھے لوں ''اس پر انہوں نے کہا 'د'ہمیں معلوم نہیں 'آپ و کھے لیجئے ''۔ آپ نے فرمایا '' لاؤ' و کھے لوں ''اس پر انہوں نے کہا کہ ''وہ ہیں جق کے باہر' آپ و کھے لیجئے ''۔ آپ نے فرمایا '' لاؤ' و کھے لوں ''اس پر انہوں نے کہا کہ ''وہ ہیں جق کے باہر' آپ و کھے لیجئے ''ان کے اس جواب پر حضرت والا مجلس سے نے کہا کہ ''وہ ہیں جق کے باہر' آپ و کھے لیجئے ''ان کے اس جواب پر حضرت والا مجلس سے نے کہا کہ ''وہ ہیں جق کے باہر' آپ و کھے لیجئے ''ان کے اس جواب پر حضرت والا مجلس سے نے کہا کہ ''وہ ہیں جق کے باہر' آپ و کھے لیجئے ''ان کے اس جواب پر حضرت والا مجلس سے نے کہا کہ ''وہ ہیں جق کے باہر' آپ و کھے لیجئے ''ان کے اس جواب پر حضرت والا مجلس سے نے کہا کہ '' وہ ہیں جق کے باہر' آپ و کھے لیجئے ''ان کے اس جواب پر حضرت والا مجلس سے کہا کہ '' وہ ہیں جق کے باہر' آپ و کھے لیجئے ''ان کے اس جواب پر حضرت والا مجلس سے کھوں سے کھوں کے کہا کہ 'نور ہیں جق کے باہر' آپ و کھے لیکھ '' ان کھا کہ دور ہیں جق کے باہر' آپ و کھے لیکھ نور سے سے کھوں کے کہا کہ دور ہیں جو سے کہا ہوں گھوں کے کہا کہ دور ہیں جو سے کھوں کے کھوں کھوں کے کھوں کے کھوں کے کہا کہ دور ہیں جو سے کھوں کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کھوں کے کھوں

اٹھ کردھوپ میں باہر تشریف لائے 'جہاں بہت سے جوتے رکھے تھے۔ چونکہ آپ کوان کے جوتے کی پہچان نہیں تھی' اس لئے مختلف جوتے اٹھا اٹھا کر فرماتے رہے کہ ''یہ تمہارے جوتے ہیں؟'' اور وہ صاحب اندر ہی اندر سے انکار کرتے رہے۔ بالاً خرجب دہر گزر گئی تو حاضرین میں سے کسی صاحب نے ان سے کہا کہ ''تم سے اتنا بھی نہیں ہو تا کہ آگے بڑھ کر دکھلا دو''اس پر انہوں نے اپنے جوتے دکھائے' اور حفرت نے مرمت کے لئے بیسے دیئے۔ دکھلا دو''اس پر انہوں نے اپنے جوتے دکھائے' اور حفرت نے مرمت کے لئے بیسے دیئے۔ کسی نے ان صاحب ایسی ہے تکی بارے میں حضرت سے عرض کیا کہ یہ صاحب ایسی ہے تکی باتھیں کرتے رہتے ہیں۔ حضرت 'نے فرمایا کہ ''بھائی حضرت تو سب لوگ کہتے ہیں' کوئی ایسا بھی تو ہو جس سے میں اپنے آپ سنبھالتا رہوں' اور میری اصلاح ہوتی رہے''۔

ایک مرتبہ حضرت مدرسہ تشریف لے جارہ ہے تھے 'راستے میں ایک بوے میاں اپنے مکان کے دروا زے کے باہر چارپائی پر لیٹے ہوئے کراہ رہے تھے۔ حضرت والا ؒنے ان سے ملام کے بعد حال دریافت کیا' انہوں نے کمر میں درد کی شکایت گی۔ آپ نے فرمایا ''لا ہے' میں آپ کی کمر دبادوں '' انہوں نے بختی ہے انکار کیا' آپ اس وفت تو مدرسہ تشریف لے میں آپ کی کمر دبادوں '' انہوں نے بختی ہے انکار کیا' آپ اس وفت تو مدرسہ تشریف لے گئے' لیکن رات کو عشاء کے بعد پھران کے پاس پہنچ گئے' اور ان کی کمر دبانی شروع کردی' اور ان کے انکار پر فرمایا کہ ضبح تو دو سرے حضرات بھی موجود تھے آپ ان سے شرماتے ہوں اور ان کے انکار پر فرمایا کہ ضبح تو دو سرے حضرات بھی موجود تھے آپ ان سے شرماتے ہوں گے 'لیکن اس وفت کوئی نہیں ہے' اب دیوا لیجے' آپ کو آرام آ جائے گا۔

حضرت کیم الامت قدس سروے اصلاحی تعلق قائم ہونے کے بعد آپ پر مخلوق خدا پر شفقت کا ایک خاص حال اس درجہ طاری ہوا کہ انسان تو انسان کسی جانور اور کیڑوں کموڑوں کو بھی اپنی ذات سے کوئی اونی تکلیف پنچنا بے حد شاق گذر تا تھا۔ یہاں تک کہ موذی حشرات الارض کو بھی اپنے ہاتھ سے مارنے پر قدرت نہ ہوتی تھی۔ جس محض کا جانوروں کے ساتھ یہ معاملہ ہو' وہ انسانوں کی تکلیف کا کس درجہ خیال رکھے گا؟ اس کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

حضرت والاً کا مستقل قیام اگر چه جلال آباد میں تھا 'کیکن دعوت وارشاد کے مقصد سے آپ نے اطراف ملک اور بیرون ملک سفر بھی بہت سے گئے۔ برصغیر کے علاوہ جنوبی افریقہ ' برطانیہ 'فرانس' امریکہ 'پاناما' مصروغیرہ کے دورے فرمائے ' اور اس طرح آپ کا علمی اور روحانی فیض ان تمام علاقوں میں پہنچا' اور دنیا کے ان تمام خطوں میں آپ کے متوسلین اور

متعلقین موجود تھے جو خط وکتابت کے ذریعے آپ سے اصلاحی تعلق استوار کئے ہوئے تھے' ان حضرات کے خطوط کا ایک انبار ہروقت آپ کے سامنے موجود رہتا' اور ہرخط کا اطمینان بخش جواب مختصریدت میں روانہ ہوجا آ۔

حضرت کا تذکرہ احقرنے بچپن میں سب سے پہلے اپنے استاذگر امی قدر حضرت مولانا محمہ سلیم اللہ خان صاحب مد ظلم (صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان ومہتم جامعہ فاروقیہ کراچی) سے سنا جو مدتوں حضرت کے مدرسے میں تدریسی اور انتظامی خدمات انجام دیتے رہے تھے 'اور بعد میں پاکستان تشریف لے آئے تھے۔ اسی زمانے میں حضرت دوا یک مرتبہ کراچی تشریف میں بھی تشریف سے کراچی تشریف اور حضرت والد ماجد صاحب قدس سرہ سے ملا قات فرمائی۔ پہلی بار آپ کی زیارت ای موقع پر ہوئی 'ایک انتہائی سادہ اور متواضع وجود' جسمانی فرمائی۔ پہلی بار آپ کی زیارت ای موقع پر ہوئی 'ایک انتہائی سادہ اور متواضع وجود' جسمانی اعتبار سے منحیٰ 'لیکن سرخ وسفید چرہ مبارک پر زحدوعبادت کے انوار' کم گوئی اور فرو تن کی وجہ سے کوئی اندازہ بھی نہ لگا سکتا تھا کہ رہے مشت استخواں علوم ومعارف کے کتنے دریا سینے میں جذب کئے ہوئے ہے۔

آپ بکٹرت لاہور بھی تشریف لاتے تھے'اور اپنے بھانجے اور داماد جناب مولانا وکیل احمد شیروانی صاحب مد ظلم کے یہاں قیام فرماتے تھے۔ وہاں بھی متعدد مرتبہ زیارت کا شرف عاصل ہوا۔ پھر جب احقر کے شیخ و مربی سیدی وسندی حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عار فی قدس سرہ کی وفات ہوئی تواحقر پر ایک عالم حسرت طاری تھا کہ حضرت ڈاکٹر صاحب قدس سرہ جیسے شیخ کامل سے جو فاکد و اٹھا تا چا ہیئے تھا'میں اپنی تاا بلی کی بنا پر نہیں اٹھا سکا۔ دو سری طرف حضرت ڈاکٹر صاحب قدس سرہ کے بعد ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ایک لتی و وق صحرا میں تنا کھڑا رہ گیا ہوں۔

اس موقع پر قلب میں شدت کے ساتھ یہ تقاضا پیدا ہوا کہ حضرت ؓ کے بعد اپنی تگرانی اور اصلاح کیلئے حضرت مولانا محمد مسیح اللہ خان صاحب قدس سرہ سے اصلاحی تعلق قائم کروں' چنانچہ احقرنے آپ کی خدمت میں اس مقصد کے لئے عربیضہ لکھا۔ حضرت والاٌ کا جواب ملاکہ :

"احقرتو خادم ب 'جو چاہے 'استقامت کے ساتھ خدمت لے۔"

اس کے بعد ، نفشلہ تعالی خط و گابت کے ذریعے حضرت سے اصلاحی تعلق تقریباً سات سال قائم رہا۔ اس دوران اتفاق سے حضرت والا کی پاکستان (لاہور) تشریف آوری صرف ایک مرتبہ ہوئی۔ اس موقع پر ، نفشلہ تعالی حضرت کی مجالس میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس کے بعد دو مرتبہ احقر بھی جلال آباد حاضرہوا اور حضرت والا کے سابہ شفقت میں چند روز گذار نے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ حضرت کی بے پایاں عنایتوں نے ہمیشہ نمال فرمایا۔ جلال آباد کے قیام کے دوران روزانہ حضرت کی مجلس میں عاضری کی توفیق ہوئی 'فرمایا۔ جلال آباد کے قیام کے دوران روزانہ حضرت کی مجلس میں عاضری کی توفیق ہوئی 'فرمایا۔ جلال آباد کے قیام کے دوران روزانہ حضرت کی مجلس میں عاضری کی توفیق ہوئی 'فرمایا۔ علی حضرت کی محل میں حضرت گئین قرمات 'لیکن فرماتے 'لیکن ومعارف میں حضرت گئین آتے 'ان کے بارے میں اس کے سوا پچھ نہیں کما جاسکتا کہ ع

آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال ہیں احترکو جسمانی حاضری اور براہ راست صحبت سے استفادے کا موقع تو بہت کم ملا کیکن الحمد لللہ ' مراسلت کے ذریعے اپنے تقریباً تمام کاموں میں حضرت سے رہنمائی حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رہا۔ خط جانے اور جواب آنے میں کم از کم ہیں دن لگ جاتے تھے 'لیکن جب ڈاک میں حضرت کا مکتوب گرامی نظر نواز ہو تا تو ایک عجیب سرور محسوس ہو تا' اور جواب بڑھ کردیر تک سرور طاری رہتا۔

حضرت کا ضعف تو عرصہ سے روز افزوں تھا 'لیکن معمولات میں فرق نہیں آیا تھا 'اب چند ماہ پہلے معلوم ہوا کہ ضعف اتنا بڑھ گیا ہے کہ معجد تک بھی نہیں جاپاتے 'اور مجلس کا سلسلہ بھی منقطع ہوگیا ہے۔ پھر معلوم ہوا کہ ڈاک کا جواب بھی نہیں لکھ رہے ہیں 'بچ میں کھی بھی نہیں لکھ رہے ہیں 'بچ میں کھی بھی افاقے کی خبریں بھی آئی رہتیں۔ احقرنے ۲ نومبر کو ہندوستان جانے کا ارادہ کیا ہوا تھا 'اور جلال آباد حاضر ہونے کا قصد تھا 'لیکن اچا تک از بکتان کا سفر پیش آگیا'اور ہندوستان کا سفر پیش آگیا'اور ہندوستان کا سفر وہاں سے واپسی پر ملتوی کردیا۔ لیکن حضرت کی زیارت مقدر میں نہ تھی 'از بکتان سے واپسی کے چند ہی دن بعد اچا تک حضرت والا ؒ کے وصال کی خبر آئی 'جعرات کا دن گذرنے کے بعد جعد کی شب میں حضرت والا ؒ کے وصال کی خبر آئی 'جمزت کا دن گذرنے ہی دنیا ہے کہ بعد جعد کی شب میں حضرت آبادہ راجعوں جمعہ کے دن حضرت والا ؒ کی تجمیزو تھفین ہوئی۔ سنا ہے کہ حضرت مولانا عنایت اللہ دانا المیہ راجعوں جمعہ کے دن حضرت والا ؒ کی تجمیزو تھفین ہوئی۔ سنا ہے کہ حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب یہ ظلم العالی نے نماز جنازہ پڑھائی۔

حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب یہ ظلم العالی نے نماز جنازہ پڑھائی۔

البلاغ جلد ۲۷ شارہ ۲ مولانا عنایت اللہ صاحب یہ ظلم العالی نے نماز جنازہ پڑھائی۔

البلاغ جلد ۲۷ شارہ ۲ مولانا عنایت اللہ علیہ ۲ مولانا عنایت اللہ علیہ ۲ شارہ العالی نے نماز جنازہ پڑھائی۔

## حضرت مولا نامفتی جمیل احمر تھانوی صاحب ﷺ

۲ رجب ۱۹۱۵ ہے کی صبح کو میں جامعہ الدا دیہ کے ختم بخاری کے اجتماع میں شرکت کے لئے فیصل آباد ایئر پورٹ پر اترا تو حضرت مولانا نذیرا حمد صاحب مدظلهم نے بید المناک خبر سائی کہ حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی ﷺ آج صبح رخصت ہوگئے۔ انا مللہ و اجعو ن –

حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی ﷺ ان خوش نصیب ہستیوں میں سے تھے جنہیں خانقاہ اشرفیہ میں کھیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ﷺ کے زیر سایہ ایک طویل عرصہ گزار نے کی سعادت حاصل ہوئی ۔ چونکہ حکیم الامت حضرت تھانوی ہے گئے کی رہیبہ حضرت مفتی صاحب ﷺ کے گھر میں تھیں ۔ اس لئے حضرت مفتی صاحب ﷺ کے گھر میں تھیں ۔ اس لئے حضرت مفتی صاحب شانوی ہے کے مال کی حیثیت بھی حاصل تھی اور ان کا مفتی صاحب تھانوی ہے کے اہل خانہ میں سے ہوتا تھا۔ اس لحاظ سے ان کو اس دور میں خانقادا شرفیہ کی آخری یاد گار کہا جاتا تھا۔

حضرت مفتی جمیل احمد صاحب البین ضلع مظفر نگر کے قصبہ تھانہ بھون میں بیدا ہوئے تھے اور ابتدائی تعلیم وہاں اور آس باس حاصل کرنے کے بعداعلی تعلیم کے لئے مدرسہ مظا ہرالعلوم سمار بنور میں واخلہ لیا اور وہیں سے فراغت حاصل کی مظا ہرالعلوم کے قیام کے دوران شخ العرب والعجم حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب سمار بنوری کے اس سے شاگر دی کا شرف حاصل کیا اور حضرت مولا نا سمار بنوری جی کے منظور نظر بھی رہے ' یماں تک کہ جب دورہ حدیث کے امتحان میں اول آئے تو حضرت مولا نا سمار بنوری جی نے ایک جب دورہ حدیث کے امتحان میں اول آئے تو حضرت مولا نا سمار بنوری جواس دور کے لحاظ سے انتہائی میں انجام سمجھا جاتا تھا۔

حضرت سارنبوری کے علاوہ اس دور میں مفتی صاحب ﷺ نے مولانا عبدالرحمٰن صاحب کامل بوری مفترت مولانا بدرعالم صاحب میر تفی اور خضرت حافظ عبداللطیف صاحب سے بھی خصوصی اعتفادہ کیا۔ پھر حضرت سمار نبوری بی کے کم سے فراغت کے بعد حیدر آباد وکن کے ایک مدر سے میں تدرایس کیلئے تشریف لے گئے وہیں کچھ عرصہ مدرسہ نظامیہ حیدر آباد میں تدرایس کی خدمت انجام دی۔ بالاخر ۵ م ۱۳ ھ میں واپس مظا ہرالعلوم تشریف لائے۔ وہاں تقریباً ۳۵ سال تدرایی خدمات انجام دیں۔ وہاں سے آپ نے ایک ماہنامہ دوالمصظاً ہر اور بعد میں دو سرا رسالہ دو ویندار "جاری کیا۔ اور بید دونوں رسالے دعوت و تبلیغ کی خدمات انجام دیتے رہے۔ دونوں رسالے دعوت و تبلیغ کی خدمات انجام دیتے رہے۔ اس جاری کیا۔ اور بید دفانوی ایک بیار ہوگئے تو حضرت بی کے تھم سے خانقاہ اشرفیہ کے مدرسہ امدا دالعلوم میں فتوی اور تدرایس کی خدمت انجام دیتے رہے۔ اشرفیہ کے مدرسہ امدا دالعلوم میں فتوی اور تدرایس کی خدمت انجام دیتے رہے۔

حفزت حکیم الامت ﷺ نے دوحکام القرآن "کی تالیف کے لئے اپنے متوسلین ييس جن جار بزرگول كا متخاب فرمايا -ان ميس حضرت مولانا ظفراحمد عثاني مصرت مفتي محر شفیع ، حضرت مولانا محد اورایس صاحب كاندهلوى كے بعد چوتھا نام حضرت مفتى جمیل احد صاحب ﷺ ہی کا تھااور انہوں نے تقریباً پانچ پاروں کی تالیف تھانہ بھون میں رہتے ہوئے ہی کر لی تھی۔ا حکام القرآن کی بیہ آلیف حکیم الامت حضرت تھانوی روی عزیز آر زووں میں ہے تھی۔لیکن اس کے کچھ جھے ابھی تک ناتمام حلے تہتے تھے۔اللہ تعالی حضرت مفتی جیل احمرصاحب ﷺ کے خلف رشید جناب مولانا مشرف علی صاحب تھانوی کو جزاء خیر عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں حضرت حکیم الامت کی اس خواہش کی پھیل کا قوی داعیہ پیدا فرمایا۔ چنانچہ انہوں نے الله تعالى كى خاص توفيق سے اسے اسباب مهيا كئے كدان كے والد كرا مى حضرت مفتى جمیل احمرصاحب ﷺ اور جامعہ خقانیہ ساہیوال کے حضرت مولانا مفتی عبدالشکور ترمذی مد ظلهم العالی اس کام کے لئے تیار ہوگئے اور ان دونوں بزرگوں نے اپنے ضعف اور علالت کے باوجور بردی تیزر فقاری ہے اس عظیم کام کی پھیل فرمادی ۔ فجز اهم الله تعالى خير الجز اء

۱۲ ۵۰ ه میں مفتی صاحب ﷺ نے پاکستان ججرت کرنے کے بعد جامعہ اشرفیہ لاہور سے تعلق قائم کیا تھا۔جمال وہ آخری وقت تک فتوی کی خدمت انجام دیتے مجھ ناکارہ پر تحضرت مفتی صاحب ﷺ کی شفقتیں ناقابل فراموش رہیں۔
بالحضوص جب سے ماہنامہ ''البابغ'' میرے زیر اوارت وارالعلوم کراچی سے نکانا
شروع ہوا۔اس وقت سے بکٹرت خط و کتابت بھی رہتی تھی۔ حضرت مفتی صاحب و قابل فو قابل البناغ کیلئے مضامین بھی تحریر فرماتے تھے۔جوالبابغ میں چھپتے رہے ہیں۔البابغ کے بارے میں بہت ہے مشورے بھی ویتے رہتے تھے اور رسالے کے مجموعی رخ کی بات عامدہ دیکھ بھال رکھتے اگر کوئی بات قابل اصلاح نظر آتی تواس سے احقر کو ضرور مطلع فرماتے۔

حفزت مفتی صاحب ﷺ کی تحریر کاایک خاص اسلوب تھا۔ جس میں اختصار بھی تھا۔ اور جامعیت بھی ' ننٹر کے سناتھ سماتھ عربی اور ار دو دونوں میں شعر بھی کہتے تھے۔ ان کے قصائد اور ان کی نظمیں ان کی پر گوئی کی دلیل ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف واقعات کی تواریخ نکالنے کا آپ کو خاص ملکہ حاصل تھا۔ وہ اکثر او قات کی تاریخیں قرآنی آیات سے نکالتے تھے۔ چنانچہ بہت ہے بزرگوں کی تواریخ وفات انہیں کے قلم تے البداغ میں شائع ہوئیں۔

حضرت مفتی صاحب ﷺ نے بہت سی تصنیفات چھو ڑی ہیں۔جوانشاءاللہ اہل علم اور دیندار مسلمانوں کیلئے بہترین رہنما ثابت ہوں گی۔

حضرت مفتی صاحب ﷺ ابک عرصے ہے بہت ضعیف ہوگئے تھے اور ساعت وبصارت خاص طور سے بہت کمزور ہوگئی تھیں۔ لیکن یہ قرآن وحدیث کے علوم میں استعال کی برکت ہے کہ عمر کے اس جھے میں پہنچنے کے بعد اور قوی کے اس انحطاط کے دور میں بھی وہ زبنی طور پر پوری طرح علمیٰ کاموں کیلئے پوری طرح تیار رہے۔ آخر وقت تک فتو کی کی خدمت انجام دی۔ قوی کے اس انحطاط کے دور میں دوا جکام افتر اوت تک فتو کی کی خدمت انجام دی۔ قوی کے اس انحطاط کے دور میں دوا جکام القرآن کی تاریف کمل کی۔ آخری بارشوال ۱۳ ما ۱۳ ھیں جب احقران کی زیارت کیلئے ان کے مکان پر حاضر ہوا تو ساعت تقریباً بالکل جواب دے چکی تھی۔ بینائی بھی رخصت ہور ہی تھی۔ لیگ اور ہوا تو ساعت تقریباً بالکل جواب دے چکی تھی۔ بینائی بھی رخصت ہور ہی تھی۔ لیگ اور ہور ہی تھی۔ لیگ اور ہور ہور ہا تھا کہ بی دوران بھی تمام باتیں علمی ہی کرتے رہے۔ اسی وقت یہ مخسوس ہور ہا تھا کہ بی

چراغ سحری کی آخری ضیاء پاشیاں ہیں۔ چنانچاس کے بعد زیارت مقدر میں نہ تھی۔
جب حضرت مولانا نذریا حمد صاحب نے بیاندوہناک خبر سانی او خواہش ہونی کہ کم از کم
مفتی صاحب ہیں کے جنازے میں شرکت ہوجائے۔ لیکن اول تو حضرت مولانا
نذریا حمد صاحب نے ختم بخاری کا جو اعلان فرمایا ہوا تھا اس میں شرکت کے ساتھ
جنازے میں شرکت ممکن نہیں تھی۔ دو سرے احقرا پی کمرکی تکلیف کی وجہ سے سرکو
کا طویل سفر نہیں کر سکتا تھا۔ اس لئے جنازے میں شرکت سے بھی محروی رہی۔
الحمد للد دارالعلوم سے میرے بیتیج مولانا محمود اشرف صاحب عثانی اور مفتی صاحب کے
الحمد للہ دارالعلوم کے میرے بیتیج مولانا محمود اشرف صاحب عثانی اور مفتی صاحب کے
وساطت سے الحمد للدائل دارالعلوم کی شرکت ہوگئی۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت مفتی صاحب ﷺ سے بہت بڑے براے کام گئے۔
جن کے فیوض انشاء اللہ بھیشہ جاری رہیں گے۔اللہ تعالیٰ نے برئے الأت اور فائق صاحب تھانوی ان علی صاحب تھانوی ان سے جزا دوں سے بھی نوازا خاص طور سے حضرت مولانا مشرف علی صاحب تھانوی ان کے علوم و معارف کے امین بیں انہوں نے دارالعلوم الاسلامیہ لاہور میں فیض رسانی کا بہترین ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطافرہائے۔اور ہم سب کوان کے علوم و معارف سے مستفید ہونے کی توفیق بخشے۔ آمین

(البلاغ جلد ۲۹ شاره ۱۱)

## حضرت مولا نامفتی ولی حسن صاحب ﷺ

اس رمضان کے پہلے جمعہ میں میرے استاذگرامی حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب ﷺ کے حادثہ وفات نے ملک کے تمام دینی اور علمی حلقوں میں صف ماتم بھیادی۔ اناللہ و افا الیہ ر اجعو ن

مجھ ناچیز پر والدین کے بعد جن شخصیتول کے علمی اور فکری احسانات سب سے زیادہ میں 'ان میں حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب ﷺ کی شخصیت سرفهرست ہے۔ انہوں نے ہمیں صرف کتابیں ہی نہیں پڑھائیں بلکہ بچپین ہی ہے : ہن میں ایک ایس دینی فکر کی آبیاری فرمائی 'جو آج تک الحمدلللہ کام آر ہی ہے۔

حضرت مولانامفتی ولی حسن صاحب علیہ وارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل نتے اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعدا ہے آبائی وطن ٹونک میں ایک عرصے تک فتویٰ گی خدمت بھی انجام دیتے رہے 'ان کے جدامجد حضرت مولانامفتی محمود صاحب لوظی ي انہوں نونک کے ماہ ناز علاء میں سے تھے 'انہوں نے تن تنا دومجم المولفین'، کے نام سے عربی مصنفین کی ایک و سبع انسائیکلویڈیا مرتب کی تھی ' جو برسوں تشنه طباعت ربی 'بعد میں اسکی چند جلدیں شائع ہوئیں ۔ حضرت مولانا مفتی محمود صادب ٹو گئی اپنے علاقے میں فتو کی کے معاملے میں بھی مرجع کی حیثیت رکھتے تھے اور حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب سے نے اپنے وطن میں ان کا چھو ڑا ہوا گام مکمل کرنے کا آغاز فرمایا 'لیکن ای دوران تقسیم هند عمل میں آنی اور حضرت مفتی ولی حسن صاحب ين عن وطن کو خيرياد که کرياکتان ميں آباد ہونے کا فيصله کيا 'اور اس غرض کيلئے کراچی تشریف لائے -اس وقت کراچی میں دینی تعلیم کاایک ہی مرکزی اوارہ تھا۔ جو کھٹرہ کے علاقے میں دومظہرالعلوم ''کے نام سے معروف تھا' لیکن ظاہرے کہ وہ تمام اہل علم کواینے اندر سمونہیں سکتا تھا۔اس لئے حضرت مفتی ولی حسن ﷺ نے اس وفت برنس روڈیر واقع دو میڑو پولیس ہائی اسکول، میں اسلامیات کے استار کی حیثیت

ے کام شروع کر دیا۔

1900ء میں میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب بیلیے نے آرام باغ كى باب الاسلام محديين وامدا والعلوم، ك نام ت أيك چھوٹا سا مدرسه قائم کیا۔جس میں حفظ و ناظرہ کے علاوہ ابتدائی فاری اور عربی کی کتابیں بھی پڑھائی جانے لگیں۔احقراور برا در بزرگ حضرت مولانا مفتی محدر فیع عثانی صاحب مدخلهم اس مدرے کے پہلے طالب علم بتھے۔ جہاں ہم نے ابتدائی فاری کتابیں برهنی شروع كيں - اى مدرے كے ساتھ حضرت والدصاحب ﷺ نے ايك وارالافقاء بھى قائم فرمایا۔ جمال اہل شہر کی سمولت کیلئے شرعی سوالات کے جوابات دیئے جاتے تھے۔ حضرت مولانا نوراحم صاحب عظ ان تمام كامول مين حضرت والدصاحب عظ ك وست وبازو کے طور پر کام کرتے تھے اور اللہ تعالی نے ان سے جو بہت ی خاموش خدمات لیں 'ان میں ایک بڑی خدمت سے تھی کہ انہوں نے بہت سے ایسے اہل علم کو جو زمانے کی ناقدری کا سامنا کررہے تھے اور امت ان کی صلاحیتوں سے کماحقہ فائدہ نہیں اٹھار ہی تھی۔ایک مرکز پر جمع کرکے ان کے ملمی اور دینی فیوض کوایک وسیع ميدان فراجم كيا- حضرت مولانا مفتى ولى حسن صاحب عي دارالعلوم ديوبند مين الن کے ہم سبق رو چکے تھے 'اورانہیں ایوری طرح اندازہ تھا کہ علم وفضل کا بیہ شد سوار ور حقیقت کسی بانی اسکول میں پڑھانے کیلئے خہیں ابلکہ اسلامی علوم سے کسی بڑے مرکز سے فیض رسانی کیلئے پیدا ہوا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ابتداء میں ''امدا دالعلوم'' کے مدرے اور دارالافتاء ہے ان کا رابطہ قائم کرایا اور جب اہواء میں نانک واڑہ میں دارا لعلوم کی بنیاد پڑی تو وہ جعنرت مفتی ولی حسن صاحب ﷺ کو مستقل طور پر د میڑو پولیس باتی اسکول'' ہے اٹھا کر دارالعلوم لانے میں کامیاب ہوگئے اور وارا لعلوم سے حضرت مفتی صاحب ﷺ نے پاکستان میں اپنی علمی خدمات کا آغاز فرمايا\_

وارالعلوم كراچي كے وارالعلوم ناتك وا رہ كے قيام كے دوران بي برا در محترم

حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب عثانی اور احقر نے حضرت مفتی صاحب ﷺ ے شرف تلمذ حاصل کیا۔ عربی کے ابتدائی سالوں میں ہم نے دوعربی کا معلم "حضرت مفتی صاحب سے پڑھی اور بعد میں پوری ہدایہ اولین پڑنے کا شرف بھی انہیں سے حاصل ہوا۔ اگرچہ حضرت مفتی صاحب ﷺ کی زبان میں ملکی می لکنت تھی 'لیکن آپ کا درس انتہائی ول نشین اور ولچیپ ہوتا تھا۔ آپ مشکل سے مشکل بحث کی تقریر اس طرح فرماتے کہ مسئلہ بانی ہوکر رہ جاتا۔ اور زبان کی معصومانہ لکنت اس تقریر کی لذت میں کمی کرنے کے بجائے اور اضافہ کرویتی تھی۔

حضرت مفتی صاحب ﷺ ان لوگوں میں سے نہیں تنے جواینے علم اور مطالعہ کو صرف درسیات کی حد تک محدود رکھتے ہیں 'بلکہ ان کے شب وروز کاسب سے زیادہ محبوب مشغلہ مطالعہ تھااور وہ ہرعلم وفن کے بارے میں وسیع مطالعہ کے حامل تھ' ا ور کتابوں کے بارے میں بھی ان کی معلومات نہایت وسیع تھی ۔جب کسی شخص کو کسی خاص موضوع بر موا و کی تلاش ہوتی تو وہ حضرت مفتی صاحب ﷺ کے یاس پہنچ جاتا' اور حضرت مفتی صاحب ﷺ اسکو ہر جستہ بہت سی کتابوں کے نام بتادیتے۔اوراس کا کام بن جاتا۔ ہم جب حضرت مفتی صاحب ﷺ کے پاس عربی کامعلم روستے تھے اسی وقت سے حضرت مفتی صاحب ﷺ نے ہمارے اندر مطالعے کے زوق کی آبیاری شروع کر دی تھی اور مجھے یاد ہے کہ اسی زمانے میں جب میری عربی تعلیم کی بالکل ابتداء تھی اور ابھی عربی کتابوں ہے براہ راست استفادہ کا تصور مشکل تھا 'ایک روز حضرت مفتی صاحب عظی نے مجھے بلاکر فرمایا میں تہمیں ایک بری مزیدار کتاب بتلایا ہوں۔اس کا نام ہے ''فقہ اللغہ'' یہ ابو منصور ثعلبی کی تالیف ہے اور اس میں عربی زبان کے بڑے اطائف اور ظرائف موجود ہیں ہے کتاب کتب خانے میں فالال جُلد رکھی ہوئی ہے۔اس کا مطالعہ کیا کرو۔اس ہے تمہیں عربی ا دب کی کتابوں میں مدد ملے گی۔ چنانچہ احقر نے حضرت مفتی صاحب ﷺ کے اس ارشاد پرعمل کیاا ور اب خیال آیا ہے كه عربي كامعلم براض والے ايك طالب علم كو تعليى كى دوفقه اللغه" برا صنى كا مشوره دینا حضرت مفتی صاحب بیشین کے ذوق تربیت ہی کی جدت تھی۔ اگر چہ اس وقت دفقہ اللغه" نے کماحقہ استفادہ شاید میں نہ کرسکا ہوں الیکن اول تو اس کتاب تک رسائی حاصل ہوجائے کے بعد آئندہ سالوں میں بھی وہ میرے مطالعے میں رہی اور وا تعناعربی اوب کی تعلیم میں اس سے بوی مدد ملی ۔ دو سری طرف اس طرح کتب خانہ سے ایک رابطہ پیدا ہوگیا اور سے بات دل میں بیٹھ گئی کہ اپنا مطالعہ صرف درسیات تک محدود نہ رکھنا چاہئے بلکیہ عام مطالعہ بردھانے کی کوشش بھی ایک طالب علم کیلئے ضروری ہے۔

حضرت مفتی ولی حسن صاحب ﷺ اگرچہ دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل تھے لیکن انہوں نے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنو سے بھی تعلیم حاصل کی تھی اور وہاں انہیں تاریخ اورا دب کے ساتھ خصوصی وابسگی حاصل ہوئی تھی۔ چنانچہ عربی کا معلم پڑھاتے وقت عربی تحریر وتقریر کا ذوق بھی انہوں نے ہمارے اندر پیدا فرمایا۔ خوش قسمتی سے انہی دنوں عربی صرف ونحواور زبان کی تمام ابتدائی کتب ہم استاذ مکرم مولانا سحبان محمودصاحب مدظلم العالی سے پڑھتے تھے اورانہوں نے بھی اپنے تمام دروس میں عربی تحریروتقریر کی طرف اپنی بنیادی توجہ مرکوزی ہوئی تھی ۔ اس لئے الحمد للدان دو بیر گون کی نظر عنایت نے ہمیں پہلے بی سال اس قابل کر دیا تھا کہ ہم عربی زبان میں برگون کی نظر عنایت نے ہمیں پہلے بی سال اس قابل کر دیا تھا کہ ہم عربی زبان میں چھوٹے جھوٹے مضامین باسائی لگرہ لیتے تھے۔

د فقہ ؟ حضرت مفتی صاحب ﷺ کا خصوصی موضوع تھااور ہے بھی ہماری خوش قشمتی ہے کہ مدلعتیا ولین ان ہے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ۔

جس کے نتیج میں فقہ سے خصوصی دلیسی پیدا ہوئی۔ حضرت مفتی صاحب ﷺ اپنے درس میں نہ صرف بید کہ ہدا ہوئی مباحث کو بڑے دل نشین پیرائے میں سمجھاتے بلکہ متعلقہ مسئلے کے اصولی بیلو پر بطور خاص روشنی ڈالتے اور مسئلے سے نگلنے والی اصولی بدایات کی نشاندہی بھی فرماتے ۔ اور بسا او قات بیہ بھی بتاتے کہ ان اصولی بدایات سے وقت کے نوبہ نو مسائل میں کس طرح کام لیا جاسکتا ہے؟ اس کے ساتھ

ہی حضرت مفتی صاحب ﷺ عصر حاضر کی تمام فکری تحریکوں سے بوری طرح باخبر تھے۔اور جدید مسائل کے بارے میں اینے آپ کو آزہ ترین معلومات سے مزین رکھتے تھے۔ چنانچہ ان کے درس میں بھی ہیں ساری معلومات اس طرح منعکس ہوتی تھیں کہ طالب علم کی فقهی بصیرت کو جلا اور ترقی ملتی تقی -مختصر سیه که کهنے کو مداییہ اولین کا ورس ایک درس تھا۔جو دن میں دو گھنٹے ہوا کر تا تھا 'لیکن حقیقت سے ہے کہ اس درس کے دوران حضرت مفتی صاحب ﷺ نے ہمیں سوچ کاایک ایبارخ عطاکیاجس نے ہمارے طلب علم کی صورت گری میں ناقابل فراموش کر دارا داکیا۔اگرچہ ضابطے میں ہدانیہ کا درس دو گھنٹے ہوا کر تا تھا۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ درس ختم ہوجانے کے بعد بھی جب دو سرے اساتذہ اور طلبہ چھٹی پر چلے جاتے تو ہم دیریک حضرت مفتی صاحب استفادہ کاسلسلہ جاری رہتا۔ای زمانے میں حضرت مفتی صاحب ﷺ عی کے تھم پر احقرنے اینا سب سے پہلا مقالہ تحریر کیا۔جس کا عنوان تھا در سول کریم ﷺ سب ے برے شارع تھ" بے ناظم آباد میں ہونے والے ایک مذاکرے کے لئے لکھا گیا تھا۔اس نداکرے میں شہرکے مختلف تعلیمی ا داروں کے طلبہ کواسی موضوع پر تقریر اور مقالہ پیش کرنے کی وعوت وی گئی تھی ۔حضرت مفتی صاحب ﷺ نے فرمایا کہ تم اس موضوع پر لکھو۔لکھنے کا طریقہ بھی خود ہی تلقین فرمایا۔مواد بھی بتایا' اور لکھنے کے بعد اسکی اصلاح بھی فرمائی۔ یہ مقالہ مذاکرے میں پیش ہوا اور اسے پہلے انعام کاستحق قرار دیا گیا۔ای طرح ایک مرتبہ میں نے حضرت مفتی صاحب عظیے سے وریافت کیا کہ قرآن کریم کی آیت:

#### وماأر سلنك الارحمة للعلمين

میں آنخضرت ﷺ کے وجود باوجود کو صرف انسانوں کیلئے نہیں بلکہ بوری کائنات کے لئے رحمت قرار دیا گیا ہے لیکن میہ سمجھ میں نہیں آنا کہ کائنات کے بے شعور موجودات مثلاً چاند' ستاروں' دریا' بہاڑ سمندر کے لئے آپ کے رحمت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت مفتی صاحب ﷺ نے جواب دیا کہ جن موجودات کو ہم بے شعور سجھتے ہیں وہ بھی اپنے وجود کی مناسبت سے کچھ ند پچھ شعور ضرور رکھتی ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا:

والامنشيئ الايسبح بحمده ولكن لاتفقهو فاتسبيحهم

دوسری طرف کائنات کی تمام موجودات کیلئے باعث رحمت بیدا مر ہے کہ دنیا دین فطرت کے مطابق چلے ' آنخضرت بیٹے کی تشریف آوری سے بید مقصد حاصل ہوا 'اور زماندا پی فطرت پر لوٹ آیا۔ پھر حضرت مفتی صاحب ﷺ نے فرمایا کہ خطبہ حجمة الوداع کے موقع پر آنخضرت ہیں ہے جوارشاد فرمایا۔

الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السموت و الارض

اس کاایک مطلب ہے بھی ہے کہ زمانہ اپنی فطری تخلیق کی حالت پر لوٹ آیا ہے۔ یہ تشریح برئی دل نشین انداز میں فرمانے کے بعد حضرت مفتی صاحب بھی نے احقرت فرمایا۔ یہ بات تم ایک مضمون کی شکل میں کیوں نمیں لکھ دیتے؟ چنانچہ حضرت بی کے ایماء پر میں نے اپنا دو سرا مضمون لکھا جس کاعنوان تھا دوجو سب کے لئے رحمت ہیں، یہ مضمون ایک اوبی ماہناہے دوفکر نو، میں تین قسطوں میں شائع ہوا۔ اس طرح تحریر وتصنیف کے میدان میں مجھ ناکارہ کو حضرت مفتی صاحب ﷺ نے ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھایا۔

فقہ ہے خصوصی مناسبت کی بناء پر میرے والد ماجد ﷺ خصرت مفتی صاحب کو دارالافاء میں فتوی نویی کی خدمات بھی جزوی طور پر سپرد کردی تھیں ۔اسی زمانے میں جب شعبان رمضان کی تعطیلات آئیں تو حضرت مفتی صاحب ﷺ مدرسہ جانے کے بجائے حضرت والد صاحب کے ایماء پر ہمارے گھر تشریف لے آیا کرتے اور ہمارے گھر کی بیٹھک میں بیٹھ کر فتوی کا کام کرتے رہے تھے ۔اس موقع ہے فائدہ المحاتے ہوئے بھی ہم بکشت حضرت مفتی صاحب ﷺ کی خدمت میں جاکر بیٹھ جاتے المحاتے ہوئے بھی ہم بکشت حضرت مفتی صاحب ﷺ کی خدمت میں جاکر بیٹھ جاتے المحاتے ہوئے بھی ہم بکشت حضرت مفتی صاحب ﷺ کی خدمت میں جاکر بیٹھ جاتے المحاتے ہوئے بھی ہم بکشت حضرت مفتی صاحب سے اللہ کی خدمت میں حاکر بیٹھ جاتے سے اوران کا وقت خراب کرکے اپنا فائدہ کرتے ۔اس دوران ایک مرتبہ میں حضرت

مفتی صاحب بینے کے سامنے خاموش بینا ہوا تھا۔ حضرت مفتی صاحب بینے کو بہت نقاوی کا جواب لکھنا تھا۔ جوان کے سامنے رکھے ہوئے تھے اچانک انہوں نے ایک استفتاء پڑھنے کے بعد مجھ سے فرمایا کہ دیکھو ' یہ کتنا آسان سوال ہے ' اس کا جواب تم ہی لکھ دو ' میں اس وقت بدایہ پڑھتا تھا ' اور حضرت مفتی صاحب ہے گا یہ فرمانا مجھے شروع میں نداق محسوس ہوا۔ لیکن مفتی صاحب ہے نے شجیدگی کے ساتھ اصرار فرمایا تو میں نے ورتے ورتے جواب لکھ دیا۔ مفتی صاحب کے نہ است دیکھ کر اصرار فرمایا تو میں نے ورتے ورتے جواب لکھ دیا۔ مفتی صاحب کے لیتا ہے ' ہے کہ کر فرمایا کہ جواب میک ہے ' اورائی طرح رفتہ رفتہ انسان فتوئی لکھنا سکھ لیتا ہے ' یہ کہ کر مفتی صاحب کے لیتا ہے ' یہ کہ کر مفتی صاحب کے لیتا ہے ' یہ کہ کر مفتی صاحب کے نوی پر اپنے دستخط فرمادی ہے۔ یہ میرا پیلا فتوی تھا۔ اور اس طرح فتوئی کے میدان میں بھی میرا پیلا قدم رکھوانے کا سرا بھی حضرت مفتی صاحب طرح فتوئی کے میدان میں بھی میرا پیلا قدم رکھوانے کا سرا بھی حضرت مفتی صاحب کے میرے۔

ا ۱۹۵۱ء میں جب دارالعلوم نانک واڑہ کی تنگ عمارت ہے شرافی گوٹھ کے قریب ایک وسیع رقبہ زمین پر منتقل ہوا تو یہ جگہ شر سے کئی ہوئی تھی۔اور یہاں روزانہ آمدورفت بہت مشکل اور مشقت طلب تھی ' دو سری طرف حضرت مفتی ولی حسن صاحب کو بعض ایسے گھر بلواعذار لاحق تھے۔جس کی وجہ سے وہ مستقل طور پر دارالعلوم کے احاطہ میں قیام نہیں کر گئے تھے۔اس لئے وہ اس موقع پر دارالعلوم سے مستعنی ہوکر حضرت مولانا محمد یوسف بنوری نہیں گئے ہے نے قائم کر دہ عدرسہ عربیہ یوٹاؤن سے منسلک ہوگئے۔

مجھے یاد ہے کہ حضرت مفتی صاحب ﷺ کا بیہ فیصلہ ہم دونوں بھائیوں پرا تنا شاق گزرا کہ دارالعلوم کے واقعات میں تبھی تھی اور واقعہ کااتنا تاثر دل پر نہیں ہوا۔

نیوٹاؤن کے مدرسے سے منسلک ہونے کے بعد اگرچہ باقاعدہ استفادہ کاسلسلہ بظاہر منقطع ہوگیا لیکن الحمدللہ حضرت مفتی صاحب ﷺ سے جو قلبی تعلق قائم ہوگیا تھا۔ وہ قاعدوں اور ضابطوں سے ماورا تھا۔ ہم لوگ مفتی صاحب ﷺ نے علمی کاموں میں مضورے کرتے رہ اور حضرت والدصاحب ﷺ نے جدید مسائل کی

تحقیق کیلئے ہو دو مجلس محقیق مسائل حاضرہ" قائم فرمانی تھی۔ حضرت مفتی صاحب ہے کہ ماس کے رکن رکین تھے۔ اور اس کے ہراجلاس میں حضرت مفتی صاحب ہے کے علم وفضل اور تفقہ کے استفادہ کا موقع ملتا رہا۔ نیوٹاؤن میں حضرت مفتی صاحب مے صدر مفتی کے طور پر فتو کی کی خدمات انجام دیتے تھے 'اور اس کے ساتھ حدیث کے متاز اسا تذہ میں شمار ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ محدث مصر حضرت علامہ سید محمد یوسف ہور کی فات کے بعد صحیح ہناری کی تدرایس میں حضت ہنوری میں خات ہوں کے اور اس دوران ہزار ہا شاگر دوں نے مین حاصل کیا۔ جو اس وقت اطراف عالم میں مجمرے ہوئے ہیں اور وہ گرانقدر فیض حاصل کیا۔ جو اس وقت اطراف عالم میں مجمرے ہوئے ہیں اور وہ گرانقدر فیض حاصل کیا۔ جو اس وقت اطراف عالم میں مجمرے ہوئے ہیں اور وہ گرانقدر فیض حاصل کیا۔ جو اس وقت اطراف عالم میں مجمرے ہوئے ہیں اور وہ گرانقدر فیدمات انجام دے رہے ہیں۔ جو حضرت مفتی صاحب سے کا صدقہ جارہے ہے۔

وسعت مطالعہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت مفتی صاحب ﷺ کو بہترین تحرری صلاحیت سے نوازا تھا۔غالبًا ان کی سب سے پہلی کتاب دد تذکر ہ اولیاء " شائع ہونی تھی - پھرعائلی قوانین پر آپ کی فاضلانہ کتاب بھی بڑی مقبول ہوئی اور اس کے علاوہ بھی '' بینات'' میں آپ کے تحقیقی مضامین شائع ہوتے رہے' جب احقرنے دارالعلوم ے ماہنامہ البلاغ جاری کیا تو احقر کی در خواست پر حضرت مفتی صاحب سے نے دوسلف کا خوف آخرت" کے نام سے چند مضامین لکھے ۔حضرت مفتی صاحب بیٹی کی ان غیر معمولی صلاحیتوں کے پیش نظرا حقر کا دل بھشہ سے چاہتا تھا کہ ان کے او قات کا ایک معتد بہ حصہ تصنیفی کامول میں صرف ہو' تاکہ ان کے علم وفضل اور تفقہ ہے ا تنفاده کا دائرہ زیادہ وسیع اور پائیدار ہوسکے ۔ احقر نے بار ہاحضرت مفتی صاحب ﷺ ے دو فتح الملیم" کی پخیل کی در خواست کی 'اور حضرت بنوری ﷺ کی وفات کے بعد و معارف السنن " كي يحيل كے لئے عرض كيااور ان دونوں كاموں كيلئے حضرت مفتى صاحب يعضيني كي شخصيت انتهاني موزول تقي - ليكن حضرت مفتي صاحب يعين كي طبعي سادگی فطری مروت اور طبیعت میں کسی قدر تلون ایبا تھا کہ ان کے بیشترا و قات ان مطالبات کو بورا کرنے میں صرف ہوتے رہتے تھے جو وقتی طور پر سامنے آئیں اور ان

کا دباؤ ڈالنے والا کوئی شخص سامنے موجود ہو۔افسوس ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہے مزابّ نہیں ہے کہ ہم شخص سے اسکی صلاحیت اور مزابّ کے مطابق وہ گام لیا جائے۔ جس میں اس کی صلاحیتیں زیادہ بہتر طور پر استعال ہوں۔اس کے بجائے رسمیات پر بہت سا وقت ضائع ہوجاتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب ﷺ ایک علمی شخصیت سے اورانجمن سازی اور جماعت بندی کے مزاج سے کوسوں دور 'لیکن اسے حالات کی مجبوری کہتے' یا ناقدر شنائ کی ستم ظریفی کہ ان کے بہت سے او قات ایسے کاموں میں بھی صرف ہوئے' اور نکاح' افتتاح' جلبوں کی صدارت وغیرہ جیسے رسمی کاموں میں بھی لیکن ان کے وسیع مطابع 'گرے تفقہ' اور علمی افادات کو پائیدار طریقے پر محفوظ کرنے اور رکھنے کی طرف کماحقہ توجہ نہ ہوسکی' چنانچہ بہت سے وہ کام طریقے پر محفوظ کرنے اور رکھنے کی طرف کماحقہ توجہ نہ ہوسکی' چنانچہ بہت سے وہ کام جن کیلئے نگاہی انہی کی طرف انتھی تھیں تھنہ تھیل رہ گئے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت مفتی صاحب النے کو جن صفات اور خصوصیات سے نوازا تھا' وہ بمشکل ہی کسی ایک شخصیت ہیں جمع ہوتی ہیں۔ علم وفضل کے مقام بلند کے ساتھ ساتھ ان کی سادگی اور تواضع کا یہ عالم تھا کہ کوئی اجنبی دیکھنے والا پتہ بھی نہیں لگاسکتا تھا کہ اس سادہ سے پیکر ہیں علم وفضل کے کیسے خزانے جمع ہیں۔ ان کے حسین لگاسکتا تھا کہ اس سادہ سے پیکر ہیں علم وفضل کے کیسے خزانے جمع ہیں رہتی تھی۔ لیکن چرب پر بلائی معصومیت تھی۔ جو دیکھنے والے کو متاثر کئے بغیر نہیں رہتی تھی۔ لیکن اس علم وفضل اور اس معصومیت کے ساتھ ان کے مزاج میں ظرافت اس قدر تھی کہ وہ جس بے تکلف مجلس میں ہیٹے جاتے 'اس کو باغ وہمار بناکر چھوڑت ۔ ایس مجلول میں انتہا ہے ظریفانہ ادب کا شاہکار کہنا چاہئے اور ان جملوں میں اکثراو قات علمی تامیحات کی ایسی چاشی ہوتی جو ان کی معنوبیت میں چار چاند لگادیتی 'وہ اپ شاگردوں اور چھوٹوں سے بھی بہت بے شاگردوں اور چھوٹوں سے بھی بہت بے تکلف تھے۔ اس کے ساتھ بی اللہ تعالی نے عبادات واطاعات کا بھی خاص ذوق عطا فرمایا تھا۔ اور ان کی ظرافت کو غور سے دیکھو تو ایسالگتا تھا کہ انہوں نے اپنی بزرگی کو طنز ومزاج کے پر دے میں چھپایا ہوا ہے 'اور اس حقیقت کے اور ان کے بعد حضرت مفتی ومزاج کے پر دے میں چھپایا ہوا ہے 'اور اس حقیقت کے اور اگ کے بعد حضرت مفتی ومزاج کے پر دے میں چھپایا ہوا ہے 'اور اس حقیقت کے اور اگ کے بعد حضرت مفتی

صاحب میں کے طرز عمل میں حضرت محدین سیرین ایکٹی کی شاہت آنے لگتی تھی۔جن کے بارے میں ان کے شاگر دکتے ہیں کہ:

كنا نسمع ضحكه بالنهار وبكائه بالليل

( یعنی ہم ون کے وقت ان کے ہننے کی آوا زیننے تھے اور رات کے وقت ان کے رونے کی )

آج سے تقریباً چھ سات سال پہلے حضرت مفتی صاحب سے پان الج کا شدید حملہ ہوا۔ جس میں قوت گویائی بھی باقی نہ رہی۔ مسلسل علاج کے بیچے میں آثار چڑھاؤ آت رہے۔ لیکن معذوری کی سی جو کیفیت پیدا ہوگئ تھی۔ اس میں کوئی ایسا نمایاں فرق نہ آیا جو حضرت مفتی صاحب ہے کوعملی زندگی میں دوبارہ لاسکہ 'چنانچہ حضرت مفتی صاحب ہے تقریباً اس پورے عرص میں گھر ہی کی حد تک محدود رہے! اور ان سے مالا قات بھی مشکل ہوگئ۔ اس رمضان کے دو سرے روزے کو جمعہ کے دن حضرت مفتی صاحب ہے گئی ۔ اس رمضان کے دو سرے روزے کو جمعہ کے دن حضرت مفتی صاحب جے گئی ۔ اس رمضان کے دو سرے روزے کو جمعہ کے دن حضرت مفتی صاحب جے گئی ۔ اس رائی اجل کا پیغام آگیا اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اشتی عرصے سے رمضان اور جمعہ کے انتظار میں تھے ۔ اللہ تعالی نے اس ماہ مبارک کے پہلے عرصے سے رمضان اور جمعہ کے انتظار میں تھے ۔ اللہ تعالی نے اس ماہ مبارک کے پہلے تھی جمعہ میں انسیں اپنے پاس بلالیا۔ اناللہ وا غالیہ راجعون۔

حضرت مفتی صاحب ﷺ کے صاحبزا دول نے سیجے فیصلہ کیا کہ ان کی تدفین ہمارے دارالعلوم ہمارے دارالعلوم ہمارے دارالعلوم ہمارے دارالعلوم ہمارے کیا تھا اور پہیں ہمیشہ کے لئے آسودہ ہوگئے۔

اللهم اكرم نزله - و وسعمد جله، و ابدله دار اجيرامن داره و اهلا حير امن اللهم اكرم نزله - و وسعمد جله، و ابدله دار اجيرامن داره و اهلا حير امن اهله، و أغسله بماء الثلج و البرد و نقه من الخطايا كما ينقى الثه ب الابيض من الدنس -

آخر میں ایک قابل ذکر بات ہیہ ہے کہ پچھ عرصہ سے خاص خاص حفزات کی نماز جنازہ دو مرتبہ پڑھنے کا رواج چل نکا ہے 'اور چونکہ متعدد بڑے بڑے علاء کی نمازیں ایک سے زائد مرتبہ پڑھی گئیں۔اس لئے عوام میں غلط مسئلے کی شہرت ہوگئی ہے۔ بعض مرتبہ ایک سے زائد نمازوں کیلئے یہ حیلہ کیا جاتا ہے کہ پہلی نماز جنازہ سے ولی میت کو قصد اُغیر حاضر کر دیا جاتا ہے۔ آگہ دو سری نماز جنازہ کا جواز پیدا کیا جاسکے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ طرزعمل فقتی اعتبار سے درست نہیں اور خاص طور سے اہل علم کو اس سے پر بیز کرنے کی ضرورت ہے۔ افسوس ہے کہ حضرت مفتی صاحب آئے کی نماز جنازہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ حضرت مفتی صاحب ہے کے حاجزا دے نے احقر کے برا در بزرگ حضرت مولانا مفتی محمد رفع عثانی صاحب مدظلم سے دارالعلوم کورگی میں جنازہ پینچنے کے بعد بیہ جایا کہ پہلی نماز جنازہ صرف ان کی اجازت کے بغیرہی نہیں ' بیل علم کے بھی بغیرہوئی ہے۔ اس پر حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثانی صاحب مدظلم می خماز جنازہ پڑھائی اور ساتھ ہی مسلے کی حقیقت بھی بیان فرمائی کہ در ثاء میت کے علم اور اجازت کے بغیر کچھ حضرات کا نماز جنازہ پڑھانی کی واقد امیں بھی یہ بھی ہو کہاں دو نمازوں کا شبہ بیوا ہو۔

(البلاغ جلد ۲۹ شاره ۱۱)

### مولا ناسيد ابو ذرغفاري ﷺ

مورخہ ہم اکتوبر بروزمنگل کو مولانا سیدابو ذرغفاری ﷺ طویں علالت کے بعد رحلت فرماگتے۔انا لله و انا اليه ر اجعو ن – مولانا مرحوم ا مير تثريعت حضرت مولانا سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری ﷺ کے فرزندارجمند تھے 'اوران کی سوچ ' انداز تکلم ا ور خطابت میں اپنے والد ماجد کی بڑی دلکش جھلک موجود تھی ۔انہوں نے خیرالمدارس ملتان میں درس نظامی کی پھیل کی 'اور اس طرح حضرت مولانا خیر محرصاحب ﷺ کے علوم سے بھی استفادہ کیا۔ وہ بلاکے ذہین ' حاضر جواب 'اور وسیع المطالعہ عالم تھے ' خطابت میں فصاحت وبلاغت انہوں نے اپنے والد سے میراث میں پائی تھی 'اور انداز زندگی بھی اینے والد کی طرح ورویشانہ تھا۔ سناگیا ہے کہ قرآن کریم کے آٹھ آٹھ پارے روزانہ تلاوت کرنے کا معمول تھا۔ حضرت شاہ عبدالقادر رائے یوری ﷺ ے بیعت تھے ۔اپنے والد ماجد کی طرح انہوں نے فتنہ قادیانیت کی سرکونی کیلئے گراں قدر خدمات انجام دیں نیز صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیهم المجمعین کی ناموس کا تحفظ اور ان اساطین امت کے خلاف دریدہ وہنی کرنے والوں کی تردید ان کی زندگی کا خاص مثن تھا'اورا پنی جدوجہد میں انہوں نے بہت سی صعوبتیں جھیلیں' قیدوہند کے مراحل ہے بھی گزرے 'لیکن کوئی انہیں اپنے موقف سے متزلزل نہ کرسکا۔

مولانا مرحوم کا جب بھی گراچی آنا ہوا تو عموماً دارالعلوم میں تشریف لاکر خاصا وقت برابر حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب عثانی مد ظلهم اور اس ناکارہ کے ساتھ ملاقات میں صرف کرتے۔اپنے والد کی طرح وہ ایک باغ وببار شخصیت کے مالک بخصے۔اور جب بھی وہ تشریف لاتے ان کی شگفته محفل حاضرین کو نمال کر دیتی 'انہوں نے قادیا نیول کے مرکز ربوہ میں مسلمانوں کی ایک بستی آباد کرنے کا بیڑہ اٹھایا تھا 'اور ایک میجد بھی تغییر کی 'جہال وہ و قرا فوقا جلے بھی منعقد کیا کرتے تھے 'کئی باراس ناکارہ کو انہول نے ربوہ کی دعوت دی تو میں اپنی گوناگوں مصروفیات کی وجہ سے بورا نہ کو انہول نے ربوہ کی دعوت دی تو میں اپنی گوناگوں مصروفیات کی وجہ سے بورا نہ کو انہول اختر بھی جب ملتان حاضر ہوتا تو ان سے ملاقات کی کوشش کرتا۔اب وہ کافی

عرصے سے فالج کے حملے میں مبتلا تھ 'اور آخر میں زبان بھی بند ہوگئی تھی۔اور بالاخر میں الزائر کوان کی آخری منزل آپنی ۔اور وہ دنیا کی اس جدوجہد کو خیرباد کہ کر اپنی مالک حقیق سے جاملے۔ مجھے مولانا کی وفات کا علم ایک ماہ سے بھی زیادہ عرصہ بعد ہوا اور اچانک ایک رسالے میں سے خبر پڑھ کر دل کو ایک دھیچکہ سالگا۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مولانا کی مغفرت فرمائیں۔اور ان کو جوار رحمت میں درجات عالیہ سے نوازیں اور پسماندگان کو صبر جمیل عطافرمائیں۔ مین۔

(البلاغ جلد ۳۰ شاره ۸)

# حضرت بینخ عبد الفتاح ابوغد ہ ﷺ

مورخہ 9 شوال ١٣١٥ ه كوبية المناك خبر دل كو تزيا گئى كه عالم اسلام كے مابيه ناز محدث اور اسلامی علوم كے بے مثال شناور حضرت علامه شيخ عبدالفتاح ابوغده -- يونيئ رحلت فرما گئے - انا لله و انا البه ر اجعو ن - موصوف شام كے مشہور شم حلب كے باشندے تھے 'اور عرصه دراز سے ریاض میں مقیم تھے - عرب دنیا میں وہ اپنے وسیع وغمیق علم 'اتباع سنت اور ورع و تقویٰ میں نمایاں امتیاز رکھتے تھے 'اور برصغیر یاک و ہند کے علاء کے تقریباً تمام حلقوں میں انتائی مقبول اور برد لعزیز شخصیت کے حامل تھے ۔

میں نے ان کا نام پہلی بار اس وقت سنا جب ۱۹۵۱ء میں میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محر شفیع صاحب ہے موتمر عالم اسلامی کے ایک اجلاس میں شرکت کے لئے 'شام' ار ون 'لبنان اور فلسطین کے دورے پر تشریف لے گئے ' ومشق صحضرت والد صاحب ہے گئے کا جو خط آیا 'اس میں شام کے علاء سے ملا قاتوں کا تذکرہ تفا۔ اور ان علاء میں حضرت والد صاحب ہے نے حضرت شخ عبدا لفتاح ابوغدہ شخ کا جو کر بڑی خصوصیت کے ساتھ کیا تھا 'سفر سے واپسی کے بعد بھی حضرت والد صاحب قرب ذکر بڑی خصوصیت کے ساتھ کیا تھا 'سفر سے واپسی کے بعد بھی حضرت والد صاحب کے علاء میں علم کی شخص ساتھ بیان کرتے کہ عرب کے علاء میں علم و تحقیق کے شاور تو آب بھی بہت ہیں 'لیکن ایسے علاء جن میں علم کی گہرائی کے ساتھ بیان کرتے کہ عرب گہرائی کے ساتھ ابنا شخص سنت کا اجتمام ہو 'اور ان کی گفتار وکر وار میں سلف صالحین کا گھرائی کے ساتھ ا تبائ سنت کا اجتمام ہو 'اور ان کی گفتار وکر وار میں سلف صالحین کا شخصات میں سے ہیں۔

حضرت والدصاحب ﷺ کی زبانی ان کابیہ تذکرہ س کر بیساختہ ان کی زیارت کو دل چاہنے لگا'لیکن بظا ہر کوئی صورت اس لئے ممکن نہ تھی کہ وہ شام میں تھے 'اور ہمارے لئے اس وقت سفر شام کا تصور بھی ناممکن تھا۔

لیکن مدت دراز کے بعد اللہ تعالیٰ کا کرناالیا ہوا کہ ۱۳ ۸۲ھ میں اچانک ہے خبر ملی کہ وہ پاکستان تشریف لارہ ہیں۔ ہے شکر خوشی کی انتہانہ ربی۔ حضرت شیخ نے پاکستان اور ہندوستان کے کتب خانوں میں مخطوطات کی تلاش و شحقیق اور یہاں کے علمی حلقوں ہے تعلق قائم کرنے کے لئے سیر سفراختیار فرمایا تھا۔

حضرت ﷺ کراچی تشریف لائے 'اور کئی دن یہاں قیام فرمایا۔ای دوران وہ وارالعلوم میں تشریف لائے ۔ان کے اعزا زمیں دارالعلوم کی طرف ہے ایک جاسہ ہوا۔
میں اس وقت عربی کی ابتدائی کتابیں پڑھاتا تھا' حضرت والدصاحب ﷺ نے احقر کو مامور فرمایا کہ ان کے خیر مقدم کے لئے عربی میں تقریر کروں'احقر نے تعمیل حکم میں تقریر کی 'اور اس میں مہمان معظم کا خیر مقدم کرنے کے علاوہ باک و ہند میں دین مدارس کی تاریخ' دارالعلوم دیوبند کے قیام اور علائے دیوبند کی خدمات کا مختصراً ذکر کیا۔ حضرت شخ بڑے نے احقر کی اس طالبعلمانہ تقریر کی بڑی ہمت افرائی فرمائی۔ جلسہ کیا۔ حضرت شخ بڑے نے احقر کی اس طالبعلمانہ تقریر کی بڑی ہمت افرائی فرمائی۔ جلسہ کے اختیام پر دارالعلوم کے معائنہ رجئر میں جو تاثرات تحریر فرمائے 'اس میں یماں تک کھدیا کہ :

"لقد كان من فصاحة الاخ الحبيب في الله الشيخ محمدتقى نجل مولانا محمدشفيع ما كشف تقصير العرب في لغتهم"

ظاہر ہے کہ یہ کلمات محض احتر کی ہمت افرانی کے لئے لکھے گئے تھے الیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ چھوٹوں پر ان کی شفقت اور ان کی حوصلہ افرانی کا کیا مقام تھا؟ پھر جب دارالعلوم سے رخصت ہونے لگے تو اس ناکارہ پراپی شفقت و محبت کااظہار اس طرح فرمایا کہ:

"لو كنت نفاحة لاكلتك" دواً لرتم ايك سيب بوت تؤمين تههين كماليز،

اس کے بعد انہوں نے مجھے "تفاحة الهندوباکستان" (پاک وہند کا سیب ) کے لقب سے یاد کرنا شروع کردیا اور اپنی بعض تصانیف میں احقر کا تذکرہ ای لقب سے کیا۔ اس سفر میں احقر نے حضرت شنخ جھی سے اجازت حدیث بھی حاصل کی جوانہوں نے بڑی شفقت سے عطافرمانی۔

یہ پاکستان میں ان کی پہلی تشاف آوری تھی۔اس کے بعد شام میں جو سیاس انقلاب آیا 'اس نے علمی اور دیلی حلقوں پر عرصہ حیات شک کر دیا 'سینکلڑ ول مخلص علماء گرام کو مہ سیخ کیا گیا مینکڑوں کو قید کرکے انہیں بد ترین ظلم وسم کا نشانہ بنایا گیا اور سینکڑوں علاء وطن چھوڑ کر دو سرے ملکوں میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے - حضرت شیخ آگرچہ علمی ذوق کے بزرگ تھ اور اقتدار طبی کی سیاست سے کوسوں دور ۔ لیکن حکومت کے ظلم وستم نے انہیں بھی نہ بخشا 'وہ وطن چھوڑ نے پر مجبور ہوئے ' اور بالاخر ریاض میں آگر مقیم ہوگئے ۔ جمال عرصہ درا زتک وہ جامعہ اللمام محمہ بن سعو ہ کے کلیہ اصول الدین میں تدریبی اور تحقیقی خدمات انجام دیتے رہے ۔ اس دوران وہ بارہا پاکستان آئے ۔ وہ حضرت والدصاحب شیخ کو اپنا استاذ کہتے تھے ۔ اور ان سے اجازت حدیث بھی حاصل کی تھی ۔ اس طرح شیخ الحدیث حضرت مولانا محمہ یوسف بنوری صاحب شیخ کے بیاں مقیم رہے ۔ اور قیام بنوری صاحب شیخ کے بیاں مقیم رہے ۔ اور قیام کیاں قیام کیا بمجھی حضرت مولانا بنوری صاحب شیخ کے بیاں مقیم رہے ۔ اور قیام کیان کا بھی حضرت مولانا بنوری صاحب شیخ کے بیاں مقیم رہے ۔ اور قیام کیان کے علی افادات کاسلسلہ مستقل جاری رہا۔

حضرت والدصاحب ﷺ کی وفات کے بعد تشریف لائے تو والدصاحب ﷺ کی وفات کے بعد تشریف لائے تو والدصاحب ﷺ کی یاد کر کے دیر تک اشکبار رہے۔اور اس کے بعد ہم پران کی شفقتوں کا سامیہ اور گرا ہو گیا۔ اس دوران ایک مرتبہ تقریباً دو ماہ تک ہمارے یہاں دارالعلوم میں مقیم رہے' اور اپنی متعد و تصانیف کی تحمیل فرمائی۔ دارالعلوم کے تقریباً تمام طلبہ اور اسا تذہ سے بے تکلف سے 'اور تواضع میں اپنی مثال آپ۔

اگرچہ حضرت شیخ بینے کا و ڑھنا بچھونا کتاب تھی اور وہ صبح و شام کتابوں ہی میں غرق رہتے تھے ای بناء پر وہ طبعاً گوشہ نشین عالم تھے الین حوادث روزگار نے انہیں ملی مقاصد کے لئے سیاست میں حصہ لینے پر بھی مجبور کیا 'غالبًا ۱۹۹۲ء میں انہیں شام کی پارلیمنٹ کارکن بھی منتخب کیا گیا۔ان علاقوں میں ''الاخوان المسلمون''احیاء دین کی جدوجہد کرنے والی واحد طاقور جماعت تھی 'حضرت شیخ ہے اس سے بھی متعلق رہے 'اور شام میں اسلامی احکام کی پامالی کے خلاف جدوجہد کے جرم میں ۱۹۹۱ء میں تد مرکے صحرائی قید خانے میں گیارہ ماہ گذار نے پر بھی مجبور ہوئے ۔ شام سے جرم میں الامون میں مقیم ہوگئے تھے 'لیکن عرب دنیا میں بالعموم 'اور شام میں بالحضوص دین کے علمبرواروں کو سرکاری ظلم وستم سے بچانے کے لئے ان کی میں بالحضوص دین کے علمبرواروں کو سرکاری ظلم وستم سے بچانے کے لئے ان کی کوششیں مسلسل جاری رہیں 'اور ۱۹۸۱ء میں انہیں ''اور خوان'' کا مراقب عام بھی بننا کوششیں مسلسل جاری رہیں 'اور ۱۹۸۱ء میں انہیں ''اور خوان'' کا مراقب عام بھی بننا

پڑا 'لیکن پھر بیہ ذمہ داری ڈاکٹر حسن الهویدی کے سپرد کر کے اپنے خالص علمی مشغلے کی طرف واپس آگئے -

سعودی عرب میں ان کے قیام کے دوران وہاں بھی بارہا احقر کو ان کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ایک مرتبہ میں ان کی دعوت پر ریاض بھی گیا۔اوران کے خط و کتابت اور علمی معاملات میں استفادے کا سلسلہ تو بفضلہ تعالی ہر دور میں جاری رہا۔

میں '' احقرنے '' مختلہ فتح الملہ''کی آلیف کا آغاز کیا تو حضرت شیخ ﷺ اسی زمانے میں دارالعلوم تشریف لائے 'اس کام پر بڑی مسرت کااظمار فرمایا 'اور حوصلہ افرانی کے لئے کتاب پر تقریبطی کلمات بھی تحریر فرمائے ۔

حضرت شیخ ﷺ علامہ محمد زاہدالکوٹری ﷺ کے خاص شاگرہ تھے۔ علامہ کوژی ﷺ کی خصوصیت میہ ہے کہ انہوں نے اپنے تبحر علمی سے فقہ حنفی اور مسلک اشاعرہ کا ذہ کر دفاع کیا۔اور جن حضرات نے فروعی اختلافات کی بنیادیر علمائے احناف اوراشاعره کوطعن و تشنیع بلکه سب وشتم کانشانه بنایا ہے 'ان کا ترکی بر ترکی جواب دیا ہے۔ دو سرے ہر عالم کی طرح علامہ کوشری ﷺ کی بعض باتوں یا ان کے اسلوب بیان ہے اختلاف کی گنجائش موجود ہے لیکن اس میں شبہ شیں ہے کہ انہوں نے ان مظلوم اہل علم کے وفاع کا فرض کفاریہ اوا کیا ہے 'جن پر کسی معقول وجہ کے بغیر تصلیل اور طعن و تشنیع کی بارش کی گئی ہے ۔ حضرت شیخ عبدا لفتاح ابوغد ہ 👑 نے اس معاملے میں بھی اپنے استاذ علامہ کوٹری ﷺ کی وراثت کا حق اوا کیا۔لیکن اس فرق ك ساتھ كه حضرت شخ اللي ك قلم ميں مخالف نقطه نظر ركھنے والے علماء سلف كے خلاف جارحیت یا سوءا دب کا شائبہ بھی شیں آنے پایا۔ان معاملات میں انہوں نے ا بنی بحث کو خالص علمی حدور میں محدور رکھا 'اور بمیشہ علمی دائرے میں رہنے ہوئے والمحقیق وی اے زاتیات تک پہنچنے شیں دیا۔علامہ ابن تیمیدہ ﷺ اور حافظ شمس الدین زہبی ﷺ ہے ان معاملات میں انکا اختلاف اظهرمن الشمس ہے لیکن ان بزرگوں کے بارے میں کوئی ثقیل کلمہ ان کی زبان یا قلم سے نکاتا ہوا میں نے شیس ریکھا۔بلکہ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ حافظ شمس الدین زہبی ﷺ کے علمی مقام کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک مرتبہ وہ روپڑے 'اوران کی موجودگی میں ایک مرتبہ علامہ

ابن تیمیہ ﷺ کا ذکر کسی نے ایسے الفاظ میں کر دیا جو ان کے شایان شان نہیں تھا' تو اس پرانہوں نے خفگی کا ظہار فرمایا۔

اس احتیاط کے باوجود بعض ناقدر شناس حلقوں نے ان کے خلاف ایک محافہ بناگر انہیں صرف تبقید بی نہیں ایک طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جو بعض جگہ سب و شتم کی حدود میں داخل ہوگئی۔ اناللہ و انا الیہ ر اجعو ن اللہ کے دین کے خادموں کو ہر دور میں اس طرح کے حالات سے سابقہ پیش آیا ہے۔ جو ان کے لئے مزید ترقی درجات کا ذریعہ بنا ہے۔ کاش کہ امت مسلمہ میں فروعی اختلاف کو اختلاف کی حدود میں رکھنے کا ذراق پیدا ہوجائے تو بماری صفول میں پڑے ہوئے گئے شگاف بھرجائیں۔ میں رکھنے کا نداق پیدا ہوجائے تو بماری صفول میں پڑے ہوئے گئے شگاف بھرجائیں۔ اس سلسلے میں بمارے والد ماجد (حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب ہے۔ کا سوچا بھوا طریق کار بیہ تھا کہ فروعی اختلافات کو عوامی سطح پر اچھا لئے کے بجائے انہیں کا سوچا بھوا طریق کار بیہ تھا کہ فروعی اختلافات کو عوامی سطح پر اچھا لئے کے بجائے انہیں

کا سوجا مجھا طریق کار بیہ تھا کہ فروی اختلافات کو عوامی سطح پراچھا لئے کے بجائے اسمیں خالص علمی اور تحقیقی حلقوں تک محدود رکھا جائے اور جب تک سی شخص کا نظریہ کھلی گراہی یا گفر تک نہ پہنچا ہو اس کے ساتھ فروی اختلاف کو محاذ جنگ بنانے ہے روکا جائے۔ اس کے بجائے تمام وہ مسلمان جو دین کی بنیادوں میں متفق ہیں امل جل کر عصر حاضر کے ان فتوں کا مقابلہ کریں جو براہ راست اصول دین پر حملہ آور ہیں ' حضرت والدصاحب بیجے نے اس موضوع پر 'وحدت امت ''کے نام ہے ایک رسالہ مجمی تالیف فرمایا تھا جس کا عربیہ ترجمہ دو خاواف ام شقاق'' کے نام ہے سعودی عرب میں بھی بوئی تعداد میں تقیم ہوا۔ اس رسالے کی بنیادی دعوت یہ ہے۔

حضرت والد ماجد ﷺ کا بیہ مزان و نداق بفضلہ تعالی وراثنا ہمیں بھی نصیب ہوا۔ چنانچہ جن حضرات سے فروئی اختلافات جیں'ان کے ساتھ علمی اختلاف اور اشتراک عمل میں توازن اکٹرو بیشتر پیش نظر رہتا ہے۔ سعودی عرب کے سلفی علماء سے فروئی مسائل میں علمی اختلاف اپنی جگد اب بھی موجود ہے۔ جس کے بارے میں نجی مجلسوں میں ان سے کھل کر گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے۔ لیکن بیہ اختلاف ان کے ساتھ تعلقات' مشتر کہ مقاصد میں تعاون اور ان کے اچھے کاموں کی قدر دانی پر بجماللہ بھی اثرانداز شیں ہوا۔

پچھلے ونوں شاید احقر کے اس طرز عمل کی غلط تشریح کرتے ہوئے کسی نے حضرت شیخ عبدالفتاح ابوغدہ ﷺ تک سے بات پہنچائی کہ میں اپنے مسلک کے معاملے

میں کسی مدا ہنت یا مجاملت کا شکار ہور ہا ہوں چنانچہ انہوں نے اپنی بزرگانہ شفقت کے مطابق مجھ سے اپنا اس خطرے کا اظہار فرمایا لیکن جب میں نے اپنا ندکورہ بالا نقطہ نظر اور طرزعمل شخ ہوئے ہے تفسیل کے ساتھ بیان کیا تو وہ نہ صرف پوری طرح مطمئن ہوئے 'بلکہ اس بات کی تائید فرمانی کہ ان مسائل کو نہ نزائ وجدال کی بنیاد بنانا چاہئے ' اور نہ انہیں مشترک دینی مقاصد میں باہمی تعاون کے راستے میں رکاوٹ بننا چاہئے۔ معاملہ انہی لوگوں نے خراب کیا ہے جو علمی اختلاف کی حدود کو پھلانگ کر تضلیل و تفسیق اور طعن و تشنیع پر اتر آئے۔

حضرت شیخ بینی احتری کتاب '' محمله فتح المعلهم'' پر پہلی تقریظاس وقت لکھی تھی جب میرا مسودہ شاید سو صفحات تک بھی نہیں پہنچا تھا۔ چنانچہ یہ تقریظ مخضر تھی' بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے کتاب کی تالیف مکمل فرمادی اور اور اسکی چھ جلدیں شائع ہوگئیں تو شیخ ہے نے خود فرمایا کہ اب میں اس پر دو سری تقریظ لکھنا چاہتا ہوں' چنانچہ انہوں نے بعد میں نمایت تفصیل ہے تقریظ لکھ کر بھیجی اور اس میں حوصلہ افرائی گئے جو غیر معمولی کلمات تحریر فرمائے' وہ احقر کے استحقاق ہے کہیں زائد 'اور حضرت شیخ کے جو غیر معمولی کلمات تحریر فرمائے' وہ احقر کے استحقاق ہے کہیں زائد 'اور حضرت شیخ کے بین نتائی شفقت کے عکاس ہیں۔

سالہا سال سے شخ ﷺ جلاوطنی کی زندگی گذار رہے تھے 'ان کا کتب خانہ بھی جو ان کی عمر بھر کا اثاثہ تھا۔ ان سے جدا تھا۔ وطن واپس جانے کی بظا ہر کوئی سبیل نہ تھی 'لیکن پچھلے سال اچانک حکومت شام کی طرف سے اہل علم کے لئے پچھ نرمی پیدا ہوئی تو سالہا سال کے بعد آپ اپ وطن حلب تشایف لے گئے 'اس دوران آپ کی آنکھوں میں تکلیف شروع ہوچکی تھی۔ اس سے قبل دل کا ایک دورہ بھی ہوچکا تھا۔ آنکھوں کے علاج کے لئے آپ دوبارہ ریاض تشریف لانے ۔ یمال آنکھوں سے خون جاری ہونے کی بیدا ہوگئی ۔ (بعض حضرات کا خیال ہے کہ ہروت کی کتب بنی جاری ہونے کی بیدا ہوگئی ۔ (بعض حضرات کا خیال ہے کہ ہروت کی کتب بنی اسکا سب تھی ) جو علاج کے باوجود بروحتی چلی گئی ' یمان تک کہ آخر میں آپ پر غشی طاری ہوگئی۔

حضرت شیخ رہیجے کے بھینچ ڈاکٹر عبدالستار ابوغدہ میرے بے تکلف دوست ہیں' (اور پیچھلے سالوں میں ہمارے در میان قربتیں اتنی ربی ہیں کہ ہم ایک ہی خاندان کے افراد معلوم ہوتے ہیں) وہ بتاتے ہیں کہ ای غشی کے دوران ایک روزشخ

ونیا کا نظام ای طرح چل رہا ہے کہ آنے والے آتے اور جانے والے جاتے رہتے ہیں۔ لیکن الیبی شخصیتیں کم ہیں جن کے اٹھ جانے سے مشرق و مغرب کے انسانوں کے ول روئیں 'اور نسبی قرابت نہ رکھنے والے بھی ان کی وفات کواپنا ذاتی حادثہ محسوس کریں ۔حضرت شیخ ﷺ یقینا ایس ہی شخصیت کے حامل تھے۔اول تواب علم کی ظاہری صورت میں بھی انحطاط نمایاں ہے 'لیکن علم ظاہر کی حدیک اب بھی شخصیتیں پیدا ہوتی رہتی ہیں ۔ لیکن الیمی شخصیات جن کے گفتار و کر دار میں علم رچا بسا ہو' جنگی زندگی اتباع سنت اور سلف صالحین کے طرز واندا زے منور ہو'جن کی اوا اوا میں تواضع 'حکم ' خشیت اور حسن اخلاق کا جلوہ نمایاں ہو 'اب مشکل ہی ہے کہیں نظر آتی ہیں 'اور جب الیمی کوئی شخصیت اٹھتی ہے تو عرصہ درا زیک اس کا خلا پر نہیں ہوتا۔ حضرت شیخ عبدا لفتاح ﷺ کی مطبوعات کی تعدا و پچاس کے لگ بھگ ہول گی۔انہوں نے اپنی مستقل کتابیں تالیف کم کی ہیں (جو شاید ہیں ہے کم کم بیں) کیکن بزر گان سلف کی کتابوں کی تحقیق و تخریج اور تعلیق پر زیادہ کام کیا ہے۔ اور ایک دن اس کی وجہ خود سے بیان فرمائی کہ ہم لوگوں کی کوئی مستقل حیثیت نہیں ہے ہمارے لئے س سے بردی سعادت سے کہ سلف کے سی بزرگ کے دامن سے وابستہ ہوجائیں للذا کسی بڑے کی کتاب کی خدمت میں عافیت بھی ہے اور برکت بھی۔ جو کام اس تواضع للبیت اور سلف کے ا دب واحترام کے ساتھ کیا جائے اس میں نصرت الٰہی کیوں

شامل نہ ہو چنانچ بسااو قات ان کی تعلیمات اصل کتابوں سے زیادہ مفصل اور نادر فائد پر مشمل ہوتی ہیں امام العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری ہیں کے حکم پر احقر کے والد ماجد سے نے "التصویح بھا تو اتو فی نزول المسیح" مرتب فرمانی تھی ' حضرت شخ عبدالفتاح ابوغدہ ہے نے اس کتاب کو ایڈٹ کر کے اپنے مبسوط حواشی کے ساتھ شائع کیا۔اس کے علاوہ مقدمہ اعلاء السنن "الاجوبه الفاضلة" ور "الرفع و التحمیل "یران کی تعلیقات ان کی محد ثانہ ہسیرت کا شاہکار ہیں۔

پیچیلے دنوں آسفور ذکے مرکز الدراسات الاسلامیہ نے حدیثی خدمات پر سلطان برونانی ایوار ڈکا علان کیا تو حضرت شیخ عبدالفتاح ابوغدہ ﷺ کو بجا طور پر سیہ الیوار ذریا گیا (اس ایوار ذکے لئے شیخ پیشے کا اسم گرا می تجویز کرنے والوں میں احقر بھی شامل تھا۔) لیکن موصوف ﷺ ان حضرات میں سے تھے جو اس قسم کے رسمی ایوار ڈز سے کمیں بلند ہوتے ہیں۔ یہ ایوار ڈکی خوش قسمتی ہے کہ وہ سیجے جگہ پر پہنچ جائے۔ورنہ حضرت شیخ پیشے کی خدمات اس سے بے نیاز ہیں۔

آج حضرت شخ ﷺ دنیا میں نہیں الیکن ان کی تصانیف ان کے تیار کئے بوئے شاگر داور ان کی سیرت و کر دار کی خوشبو سدا مبار ہے اور انشاء اللہ اس وقت تک یاد گار رہے گی جب تک علم اور کر دار کے قدر دان دنیا میں موجود ہیں۔ ولا باقبی الا اللہ

(البلاغ جلد استثماره ۱۲)

## حضرت مولانا محمر منظور نعمانی 🚌

جب سے شعور کی آنکھ کھلی اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محد شغیع صاحب روز مرہ کے معمول میں روزانہ آنے والی ڈاک کا ایک بلیدا ڈاکئے سے وصول کرنا روز مرہ کے معمول میں شامل ریکھا۔اس ڈاک میں خطوط کے علاوہ مابانہ اور ہفتہ وار جرائد ورسائل بھی اچھی خاصی تعدا دمیں ہوتے تھے۔جب سے جرائد ورسائل آت تو اسمیں الن بلیٹ کر ان کی کم از کم ورق گروانی کا شوق مجھے اس وقت سے تھا جب ان جرائد ورسائل کے مندر جات کا تقریبائسی فیصد حصہ میری سمجھ سے بالا تر ہو تا تھا۔اسی رسائل میں ایک ماہنامہ دالفر قان '' لکھنو بھی تھا'جس پر حضرت مولانا محد منظور نعمانی مساحب ہے کا اسم گرامی متواتر دکھے دکھے کر سے نام دل میں بیٹھ گیا تھا۔اور بجین میں سے میں جن کی نگارشات اپنی بات ذہن میں جم گئی تھی کہ سے بزرگ ایسے اہل قلم میں سے بیں جن کی نگارشات اپنی فتم کی سطح سے بالا تر ہوتی ہیں۔

جب رفت رفتہ حرف شنای میں اضافہ ہوا تو سے نگارشات کچھ کچھ میں بھی آئے لگیں ' بالخصوص ' الفرقان' میں ' معارف الحدیث' کے مسلسل عنوان کے تحت احادیث نبوی ﷺ کی جو عام فهم تشریح حضرت مولانا ﷺ کے قلم سے شائع ہوری تھی ' اسکا بیشتر حصہ فهم سے بالا تر نہ ربا 'اور اس طرح مولانا ﷺ سے غائبانہ ایک انسیت بیدا ہونے گئی ۔

پھر طالب ملمی کے دوران علائے دیوبند اور علائے بریلی کے مسلکی اختلافات پر متعد دکتامیں پڑھنے کی نوبت آئی ۔ اکابر علائے دیوبند ﷺ کی جن بعض تحریوں پر علائے بریلی کی طرف سے خت اعتراضات کئے گئے تھے ۔ ان کے بارے میں حقیقت حال کی وضاحت بہت سے حضرات نے کی 'لیکن اس موضوع پر جس کتاب نے مجھے مال کی وضاحت بہت سے حضرات مولانا محد منظور نعمانی صاحب ﷺ کی کتاب 'وفیصلہ سب سے زیادہ متاثر کیا' وہ حضرت مولانا محد منظور نعمانی صاحب ﷺ کی کتاب 'وفیصلہ کی مناظرہ'' تھی 'اس کتاب میں حضرت مولانا نے جس مدلل' دلنشین اور متحکم انداز میں مناظرہ'' تھی اس کتاب میں حضرت مولانا نے جس مدلل' ولنشین اور متحکم انداز میں ان تحریروں کی وضاحت فرمائی تھی ۔ حقیقت یہ ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد کسی بھی

افساف پند انسان کے ول میں ان اکابر کے عقائد کے بارے میں کوئی اوئی شب باتی شمیں رہ سکتا۔ کتاب کا نام تواگرچہ دفیصلہ کن مناظرہ، ہم جس سے تاثر یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام ضم کی مناظرانہ کتاب ہوگی اور ہماری شامت اعمال سے مناظرے کے بارے میں یہ تاثر بن گیا ہے کہ یہ ایک فرقہ وارانہ اکھاڑے کا نام ہے جس میں دو منہ زور پہلوان ہر حق وناحق حربے سے ایک دو سرے کو زیر کرنے کے واوں استعال کرتے ہیں اوراس داوک چچ میں حق طبی کا جذبہ کچل کر رہ جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ کرتے ہیں اوراس داوک چچ میں حق طبی کا جذبہ کچل کر رہ جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ کہ مولانا کی یہ کتاب اس قتم کی مناظرانہ نصا ہے کوسول دور ہے۔ بلکہ اسکو پڑھنے زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں دومل جل کر کسی مسئلے پر غور کر نا"۔ مولانا نے اس نبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں دومل جل کر کسی مسئلے پر غور کر نا"۔ مولانا نے اس کتاب میں مناظرے کی اس حقیقت کی عملی تفییر پیش کی ہے 'ان کا اندا زواسلوب شیں مناظرے کی اس حقیقت کی عملی تفییر پیش کی ہے 'ان کا اندا زواسلوب علمی 'مثبت 'معروضی اور مدلل اندا زبیان عامیانہ مناظرے کا اسلوب شیس 'خاص علمی 'مثبت 'معروضی اور مدلل اندا زبیان عامیانہ مناظرے کا اسلوب شیس 'خاص علمی 'مثبت 'معروضی اور مدلل اندا زبیان ہے۔ جس کا مطبح نظر حق کی تفییم ہے 'نہ کہ مخالف کی تذلیل۔

پھر ۱۹۶۰ء کے لگ بھگ پاکستان اور ہندوستان کے علماء نے مل کر غلام احمد پرویز صاحب کی کتابوں کا جائزہ لیا اور ایک متفقہ فتوی مرتب کیا جس میں کہا گیا تھا کہ پرویز صاحب اپنے بعض گراہانہ عقائدوا فکار کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ فتوی پرویز صاحب کی کتابوں کی چھان ہین کے بعد مرتب کیا گیا تھا۔ اور اس پر تمام مسلم مکاتب فکر کے علماء کے دستخط شخے۔

اس موقع پر پرویز صاحب کے حلقے نے بید کہ کد کر آسان سرپر اٹھالیا کہ علاء کرام کا تو مشغلہ بی بیہ ہے کہ وہ لوگوں کو کافر بناتے رہتے ہیں 'اسلامی عقائد واصول سے ناواقف بہت ہے دو سرے حضرات بھی اس پرویبگنڈے کا شکار ہوکر اس فتو کو اعتراضات کا نشانہ بنانے گئے۔اس موقع پر فتوی کی تائید اور اس پرویبگنڈے کی تردید میں بھی متعد د مضامین و مقالات منظر عام پر آئے 'لیکن اس موضوع پر سب سے زیادہ مدلل ' زور دار اور دل میں اترجانے والی تحریر حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب شریب کی تھی جو دوالفرقان 'میں شائع ہوئی۔اور اسے پاک وہند کے بہت سے صاحب شریب کی تھی جو دوالفرقان'' میں شائع ہوئی۔اور اسے پاک وہند کے بہت سے صاحب شریب کی تھی جو دوالفرقان'' میں شائع ہوئی۔اور اسے پاک وہند کے بہت سے

علمی مجلّات نے نقل کیا۔ مولانا کے مشکم انداز تحریر کا قائل تو میں پہلے بھی تھا'لیکن اس تحریر سے اندازہ ہوا کہ انہیں اللہ تعالی نے قاری کوایئے ساتھ بہالے جانے کی کس غیر معمولی صلاحیت سے مالامال فرمایا ہے'اور حقیقت سے ہے کہ ان کے اس مضمون نے وہ تکفیز'' کے بارے میں بھیلی ہوئی غلط فنمیوں کی دھند صاف کرنے میں نمایاں کرداراداکیا۔

بعد میں مولانا ﷺ کی بہت ہی تحریب پڑھنے کا موقع ملتا رہا اوران سے غائبانہ عقیدت و محبت پیدا ہوتی گئی 'لیکن پاک وہند کے جاین دارین کی وجہ سے انگی زیارت و ملا قات کا شرف حاصل نہ ہوسکا۔ بالاخر پہلی بار مکہ کر مہ میں انگی زیارت ہوئی۔ اور اس کے نتیج میں مراسلت کا سلسلہ بھی قائم ہوا۔ کوئی نئی کتاب آتی تو مولانا ﷺ شفقت فرماکر احقر کوارسال فرماتے 'اور مختلف مسائل پر خط و کتابت کا سلسلہ بھی جاری رہتا۔ افسوس ہے کہ مولانا کے ابتدائی کچھ خطوط میرے پاس محفوظ نہ رہے لیکن بعد میں میں نے اکثر خطوط محفوظ بھی رکھے۔ اس کے بعد مولانا سے ایک مرتبہ پاکتان میں میں نے اکثر خطوط محفوظ بھی رکھے۔ اس کے بعد مولانا سے ایک مرتبہ پاکتان تشریف لائے۔ اور دارالعلوم میں خطاب بھی فرمایا۔ اس وقت حضرت والدصاحب ﷺ کی وفات ہو چکی تھی 'اوران کے ذکر مبارک کیلئے البیاغ کا مفتی اعظم نبہ زیر ترتیب تھا' مولانا نے احقر کی فرمائش پر اس کیلئے مضمون لکھنے کا وعدہ فرمایا 'اور ہندوستان جاکر مفمون بھی جو مفتی اعظم نبر کی زینت بنا۔

مولانا ﷺ نے آگرچہ دالفرقان "کی اوارت اپنے فاضل صاحبزا دے جناب مولانا علیق الرحمٰن صاحب سنبھلی کے سپرہ گردی تھی الیکن وقت کی تقریباً ہراہم ضرورت پر ان کی تحریب دالفرقان " میں شائع ہوتی رہتی تھیں ۔ اسی دوران سعودی عرب میں علائے دیوبند کے خلاف پروبیگنڈا کرنے والوں نے وہاں سے تاثر پھیلانا شروع کیا کہ علائے دیوبند علائے نبحد کے سرخیل شیخ محرین عبدالوہاب ﷺ کے بارے میں معاندانہ رائے رکھتے ہیں 'اوران کے بارے میں توہین آمیز روبیہ اختیار کرتے رہ ہیں۔ مولانا نے اس تاثر کے ازالے کیلئے دولفرقان " میں ایک سلسلہ مضامین شروع کیا جس میں شیخ محرین عبدالوہاب اور علائے دیوبند کے درمیان وجوہ مماثلت شرح وہسط جس میں شیخ محرین عبدالوہاب اور علائے دیوبند کے درمیان وجوہ مماثلت شرح وہسط

کے ساتھ بیان کی گئی تھیں 'اور شرک وبدعت کی تردید میں دونوں کے درمیان جو قدر مشترک تھی 'اس پر زور دیا گیا تھا۔اگرچہ ہے مضمون بھی مولانا کی عام عادت کے مطابق مدلل اور مفید تھا'لیکن اس کی چند قسطیں پڑھنے کے بعد مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں وہ تصویر کے صرف ایک رخ ہی پر ختم نہ ہوجائے۔اور علائے دیوبند کو شخ محد بن عبدالوہاب ہے کے بعض نظریات سے جو واقعی اختلاف رہا ہے۔اس کے تذکرے سے خالی نہ رہ جائے۔ چنانچہ میں نے حضرت مولانا کی خدمت میں ایک خط لکھا جس میں ایپ اس طالب علیانہ اندیشے کا اظہار کرتے ہوئے ہے ورخواست کی کہ مضمون کا میں ایپ اس طالب علیانہ اندیشے کا اظہار کرتے ہوئے ہے ورخواست کی کہ مضمون کا اثر سے ہرگز نہ ہونا چاہئے کہ علماء دیوبند اور شخ محد بن عبدالوہاب کے نظریات میں کوئی اختلاف بی نہ تھا۔اس کے بجائے جس حد تک اور جنااختلاف تھا'اس کا اظہار بھی رہ ریکار؛ درست رکھنے کیلئے ضروری ہے جس کے بغیریہ سلسلہ مضامین ا دھورا بھی رہ گا'اوراس سے مزید غلط فہیاں بیوا ہوں گی۔

میں نے لکھنے کو تو یہ خط لکھد یا تھا، لیکن باربار یہ احساس ہورہا تھا کہ مولانا کے مقام بلند کے آگے میری حیثیت انکے ایک اونی شاگر د کی بھی شیں ہے۔ کہیں ایبا تو شیں کہ یہ جسارت کرکے میں نے اپنی حدود سے تجاوز کیا ہو، لیکن میرے خط کے جواب میں مولانا کا جو گرامی نامہ آیا، اس میں انہوں نے اپنی برانی کی انتا کردی میری گذارش پر کسی ناگواری کا اظہار تو کجا، میری آئی جمت افرائی فرمانی کہ میں پانی پانی میری گذارش پر کسی ناگواری کا اظہار تو کجا، میری آئی جمت افرائی فرمانی کہ میں پانی پانی بولی ہوگیا۔ مولانا کا بید گرامی نامہ چونکہ متعدد فوائد پر بھی مشتل ہے اس گئے اسے بعینہ بیال نقل کرتا ہوں۔

برا در محترم ومكرم جناب مولانا محمد تقی عثانی صاحب <sup>•</sup> احسن الله تعالی المیکیم والینا

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

آپ کا نامہ اخلاص واخوت (مورخہ ۶ ربیج الاول) موصول ہوا اور سمی کے قلم سے لکھائے ہوئے الفاظ سے آپ کواندازہ شیں کراسکتا کہ اس کی بعض باتوں سے کتنی

خوشی ہوئی \_\_\_

خط و کتابت سے مجھے فطری مناسبت نہیں ہے اس کئے آنے والے خطوط میری طبیعت پر بوجھ بن جاتے ہیں الیکن آپ کا مکتوب محبت طویل ہونے کے باوجود میرے لئے راحت و فرحت کا ماعث بنا۔

آپ سے اصل واقفیت دا الباغ" بی کے ذریعہ ہے اور ول میں آپ کی خاص قدروقیت ہے حرمین شریفین کی ملا قانوں میں آپ کو بس دکھے لیا تھا۔اللہ تعالیٰ ہر طرح کی ترقیات سے نوازے۔اب چند ہاتیں نہروار لکھا آہوں۔

ا- ودعال فی ایوبند اور حسام الحرمین "کاکوئی نسخه واک سے یہال نہیں پہنچا" آپ نے وستی بھیجنے کیلئے لکھا ہے میں منتظر رہوں گا۔ (ایک صورت سے بھی ہے کہ آپ تبلیغی مرکز (کئی صحد) والوں کے سپروگر دیں "وہال سے کسی کے زریعہ وبلی پہنچ کر مجھے انتاء اللہ مل جائے گا۔

احمد رضاخان کے باپ' دا دا' پیر' دا دا پیر' حتی که حضرت شیخ عبدالقاورجیلانی ﷺ کے نام سے کتابیں گڑھ گڑھ کے ان کے صفحات اور مطابع کے ساتھ حوالے دیئے گئے تھے ، (اور سے سب حوالے بالكل ہے اصل تھے ) سے كتاب كسى نے لکھے کر دیوبند بھیجی تھی 'اورای زمانہ میں (غالبًا حضرت میاں صاحب ﷺ کے کتب خانہ کی طرف سے ) چھپ کر شائع ہوئی تھی' بعد میں جب مولوی احمد رضاخان نے گرفت کی اور حوالوں کو چیلنج کیا تو معلوم ہوا کہ بیے کسی دشمن کی حرکت تقی 'اس کامصنف (محمد نقی اجمیری) نامعلوم تھا۔ جب وہ چھپی تھی تو ہمارے حلقہ میں ہاتھوں ہاتھ لی گئی اور اسی زمانہ میں حضرت مولانا مدنی فیلیٹے نے جب دوالشیاب الثاقب، لکھی تواس کے اعتماد پر ۲ حوالے دیدیئے۔ اس غلطی نے والشباب الثاقب" كي افاديت كو بهت نقصان پهنچايا۔ (مولانا مرتضی حسن صاحب ﷺ کا خیال تھا کہ یہ غالبًا بر ملی بی ہے پھینکا ہوا جال تھا' ناوا قفی ہے ہمارے حضرات اس میں پھنس گئے -) واللہ اعلم \_

آپ کے مکتوب سے بیہ معلوم کرکے برئی خوشی ہوئی کہ آپ نے دو کالشہاب کا ابتدائی واقعاتی حصہ زبان کی تبدیلی کے ساتھ اس کتاب میں شامل کر دیا ہے۔ میں نے دوسیف النفی والی بات اس لئے لکھدی کہ آپ کے علم میں رہے۔ حال ہی میں سنا ہے کہ ناواقفی کی وجہ سے میں رہے۔ حال ہی میں سنا ہے کہ ناواقفی کی وجہ سے ویوبند کے کسی کتب خانے نے چھروہ چھاپ دی ہے۔

بڑا افسوس اور تلق ہے کہ میرے لئے اب سفر بہت مشکل ہوگیا ورند میں چاہتا تھا کہ ایک دفعہ ہفتہ عشرہ کے لئے ا دھر جاؤں ۔ کراچی یا لاہور میں قیام کروں اور پھر ذی
استعدا د نو فضلااور منتمی طلبہ کو بریلوی فتنہ سے مسلمانوں کے
دین و دنیا کی حفاظت کرنے کی تیاری میں کچھ ان کی مدد
کروں ۔ بیہ طائفہ ضرر کے لحاظ سے قادیا نیوں سے بھی بڑا فتنہ
ہے۔ اس سے امت کی حفاظت کے لئے کچھ واقفیت کے
ساتھ نئی حکمت عملی کی ضرورت ہے ۔ لیکن میری صحت کہ
میں سفر سے معذور ہوں ۔

۳-درزلزلہ کا پوسٹ مارٹم"الگ کوئی کتاب نہیں ہے دو سرے ایڈیشن میں بطور مقدمہ کے میرے ایڈیشن میں بطور مقدمہ کے میرے ایک مضمون کااضافہ کیا گیا ہے ۔جوا فادیت کے لحاظ سے اچھااضافہ ہے 'اور معمولی تربیمیں بھی کی گئی ہیں۔اور ٹائینل پر کتاب کے دو سرے نام کے طور پر دوزلزلہ کا میسٹ مارٹم"ککھ دیا گیا ہے۔

المرتیخ محم بن عبدالوہاب اور اپنے اکابر سے متعلق جو سلسلہ جاری ہے اس کے بارے میں جس کی اور قابل اعتراض بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے اس سے اندازہ ہوا کہ آب تک میں آپ کو (کم عمری کے باوجود) علم وفتم کے جس امتیازی مقام پر سمجھتا تھا اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت سے آپ اس سے بھی بالا تر ہیں۔ آپ کی اس بات کی میرے ول نے بردی قدر کی سے نمایت ضروری اور اہم بات تھی۔اللہ تعالیٰ نے جو پچھ آپ کو عطا فرما رکھا ہے اس سے ہزاروں ورجہ زیادہ اور عطا فرمائے۔اور علم کے ساتھ دین میں اور اپنی ذات بیاک کے ساتھ خاص تعلق میں بے دین میں اور اپنی ذات بیاک کے ساتھ خاص تعلق میں بے دین میں اور اپنی ذات بیاک کے ساتھ خاص تعلق میں بے دین میں اور اپنی ذات بیاک کے ساتھ خاص تعلق میں بے دین میں اور اپنی ذات بیاک کے ساتھ خاص تعلق میں بے دین میں اور اپنی ذات بیاک کے ساتھ خاص تعلق میں بے دین میں اور اپنی ذات بیاک کے ساتھ خاص تعلق میں بے دین میں اور اپنی ذات بیاک کے ساتھ خاص تعلق میں بے دین میں اور اپنی ذات بیاک کے ساتھ خاص تعلق میں بے دین میں اور اپنی ذات بیاک کے ساتھ خاص تعلق میں بے دین میں اور اپنی ذات بیاک کے ساتھ خاص تعلق میں بے دین میں اور اپنی ذات بیاک کے ساتھ خاص تعلق میں بے دین میں اور اپنی ذات بیاک کے ساتھ خاص تعلق میں بے دین میں اور اپنی ذات بیاک کے ساتھ خاص تعلق میں بے دین میں اور اپنی ذات بیاک کے ساتھ خاص تعلق میں بے دیا ساتھ خاص تعلق میں بے دین میں اور اپنی ذات بیاک کے ساتھ خاص تعلق میں بے دین میں اور اپنی ذات بیاک کے ساتھ خاص تعلق میں بے دین میں اور اپنی ذات بیاک کے ساتھ خاص تعلق میں بے دین میں اور اپنی ذات بیاک کے ساتھ کے دین میں اور اپنی دین میں اور اپنی ذات بیاک کے دین میں اور اپنی دین میں اور اپنی دین میں اور اپنی دین میں دین میں دین میں اور اپنی دین میں میں دین میں دین میں دین میں دین میں دین میں میں دین میں دین میں دین میں دین میں دین میں دین میں میں دین میں دین میں دین میں دین میں دین میں میں دین میں میں دین م

مسلک میں بلاشبہ اختلاف بھی ہے اوراس مضمون میں اس کا اظہار بھی ضرورت تھا'اور شروع ہی سے میرے خاکے میں یہ جزء بھی تھا' فروری کا شارہ جس میں اس سلسلہ کی تمیسری قبط شائع ہوئی ہے خدا کرے کہ آپ کی نظر سے گذر چکا ہو' اس میں سے جزء آگیا ہے۔احتیاطاً وہ شارہ مکرر روانہ کرنے کے لئے سیدیا ہے۔

سلسلہ کی چوتھی قسط مارچ کے شارہ میں آرہی ہے انشاء اللہ وہ زیادہ خوش کن اور دلچیپ ہوگی اس میں کچھ وہ تاریخی واقعات آگئے ہیں جمن کے عینی شاہداور براہ راست واقفیت رکھنے والے اب بہت کم زندہ ہیں اور جمال تک مجھے معلوم ہے وہ کہیں محفوظ مجھی نہیں ہیں اس لئے میں نے ان کو بالقصد اس سلسلہ تحریر کا جزبنا دیا ہے۔

۵- چوتھی قبط میں مولانا مدنی کا جود میان "شائع کیا جارہا ہے اس کامل جانااللہ تعالیٰ کی خاص مدد کا کرشمہ ہے۔
مجھے یاد تھا کہ مولانا مدنی ﷺ نے اس زمانہ میں اس طرح کا بیان دیا تھا لیکن اسکا کوئی شبوت میرے پاس ضیں تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اپن خاص قدرت سے فراہم کرا دیا۔ فلہ الحمد وله الشکر۔

9- میری رائے ہیہ ہے کہ جب چوتھی قسط بھی آپ کی افظر سے گذر جائے تو آپ اس مضمون کو سامنے رکھ کرایک مستقل مضمون اس موضوع پر دفع البااغ "میں ضرور تکھیں - مستقل مضمون اس موضوع پر دفع البااغ "میں ضرور تکھیں - یے ۔ بیا سلمانہ "د ترجمان اسلام" لاہور میں شائع ہورہا ہے ۔ ایک صاحب کے خط اسلام" معلوم ہوا تھا کہ حکیم عبدالرجیم اشرف صاحب

دوالمهنبو" میں بھی شائع کررے ہیں <del>۔</del>

٨- تيسري قبط مين نواب صديق حسن خان مرحوم كي عبارتیں انشاءاللہ ان لوگول کا بورا علاج کردیں گی جنہوں نے بوالشیاب الثاقب، اور ''المتصدیقات'' کے اس موضوع سے متعلق مندرجات کو دو وہاں '' پھیلا یا ہے ۔ شاید آپ کے علم میں نہ ہوا ہے ہت پہلے مولانا محراساعیل ر گجران والا) مرحوم كاايك رساله عربي مين وبال بهت بزي تعدا دمیں شائع کیا گیا تھا جس کے ذراید وہاں کے علاء اور ذمه داروں کو شیخ محدین عبدالوہاب اور ان کی جماعت سے متعلق والشياب الثاقب "اور والتصديقات" ي واقف کیا گیا تھا' صرف ہیماس کا موضوع تھا' مجھے بیر رسالہ گذشتہ سال وہیں ہے ملا تھا 'اوراس نے مجھے اس موضوع پر لکھنے کی ضرورت کا حساس کرایا تھا'اب اللہ تعالیٰ نے ایساکیا ہے کہ مرحوم نواب صدیق حسن خان اور جمارے اکابر ایک جی مقام پر کھڑے ہیں \_ میں نے نواب صاحب کی طرف ہے بھی وہی عذر کیا ہے جواینے اکابر کی طرف سے کیا ہے ' حالاتک واقعہ سے کہ نواب صاحب ہمارے بزرگول کی طرح ان کی کتابول اور دعوت ہے وو بالکل ناواقف، نہیں تھے۔ دواتحاف النبلاء، نواب صاحب نے دو ترجمان وبابیه" ہے قریباً ۲۰ سال پہلے لکھی ہے۔اوراس میں شخ محربن عبدالوہاب کے تذکرہ ہی میں ان کے فرزند شیخ عبداللہ ابن محدین عبدالوباب کے اس رسالہ کا طویل اقتیاس لقل كيا ہے جس كے كچھ اقتباسات ميں نے تيسري قبط ميں ورق کئے ہیں میرااینا خیال میرے کہ نواب صاحب ان کے

بارے میں بوری طرح مطمئن بھی نہیں تھے اور پیابھی واقعہ ے کہ دو ترجمان وہابیہ " انہوں نے اپنی خاص سیاسی مصلحت یا مجبوری ہے لکھی تھی جب کہ ان کو بیہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ انگر بڑی حکومت ان کے <sup>دو</sup> وہائی '' ہونے کی بنایر ان کے بارے میں غیر مطمئن ہوجائے گی' ترجمان وہابیہ' ویکھنے کی کتاب ہے اس کو ضرور دیکھئے ۔اس میں سے بھی تکھا ہے کہ ١٨٥٤ كاغدر صرف حفول نے كيا تھا 'اہل حديث اس سے بالکل الگ رہے \_\_ اس بوری کتاب کا حاصل یے ہے کہ میرااور ہندوستان کی جماعت اہل حدیث کا محد بن عبدالوہاب اور ان کی جماعت سے کوئی تعلق شیں ' وہ مقلد حنبلی ہیں اور اہل حدیث ہیں اور انہوں نے جماد کے نام سے فساد بریا کیاا ور ہم دامن پیند" ہیں \_ واقعہ سے ب کہ حالات کی مجبوریاں بھی عجیب چیز ہیں۔بس اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھے۔ بھائی مولانا محدر فع صاحب کو بھی سلام مسنون اور آپ سب حضرات سے دعا کی در خواست۔ والسلاء عليكم ورحمة الله

#### محمد منظور نعماني

وارالعلوم ویوبند کے اجلاس صدسالہ کے موقع پر جب مجھے ہندوستان جانے کا اتفاق ہوا تو میں دیوبند کے بعد لکھنٹو بھی گیا'اس سفر کا بڑا مقصد حضرت مولا:
سیدا بوالحسن علی ندوی مد ظلهم اور حضرت مولانا محد منظور نعمانی ﷺ کی ملاقات تھی۔
مولانا ہے اس وقت بہت کمزور ہو تیجے تھے 'لیکن احقر کو نہ صرف شرف ملاقات بخشا بلکہ میرے استحقاق ہے کہیں زیادہ شفقت اور اگرام کا معاملہ فرمایا۔

مولانا کے آخری ایام حیات کا ایک برا تالیفی کارنامہ مولانا کی کتاب ''ا برانی انقلاب'' ہے ۔اس موضوع پر انہوں نے ''الفر قان'' میں ایک سلسلہ مضامین سپر دقلم کیا تھا جو بعد میں کتابی شکل میں شائع ہوا۔اس موقع پر بھی حضرت مولانا نے احقر کو مندرجہ ذیل خط تحریر فرمایا:

ازمجر منظور لعماني عفاالله عنه

١٣ ذي الحجه لكفنوً ١٣ ٠ ١١ هـ

برا در مكرم محترم جناب مولانا محد تقی عثانی صاحب زید مجد کم - سلام ورحمت

خداکرے ہرطرح عافیت ہو۔

دوا ربایغ من غالبًا بابندی سے روانہ ہوتا ہوگا ، کیکن مجھی مسبحی ہی پہنچتا ہے ، خدا کرے دوافر قان ، بابندی سے پہنچتا ہو۔ معلوم ہوا ہے کہ وفتر سے بابندی سے روانہ کیا جاتا ہو۔

ایران کے انقلاب اور خمینی ہے متعلق دوالفرقان '' کے تین شاروں میں جو کچھ لکھا گیا ہے خدا کرے نظر ہے گذرا ہو (اس کی پہلی قبط تو زیقعدہ کے بینات میں بھی شائع ہوگئ ہے ) \_ عمر کے تقاضے ہے مجھ پر ضعف کا بہت غلبہ ہوگیا ہے میں اس حال میں نہیں تھا کہ کوئی ایسی چیز تکھوں جس کیلئے محنت کرئی پڑے لیکن میں نے اس کو وقت کا اہم فریفہ اور بعض خاص وجوہات سے اپنے حق میں فرض میں فرض میں ابتدائی حصہ دوالفرقان '' کے تین شاروں میں شائع ہوا ۔ وہ ابتدائی حصہ دوالفرقان '' کے تین شاروں میں شائع ہوا ۔ وہ ساتھ ہی ساتھ ہوتی رہی 'اللہ تعالیٰ تحمیل کی توفیق دے اپنی ساتھ ہی ساتھ ہوتی رہی 'اللہ تعالیٰ تحمیل کی توفیق دے اپنی ساتھ ہی ساتھ ہوتی رہی 'اللہ تعالیٰ تحمیل کی توفیق دے اپنی ساتھ ہی ساتھ ہوتی رہی 'اللہ تعالیٰ تحمیل کی توفیق دے اپنی ساتھ ہی ساتھ ہوتی رہی 'اللہ تعالیٰ تحمیل کی توفیق دے اپنی ساتھ ہی ساتھ ہوتی رہی 'اللہ تعالیٰ تحمیل کی توفیق دے اپنی ساتھ ہی ساتھ ہوتی رہی 'اللہ تعالیٰ تحمیل کی توفیق دے اپنی ساتھ ہوتی رہی 'اللہ تعالیٰ تحمیل کی توفیق دے اپنی ساتھ ہوتی رہی 'اللہ تعالیٰ تحمیل کی توفیق دے اپنی ساتھ ہوتی رہی 'اللہ تعالیٰ تحمیل کی توفیق دے اپنی ساتھ ہوتی رہی 'اللہ تعالیٰ تحمیل کی توفیق دے اپنی ساتھ ہوتی رہی 'اللہ تعالیٰ تحمیل کی توفیق دے اپنی ساتھ ہوتی رہی 'اللہ تعالیٰ تحمیل کی توفیق دے اپنی ساتھ ہوتی رہی 'اللہ تعالیٰ تحمیل کی توفیق دے اپنے میں ہوتی رہی 'اللہ تعالیٰ تحمیل کی توفیق دے اپنے ہوں گے۔

اگر یا آسانی ممکن ہوتا تو میں آپ کومکلف کرتا کہ آپ بوری کتاب کو غور ہے۔ دیکھے کر اس پر مقدمہ لکھیں <sup>الیک</sup>ن ظاہرے کہ بیر آسان نمیں اور اس کے لئے انتظار کرنا یڑے گااور میں جلد سے جلد کتاب کی اشاعت حاہما ہوں کتاب تیار ہوجانے پرانشاء اللہ رجشر ڈارسال خدمت ہوگی – آپ اس براس طرح تبصرہ کریں کہ آئند ہ ایڈیشن میں اس كو كتاب كاجز بنايا جائك - مجھے شبہ ے كہ بے اولى نہ ہو لیکن عرض کرتا ہوں۔ایرانی انقلاب کے متیجہ میں خمینی اور نفس شیعت کے بارے میں خود ہمارے حلقول میں بھی جو حسن ظن بیدا ہوا۔ اور خاص کر جماعت اسلامی سے متاثر ہونے والے نوجوانوں کا جو حال ہوا اسے دیکھے کر مجھ پر ایسا ا از برا که میرے کئے میہ مجھنا آسان ہو گیا کہ کہ قادیانیت کے فروغ کی اطلاعات ہے استاد نا حضرت شاہ صاحب ﷺ کو کیسی بے چینی ہوئی ہوگی ۔ہم نے ان کا حال آنکھوں سے ریکھا ہے۔

میں نے اس کتاب کے ذرایعہ ایک کام شروع کیا ہے۔ ضرورت ہے کہ آپ جیسے حضرات (جن کے قوی بفضلہ تعالیٰ پوری طرح ساتھ دے رہے ہیں)اس مئلہ کی طرف پوری توجہ فرمائیں اور اس کو اپنے قلم کا خاص موضوع ہنائیں۔

برا در مکرم مولانا مفتی محرر فیع عثانی صاحب کی خدمت میں سلام مسنون اور آپ سے اور ان سے دعاکی درخواست ہے۔ والسلام علیکم ورحمة الله (محرمنظور نعمانی)

شیعہ عقائد کے بارے میں علائے اہل سنت کی طرف ہے بہت تی کتابیں کہی گئی ہیں الیک بنا اسلوب ہے ان مباحث پر گفتگو کی ہیں ایک بنا اسلوب ہے ان مباحث پر گفتگو کی ہیں اور بہت ہی الیک معلومات فراہم کی ہیں اجو پر دہ خفا میں تھیں ۔ میں نے اس کتاب کے بارے میں اپنے تاثرات بھی حضرت مولانا کی خدمت میں ارسال کئے خود میں نے اس ہی جس طرح استفادہ کیا تھا اسکا تذکرہ کیا کیکن ساتھ ہی کچھ طالب علانہ گذارشات مسئلہ تحفیر کے سلط میں پیش کیں ۔ حضرت مولانا نے یہ کتاب ضعف علانہ گذارشات مسئلہ تحفیر کے سلط میں پیش کیں ۔ حضرت مولانا نے یہ کتاب ضعف وعلالت کے دور میں لکھی تھی اور اس کے بعد بیہ گمزور کی برحتی ہی چلی گئی اجس کی وجد ہے مراسات کا سلسلہ بھی ہر قرار نہ رہ سکا۔ آنے جانے والوں سے مولانا کی مسلسل وجہ سے مراسلت کا سلسلہ بھی ہر قرار نہ رہ سکا۔ آنے جانے والوں سے مولانا کی مسلسل یکاری اور معذور کی ہی کی اطلاعات ملتی رہیں اور ایک طویل عرصہ ایسا گذرا کہ مولانا ہے۔ کوئی قابل ذکر رابطہ نہ رہ سکا اور بالاخر وہ وقت آبی گیا جو ہرانسان پر آنا مقدر ہے ۔ مولانا علمی ودینی خدمات کا ہوا سرماہیہ ہمارے لئے چھوڑ کر ہم سے رخصت ہوگئے۔ انا بلد وا غالبہ راجعون ۔

مولانا کی '' سرگزشت حیات'' خود اخی کے قلم سے لکھی ہوئی شائع ہو چکی ہے۔ جو مجھ جیسے ہر طالب علم کیلئے موعظت ونفیحت کے نہ جانے کتنے باب کھولتی ہے۔ اللہ تعالی مولانا ﷺ کو مقعد صدق میں اپنے مقامات قرب سے نوازے ۔ ان کی زلات کی عکمل مغفرت فرمائے۔ اور ان کے فیوض کو امت کیلئے جاری وساری رکھے۔ میں ۔

(البلاغ جلد ٣٣ شاره)

## مولانا محمر مجامد کی شهادت 😁

دہشت گر دی کے عفریت نے پیچیلے چند سالوں میں جو قیمتی جانیں کی ہیں۔ان کی صحیح تعدا و بھی متعین کرناممکن نظر شیں آیا۔ ملک وملت کے نہ جائے کتنے عظیم سرمائے اس شرمناک ورندگی کاشکار ہوئے 'کتنے گھرانوں کے روشن چراغ گل ہوئے ' كتن بجوال كے سرت باب كاساميا اٹھا أكتني خواتين اينے شو ہروں سے محروم ہوكر بے م سرا ہوگئیں 'اوران جاد ثات کاسلسلہ ہے کہ کسی طرح ختم ہونے میں نہیں آر ہا۔ ابھی ایک تازہ حادثہ فیصل آباد میں پیش آیا ،جہاں آسان علم وفضل کے ابھرتے ہوئے ستارے 'مولانا مفتی محمد مجاہد صاحب اور ان کے شاگر درشید مولانا محمد شاہ کو بربریت کا نشانہ بناکرا نشانی ہے در دی ہے شہید کر دیا گیا 'اور ان کے ساتھ ایک گمنام ر کشه دُرانیور بھی انسانیت وشنی کی بینٹ چڑھ گیا۔اناللہ و انا الیہ ہِ اجعو ن – جو لوگ مفتی محد مجابد ﷺ ان کے والد گرامی شخ الحدیث حضرت مولانا مفتی نذیراحمد صاحب مد ظلهم اور فیصل آباد میں ان کی قائم کر دہ باو قار اور معیاری دینی ورسگاه جامعه امدا دمیہ ہے واقف میں 'انہیں تبھی اس حقیقت میں ایک فیصد بھی شک نہیں ہوسکتا کہ بیہ حصرات ہر قشم کی سیاسی سرگر میوں اور فرقہ واریت ہے کوسوں دور ا نتائی خاموشی کے ساتھ دین اور علم دین کی خدمات انجام دے رہے تھے ۔کسی فقم کی فرقہ وارانہ عصبیت ہے ان کے اونی تعلق کا تو سوال بی کیا تھا؟ ان کی بوری زندگی فرقہ واریت کے خلاف دین کی بنیادی تعلیمات کے فروغ کیلئے وقف تھی اور وہ کبھی کسی لیحے کسی سے ذاتی گروی محافق یا مسلکی عداوت میں ملوث نمیں ہوئے۔ کیکن دہشت گردی کے جنون نے ایسے مرنجان و مرنج حضرات کو بھی اپنی آدم خوری سے محفوظ نہیں رکھا 'اور ملک وملت کوا سے جوال سال عالموں سے محروم کر دیا جو مستقبل کے افق برامید کے روشن چراغ تھے۔جن کی صلاحیتوں کے تصورے اپنے عہد کے افلاس اور قحط الرجال کے احساس میں کمی آتی تھی۔اور جن کے بارے میں ظالم قاتلوں کو بیہ معلوم نہیں کہ انہیں اپنی درندگی کا نشانہ بناکر انہوں نے خو دا پنے پاؤں پر

کلیا ژئی ماری ہے۔

مولانا مفتی محمد مجامِد ﷺ کی عمر کل بتیس سال تھی ۔ وہ ۵ ستمبر ۱۹۶۵ء کو پیدا ہوئے تھے'ان کے والدگرامی قدر حضرت مولانا نذیراحمہ صاحب ان صحیح الفکو اور اعتدال پیند علاء دین میں سے میں جنہوں نے بیشہ نام وخمود سے بے نیاز رہ کر خاموثی اور اخلاص کے ساتھ ملک وملت کی خدمت کی ہے ' وہ تحریک پاکستان کے بھی ایک گمنام سیابی رہے ہیں 'ان کی تعلیمی اور تبلیغی خدمات کا اثریہ ہے کہ فیصل آیاد کے یڑھے لکھے حلقوں میں ان کا نام احترام بی ہے نبیں 'محبت سے لیا جاتا ہے 'اور ملک کے تمام علمی حلقے 'بلا لحاظ مسلک ومشرب 'ان کی عزت کرتے ہیں۔ان کے گھر میں ۵ حمبر ١٩٦٥ء كو لڑ كاپيدا ہوا توا گلے ہى دن ہندوستان نے لاہور پر حملہ كر ديا اور ١٩٦٥ء کی جنگ چیز گئی ۔ مولانا نے اپنے نوزائیدہ بینے کا نام اس مناسبت سے فال نیک کے طور پر « محمد محامد " رکھا۔ بیہ نو زائیدہ مجاہدان کی تاغوش تربیت میں علم حاصل کر تاریا۔ اس نے قرآن کریم حفظ کیا 'پھراسلامی علوم کی پھیل کی 'اس کے بعد جمارے وارالعلوم کراچی میں تین سال درجہ تحصص کے ذریعہ فتویٰ کی تربیت حاصل کی 'اورایے تمام اسا تذہ کا منظور نظر بنارہا۔ یمال تک کہ اس نے اپنے والدگرامی کے قائم کردہ ا دارے '' جامعہ امدا دہی'' میں تعلیم وتدریس کی خدمات انجام دینی شروع کیں 'اور اپنی کھسنی کے باوجود اس ادارے کے ذریعہ افراد سازی کی گرانقدر خدمت اس انداز ہے انجام دینی شروع کی کہ ان کے ہم عصروں میں اسکی مثال شیں ملتی - نوعمری ہی میں تدریس کے مراحل طے کرتے ہوئے مولانا مجامر وہاں کے مقبول ترین اساتذہ حدیث میں شار ہونے لگے۔اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فتوی نولیمی کا سلسلہ بھی محنت اور شحقیق کے ساتھ جاری رکھا' یہاں تک کہ ان کے پاس صرف عام مسلمانوں کی طرف سے نہیں دو سرے اہل علم کی طرف سے بھی سوالات آتے 'اور وہ یوری تحقیق کے ساتھ ان کا جواب دیتے تھے۔

تدریس اور فتویٰ کے ساتھ تصنیف و آلیف سے بھی ان کو شغف تھا۔ان کی متعدد تحریریں ملک کے مقتدر علمی رسالوں میں شائع ہوتی تھیں ' لاہور کے ماہنامہ ودالحسن ، میں وہ مستقل دینی سوالات کا جواب دیتے تھے ،جنہیں شوق اور دلچیبی سے پڑھا جاتا تھا۔اور اس کے علاوہ بھی وہ عصری موضوعات پر علمی مضامین لکھتے رہتے تھے۔

میں نے دارالعلوم کراچی اور مرکزالاقتصادالاسلامی کے زیراجتمام آیک پندرہ روزہ کورس میں جدید معیشت اور شجارت سے متعلق اسلامی تعلیمات پر کچھ مفصل تقریبیں کی تھیں۔ مولانا محد مجاہر شخص نے ان تقریبوں کو قلمبند کرکے مرتب کیا اور وہ داسلام اور جدید معیشت و شجارت " کے نام سے مستقل کتابی صورت میں شائع ہوئیں 'اوراب بعض درسگاہوں میں وہ داخل نصاب ہیں۔ان کی سے خدمت انشاءاللہ عرصہ دراز تک یاد گار رہے گی۔

كراجي مين ود مركزالاقتصارالاسلامي (Centre for Islamic Economics) كے نام سے ايك اوارہ قائم ب جومعيشت كے شعبے ميں اسلامي تعليمات واقداركي ترویج کی غرض ہے قائم کیا گیا ہے۔وہ اسلامی معیشت کے متعد دپہلوؤں پر بہت ہے سیمینار بھی منعقد کرچکا ہے 'اس نے اس موضوع پر متعد د تعلیمی کورس بھی کرائے ہیں ' اسلام کی معاشی تعلیمات پر متعد د کتابیں بھی شائع کی ہیں 'اور جو لوگ اپنی صنعت و تجارت کو حتی الامکان اسلامی تعلیمات کے تابع بنانا چاہتے ہیں 'ان کی رہنمائی کیلئے انہیں مشورے بھی فراہم کرتا رہتا ہے۔فیصل آباد کے بعض تا جروں اور صنعتکاروں نے سیہ خواہش ظاہر کی تھی کہ اس مرکز کی ایک شاخ فیصل آباد میں بھی قائم ہو' فیصل آیاد میں اس مرکز کی تگرانی کیلئے جب کسی شخصیت کے انتخاب کا سوال آیا تواس کام کیلئے مولانامفتی محد مجاہد صاحب ﷺ کا نام سرفہرست تھا کیونکہ مشحکم علمی استعدا دے ساتھ انہوں نے اسلامی معیشت کے موضوع پر مطالعہ و تحقیق کا خصوصی اہتمام کیا تھا۔ بالاخر انہوں نے اس زمہ داری کو قبول کرکے ا دارے کی داغ بیل ڈالنے کا کام شروع بھی کر دیا تھا 'اور شہادت ہے دوہی دن پہلے فیصل آباد کے بعض سربر آور دہ حضرات کے ایک اجتماع میں اس کا طریق کاربھی طے کراپیا تھا'لیکن وہشت گر دی کے اندھے جنون نے اس کار خیر کے رائے میں بھی ایک بردی رکاوٹ کھڑی کر دی -

ابھی رمضان ہے کچھ پہلے وہ اپنے والد ماجد حضرت مولانا نذیراحم صاحب مدخلہم کے ساتھ عمرے کی سعادت ہے بہرہ ور ہوئے۔افاق ہے اس زمانے میں ایک دن کیلئے میں بھی مکہ مکر مد حاضر ہوا 'اور وہال چند گھٹے ان کے ساتھ گذرے 'اور یہ میری ان ہے آخری ملاقات تھی۔ مجھ ہے انہیں محبت کا جو تعلق تھا 'اس کی بنا پر وہ مجھے کثرت ہے خط لکھتے رہتے تھے 'اور اپنے نجی معاملات ہے بھی مجھے باخبرر کھتے تھے 'رمضان ہے بچھ عرصہ پہلے انہوں نے مجھے لکھا کہ ان کی تین چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں 'اور نرینہ اولاد کوئی نہیں ہے 'انہوں نے بچھے لکھا کہ ان کی تین چھوٹی جھوٹی بچیاں ہیں 'اور نرینہ اولاد کوئی نہیں ہے 'انہوں نے نرینہ اولاد کی خواہش کے تحت دعا کی بھی فرمائش کی عید کے اگلے دن علی الصباح فیصل آباد ہے ان کا فون آیا 'اور مجھے خبر دی کہ الحمدللة 'آن ان کے بیمال ایک بیٹا پیدا ہوا ہے ' بیہ میری ان ہے ٹیلی فون پر آئیا۔ یہ دو بہتے کا حادث بیش آئیا۔ یہ دو بہتے کا خوری گفتگو تھی۔اس کے دو بہتے بعد ان کی شادت کا حادث بیش آئیا۔ یہ دو بہتے کا خوری تھیں اپنے نوجوان نے کری گفتگو تھی۔اس کے دو بہتے بعد ان کی شادت کا حادث بیش آئیا۔ یہ دو بہتے کا خوری می تورا نہ کر سکی تھیں 'اپنے نوجوان خو ہرے محروم ہوگئیں۔

مولانا مفتی محمد مجاہد صاحب بیٹے ہرجمعہ کو خطبہ کیلئے اپنی قیام گاہ سے دور ایک مسجد میں جایا کرتے تھے۔ایک رکشہ ورائیوران سے مانوس تھا اوراس نے سط کر رکھا تھا کہ وی مولانا کو جمعہ کے لئے بجایا کرے گا۔ چنانچہ ۱۳ فروری کو جمعہ کو وہ حسب معمول اشیں جمعہ کی نماز کیلئے لیکر گیا۔ مولانا مجابہ صاحب نے جامعہ امدا دیہ میں اپنی خاموش تعمیری خدمات کے ذرایعہ ہونمار افراد کی جوابیہ جماعت تیار کی ۱۱س میں ایک مولانا محمد شاہ بھی تھے جو جامعہ امدادیہ سے فارغ التحصیل ہوکر پچھلے سال میں ایک مولانا محمد شاہ بھی تھے جو جامعہ امدادیہ سے فارغ التحصیل ہوکر پچھلے سال مال مکمل مرکے چھیاں گذار نے فیصل آباد گئے ہوئے تھے 'چونکہ ان کی تعلیم و تربیت میں مولانا محمد مجابہ کی محنت اور قربانی کو بڑا دخل تھا اس کے ماتھ گذار تے تھے 'اور اپنے فارغ او قات اسمی کے ساتھ گذار تے تھے 'اور اپنے فارغ او قات اسمی کے ساتھ گذار تے تھے 'اور اپنے فارغ وہ دن بھی انہوں انہیں تعلیم جاری رکھے کیلئے واپس کراچی آنا تھا 'سیٹ بک تھی 'لیکن وہ دن بھی انہوں انہیں تعلیم جاری رکھے کیلئے واپس کراچی آنا تھا 'سیٹ بک تھی 'لیکن وہ دن بھی انہوں نے اپنے اساء مولانا محمد مجابہ گئے ساتھ گذارا 'اور اسمی کے ساتھ کی نماز کیلئے اساء مولانا محمد مجابہ گئے ساتھ گذارا 'اور اسمی کے ساتھ کی نماز کیلئے اساء مولانا محمد مجابہ گئی ساتھ گذارا 'اور اسمی کے ساتھ کی نماز کیلئے اساء مولانا محمد مجابہ گئی ساتھ گذارا 'اور اسمی کے ساتھ کی نماز کیلئے اساء مولانا محمد مجابہ گئی ساتھ گذارا 'اور اسمی کے ساتھ کی نماز کیلئے اساء مولانا محمد مجابہ گئی ساتھ گذارا 'اور اسمی کے ساتھ کی نماز کیلئے اساء سے اسمی کر کے ساتھ کی نماز کیلئے اساء ساتھ کی نماز کیلئے اساء سے اسمی کی ساتھ کی نماز کیلئے اساء ساتھ کیلئے اساء کی نماز کیلئے اساء کیلئے ک

گئے۔ نماز جمعہ کے بعدان دونوں نے رسمتہ میں بیٹھ کر واپسی کاسفر شروع کیا بی تھا کہ پچھ دہشت کر دول نے پہلے غریب رسمتہ ذرائیور پر فائزنگ کرے اے شہید کیا تاکہ رسمتہ ہوتا ہے۔ جہید کیا تاکہ رسمتہ ہوتا ہے۔ جہید کیا تاکہ رسمتہ ہوتا ہے۔ جہید کیا تاکہ کہ مولانا مجاہر مولانا مجاہر کے صرف سینے پر دس گولیاں شار کی گئیں۔ درندگی اور بربریت کا بیا ندھا دھند مظاہرہ کرنے والوں کو کیا ہے کہ انہوں نے آن کی آن میں کیسی شخصیتیں ملک وملت سے چھین لی ہیں اور اس رسمتہ ڈرائیور کے گھر میں کیسا اندھیرا کر دیا ہے ایک جس کے بیوی بچوں کیلئے کوئی کمانے والا بھی باقی نہیں رہا۔

مولانا مجامد صاحب ﷺ اگرچہ شہرت اور نام ونمو د کے رائج الوقت اسالیب ہے نہ صرف بیگانہ بلکہ متنظر رہے 'کیکن اس نوعمری میں ایسے علم وفضل اور ایسی سیرت وكردار ميں وہ مقناطيسي طاقت تھي كہ وہ علمي حلقول كے علاوہ عوام كے اپنے حلقہ تعارف میں بھی برے ہردلعزیز تھے۔جب ان کا چردایک نوشگفتہ پھول کی طرح چیثم تصور میں آتا ہے توعقل حیران ہوتی ہے کہ صلح و آشتی اور امن واخوت کا بیہ پیکر جس ک ہر ہرا دا ہرایک کیلئے محبت کا پیغام تھی 'اور جس کے شفاف سینے برکسی کی عداوت یا بغض کاکوئی ا دنی سابھی دھبہ شیں تھا اے کوئی کیوں قبل کرنے کے دریے ہوسکتا ہے؟ يني وجه ہے كه ان كى شهادت كے حادث ير فيصل آباد كى فضا ميں براغم وغصه تھا۔ اور جب قیصل آباد کے وسیع وعریض ڈی گراؤنڈ میں ہزار ہا افراد نے ان کی نماز جنازہ ا داکی تو دلول میں غم ہی شمیں 'اشتعال بھی پایا جاتا تھا۔ لیکن آفرین ہے ان كے والدماجد (مولانا نذيراحمرصاحب) پرجنهول نے اپنے ایسے مونمار جوان بينے كے ایسے قتل پر بھی جو تقریر کی اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے اور ہمارے اکابر نے یاکستان کواپنا خون پہینہ دیا ہے 'اور ہمیں اس ملک کی سلامتی اپنی 'جان اور مال واولا د ے زیادہ عزیز ہے 'مولانا مجامد صاحب ﷺ کی شہادت ہے جو عظیم نقصان پہنچنا تھا پہنچ چکا کیکن ہم اس بات کی اجازت شیں دیں گے کہ کوئی شخص اس واقعے کوبنیاد بناکر یماں توڑپھوڑ کا بازارگرم کرے 'اور جو کوئی ایساکرے گا' وہ مرحوم کی روح کو ضدمہ اور ہم بسماند گان کو ا ذیت پہنچائے گا۔مولانا نذیراحمہ صاحب کی اس تقریر نے جذبات

قابو میں رکھے 'اور ہمارے ملک میں کسی افسو سناک واقعے کا بدلہ ہے گناہوں سے لینے کا جو شرمناک رحجان پایا جاتا ہے اسے پہلے ہی قدم پر کچل دیا۔

افرس ہے ہے کہ ہماری حکومت کا مزاج ہے ہن چکا ہے کہ اسکی نظر میں صرف وہ واقعہ قابل توجہ ہوتا ہے جوا ہے ساتھ احتجاجوں 'ہڑ آلوں تو ٹرچوڑ و حمکیوں اور ہدامنی کے اقدامات لیکر آیا ہو 'لیکن جو شریف لوگ ملک کی سالمیت پر اپنی جان ملل قربان کرتے اور اپنے جذبات کا ایثار کرتے ہیں ' وہ اس بات کے بھی ستحق ضیں ملل قربان کرتے اور اپنے جذبات کا ایثار کرتے ہیں ' وہ اس بات کے بھی ستحق ضیں ہمجھے جاتے کہ صدر ' وزیراعظم یا وزیراعلیٰ ان کیلئے ہمدر دی کے دو شخصے بول ہی بول دیں۔ حدی ہے تانچہ جن اکابر نے امریکیوں کے قبل پر اپنے جوش بیان کا سارا زور صرف دیں ۔ چنانچہ جن اکابر نے امریکیوں کے قبل پر اپنے جوش بیان کا سارا زور صرف کر ویا تھا ان معصوموں کے بہیانہ قبل پر ان کی زبان یا قلم سے افسوس ' تعزیت یا ہم ہمدر دی کاکوئی ایک کلمہ بھی کم از کم ہمارے سننے یا پڑھنے میں ضیں آیا ۔ ہم ہماری طرف توجہ کرنے کیلئے تیار ضیں ۔

مولانا مجاہد صاحب نے کل بتیں سال کی عمریانی 'لیکن اس مختصر وقت میں انہوں نے جو کارنامے انجام دیئے۔اور جو مراحل طبے گئے 'وہ بڑے بڑے سن رسیدہ افراد کے کامول پر بھاری ہیں۔

توش ورحشيد ولے شعلہ مستعجل بوو

انکی مختمہ زندگی ہرائی شخص کیلئے ایک سبق ہے جواپنی عمر کے لمحات ت کام لینا جاہتا ہے۔

مولانا مجاہد صاحب کے ساتھ ان کے شاگر درشید مولانا محد شاہ جو میرے لئے بھی اولاد کے درجہ میں تھے اور دارالعلوم میں قیام کے دوران انہوں نے اپنی تابیت اسعادت مندی اور خوش اخلاق ہے سب کے دوران انہوں نے اپنی تابیت اسعادت مندی اور خوش اخلاق ہے سب کے دول جیتے ہوئے تھے اوہ بھی شادت کے رہے ہے سرفراز ہوئے اور اپنے محبوب استاذ کی ہمر کانی میں جام شمادت نوش کیا ۔ میں جب ان دونوں کی ساتھ جڑی ہوئی قبروں پر گیا تو مولانا محمد شاہ کی قبر

زبان حال سے بیر کہ رہی تھی کہ محبوب استاد کا ساتھ اس طرح نبھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں شداء کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔اور ان کے پسماند گان کو صبر جمیل اور اجر جزیل سے سرفراز فرمائیں۔ آمین (البایاغ جلد ۲۲شارہ ۱۱)



### حضرت مولا ناعبداللهصاحب

17 را کتوبر بی کودوسراالمناک حادثہ حضرت مولا نا عبداللہ صاحب کی نا گہائی شہادت کا پیش آیا۔ میں 12 را کتوبر سے چھون کے لیے اپنے عدالتی کام کے سلسلے میں اسلام آباد میں مقیم تھا۔ اسلام آباد حاضری کے موقع پر کسی نہ کسی طرح حضرت مولا نا عبداللہ صاحب سے ملاقات ہو بی جایا کرتی تھی، گر 12 را کتوبر سے 17 را کتوبر کے وقتے میں مجھے ان سے ملاقات کی سعادت حاصل نہ ہوسکی ۔ ان کے فاضل صاحبزادے مولا نا عبدالعزیز صاحب ملاقات کی سعادت حاصل نہ ہوسکی ۔ ان کے فاضل صاحبزادے مولا نا عبدالعزیز صاحب تقریباً روزانہ تشریف لاتے رہے، انہوں نے اپنے والدگرائی کا پیغام بھی پہنچایا کہ میں کسی وقت ان کی معجد یا مدرسے میں حاضری دوں، میں نے اسے الگلے ہفتے پرمحول کر دیا اور حاضر نہ ہوسکا، یہ کیا خبرتھی کہ اگلے ہفتے ان سے ملاقات مقدر نہیں ، اور اب بصد حسر سے والم ان کی قبر بی برحاضری ہوگی۔

17 را کتوبر کی صبح میں اسلام آباد ہے بنوں جانے کیلئے روانہ ہوا، پشاور ایئر پورٹ پر حکیم محد سعید صاحب کی شہادت کی اطلاع ملی ، دو پہر کو بنول کا نفرس میں مختصر شرکت کر کے میں ڈیرہ اسا عمل خان کے راستے بشاور آیا ، اور وہاں ہے رات کو کراچی پہنچا تو میرے بیٹے عزیز مولوی عمران اشرف سلمہ نے بیجا نکاہ فہرستائی کہ آج ہی دو پہر کے وقت پچھنا معلوم ظالموں نے حضرت مولا ناعبراللہ صاحب کو بھی اپنی سنگدلانہ وہشت گردی کا نشانہ بناتے ہوئے شہید کر دیا۔
انا للّٰہ و انا الیہ راجعون .

علیم سعید صاحب کے حادثے ہے دل پہلے ہی زخمی تھا۔ اس خبر نے تو دل پر بجلی می گرادی۔ حضرت مولا نا عبداللہ صاحب کا معاملہ بھی بہی تھا کہ وہ ندسی سیاسی گروہ بندی میں شامل ہے ، نہ ان پر فرقہ واریت کی کوئی حجائے تھی ، نہ کسی سے ذاتی و شمنی یاعداوت کا کوئی تصورتھا۔ بیمر دورویش سیالہا سال سے ملک کے دارالحکومت میں انتہائی اخلاص اور میاندروی کے ساتھ خدمت وین میں مشغول تھا، اور خدمت خلق کیلئے دل و جان سے حاضر۔ ایسے شخص کونشانہ ستم بنا کرخالموں نے کیا

لیا؟ بیابیاسوال ہے کہ ہزارمر تبہ موچنے کے بعد بھی اس کا جواب ملنامشکل ہے۔

حضرت مولانا عبداللہ صاحب ہے ہماراتعلق زمانہ طالب علمی ہے تھا۔ ہم دارالعلوم
کرا جی میں پڑھتے تھے اور وہ حضرت مولانا سیدمجہ یوسف بنوری صاحب کے مدر سے جامعة
العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاوُن میں (جواس وقت مدرسور بیداسلامیہ نیوٹاوُن کے نام ہے مشہور تھا) وینی مدارس میں بیطریق کارتو مدت سے رائج ہے کہ جمعہ کی شب میں طلبہ جمع ہوکرتقریر و خطابت کی مشق کیا کرتے ہیں۔ ان میں سے جوطلبہ خطابت میں قدر سے نمایاں ہو جا ئیں، انبیں مدر سے سے باہر بھی خطابت کیلئے معوکیاجا تا ہے۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب ایسے ہی طالب علموں میں ایک نمایاں حیثیت رکھتے تھے اور طالب علمی ہی کے زمانے میں ان کے حسن خطابت کی، شہر کے ویئی حلقوں میں خاصی شہرت تھی اور ان کی تقریر سننے کیلئے اطراف سے انہیں مدوکیاجا تا تھا۔

خطابت کی حد تک اس قتم کی شہرت بہت سے طلبہ کو حاصل ہوجاتی ہے، لیکن بسا او قات خطابت کا شوق ایک تو طالب علم کا ذوق اور جذبہ تحقیق کم کر دیتا ہے، دوسر ہے جمع کی طرف سے اظہار پہندیدگی بعض او قات انسان میں ایک خود پہندی کا جذبہ پیدا کر دیتی ہے جورفتہ رفتہ اسے اخلاص کی صراط متنقم سے شہرت طلب کی طرف لیجاتی ہے۔ لیکن مولانا عبداللہ صاحب کا معاملہ بالکل مختلف تھا۔ ووصرف ایک ایجھے خطیب ہی نہ تھے، ان کی صحبت کے فیض صاحب کا معاملہ بالکل مختلف تھا۔ ووصرف ایک ایجھے خطیب ہی نہ تھے، ان کی صحبت کے فیض سے ان میں کسی قتم کی عجب یا پندار کا بھی کوئی شائبہ نہ تھا، وہ ہمیشہ سے متواضع منکسر المز ان اور خوش اخلاق انسان سے جن سے بل کر انسان کو دل میں شخنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ ( مجھے یا و جوش میں اولیا بیت ایک اور ہم سبق سے جوانہی کی طرح اجھے خطیب سے، گر خطابت کے زعم اور جوش میں و دا ساتذہ کی صحبت وتر بہت سے خافل ہو گئے ، اس کے نتیج میں خطابت ان کیلئے فتنہ جوش میں و دا ساتذہ کی صحبت وتر بہت سے خافل ہو گئے ، اس کے نتیج میں خطابت ان کیلئے فتنہ بن گئی۔ اور آئ ملک و ملت کی خدمت کے حوالے سے آئیس کوئی جانیا تک نہیں۔ )

اسی زمانہ میں اسلام آباد کا نیاشہر تغمیر ہور ہاتھااور دارالحکومت کو کراچی ہے وہاں منتقل کیا جار ہاتھا، اسلام آباد کے نئے شہر میں اس وقت جوسب سے بڑی مسجد تغمیر ہوئی اس کا نام '' مرکزی جامع مسجد' تھا،لیکن چونکہ اس کارنگ سرخ تھا،اس لئے لوگوں کی زبان پر'لال مسجد'' کانام زیادہ مشہور ہو گیا۔ مولا ناعبداللہ صاحبؒ اپناسا تذہ کرام کے مشورے سے اس مسجد کے امام وخطیب مقرر ہوئے اور بیمسجد ان کے فیض رسانی کا مرکز قرار پائی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اخلاص ہے بھی نواز تھا اور سوز دروں سے بھی۔ وہ علم سے بھی آ راستہ تھے اور حسنِ عمل سے بھی۔ وہ علم سے بھی آ راستہ تھے اور حسنِ عمل سے بھی۔

ان کے کلام میں حد درجہ تا تیر تھی اور شخصیت میں انتہائی جاذبیت، چنانچہ انہوں نے اس مسجد کے ذریعے وغوت و تبلیغ اور اصلاح کا بڑا کا م کیا۔ نہ جانے کتنی زندگیوں میں ان کی وغوت کے نتیج میں انقلاب آیا، کتنے اوگوں کو دین کی ضیح معلومات بہم پہنچا کیں، کتنی خرابیوں کی اصلاح ہوئی اور کتنے فتنے ان کی کوششوں سے فروہ وئے۔ اس مسجد کا انتظام حکومت کے ہاتھ میں تھا، اس کھاظ سے وہ ایک سرکاری افسر سے (اور اب ان کا عہدہ غالبًا جوائے سکر بیٹری کی رضا کی برابر تھا) لیکن انہوں نے یہ کام ملازمت کیلئے نہیں، وغوت کی غرض سے اللہ تعالی کی رضا کی برابر تھا) لیکن انہوں نے یہ کام ملازمت کیلئے نہیں، وغوت کی غرض سے اللہ تعالی کی رضا کی خاطر کیا تھا۔ اہذا حکومت سے ان کا یہ تعلق بھی حق گوئی میں مانع نہیں ہوا۔ انہوں نے اس مسجد کے منبر ومحراب سے وہی ہات برملا کہی جوان کے نزد کید دین کا تقاضاتھی اور حکومت کے تابلی تنقید اقد امات پر نہ صرف یہ کہ بھی سکوت اختیار نہیں گیا، بلکہ کھل کر حکومت کو اس کی غلط کار ایوں برٹو کا اور بلاخوف لومۃ لائم حق کا پیغام پہنچا تے رہے۔

الی حکومتیں بھی آئیں جنہوں نے مولانا کے اس اخلاص ، حق گوئی اور جذبے کی قدر کی اور الیے بھی آئیں جنہوں نے انہیں اپنے راستے کا کا ٹاسمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی ہر دلا یہ بھی آئیں جنہوں نے انہیں اپنے ایک مرتبہ کے سواانہیں براور است معز ول کرنے کی جرائت قو کسی کونہیں ہوئی الیکن مختلف حکومتوں کی طرف ہے انہیں تنگ کرنے کا سلسلہ بار بارجاری رہا، بعض حکومتیں خاص طور پر ان کے در ہے آزار ہوئیں انہیں ایک مرتبہ انجوا بھی کیا گیا ، اور حق گوئی کی پاداش میں انہیں نہ جانے کتنی صعوبتیں اٹھانی پڑیں۔ ایک مرتبہ انہیں معز ول کرنے کی بھی کوشش کی گئی ، لیکن عوام نے جوان پر جان فدا کرتے تھے ، اس کوشش کواس طرح ناکام بنایا گھر برخوا ہوں کورسوائی کے سوا بچھ حاصل نہ ہوا۔

میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحبؓ سے شیخ الاسلام حضرت علامہ

شہرا حمرصا حب عثانی کے ایم مقولہ بار ہاسنا کہ''حق بات، حق نیت اور حق طریقے سے کہی جائے تو کبھی بیکاراور ہے اگر نہیں ہوتی۔' مولا نا عبداللہ صاحب کے انداز دعوت و خطاب میں بفصلہ تعالی یہ تینوں با تیں جع نظر آتی تھیں۔ چنانچہ اسلام آباد میں مولا ناعبداللہ آلی ایس شخصیت کے طور پرمشہور ومعروف تھے جس سے عوام وخواص سب محبت کرتے تھے۔ اعلیٰ سرکاری افسران ہوں یا چپڑ ای اور مزدور ،سبان کے اخلاص ،ان کی للہیت اوران کی حق گوئی کرمتر ف تھے۔ وہ ہرایک کی خدمت کیلئے تیار رہتے ، محتر ف تھے۔ وہ ہرایک کی خدمت کیلئے تیار رہتے ، محتر وں کی مشکلات میں ان کی مد دکر نے کوا ہے مقاصد میں شار کرتے تھے۔ دین کیلئے کوئی سرگری یا کوئی کام ہو، مولا نا عبداللہ دل وجان سے اس کیلئے عاضر تھے ، اور اس کیلئے بڑی سے مرکزی یا کوئی کام ہو، مولا نا عبداللہ دل وجان سے اس کیلئے عاضر تھے ، اور اس کیلئے بڑی سے بڑی قربانی و ہے کیلئے تیار۔

اسلام آباد میں کوئی قابلِ ذکر دینی مدرسہ نہیں تھا۔ ہمارے محب مکرم جناب الحاج اخر
حسین (جواس وقت حکومت پاکتان میں شاید جوائٹ سیکریٹری تھے) ایک چھوٹا سامدرسہ
F-6/4 کے علاقے میں ایک چھوٹے سے فلیٹ میں قائم کیا تھا۔ جب حاجی اختر صاحب
ریٹائر ہونے کے بعد کراچی منتقل ہوئے تو بیدرسہ مولا ناعبداللہ صاحب کے حوالے کرآئے۔
مولا نانے اپنی انتقال جدوجہد سے اسے ایک بڑے معیاری مدرسے میں تبدیل کردیا۔ الحمدللہ
مارگلہ کے دامن میں اسلام آباد کا سب سے بڑا مدرسہ ہم میں سینٹلڑ وں طلبہ دینی علوم سے
ہر در ہور ہے ہیں۔ مولا ناعبداللہ صاحب اس مدرسے کے مہتم متے ادراسے بزرگوں کے
طریقے پراخلاص اور دردمندی کی ہونجی سے چلارہے تھے۔

مرکزی جامع مسجد کے ساتھ ہی انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم کیلئے ایک مدرسۃ البنات بھی قائم فر مایا تھا جو ماشاءاللہ ابھی نہایت کامیا بی سے چل رہا ہے جس میں ان کی بہوبھی درس دیتی ہیں۔ گذشتہ سال سے وہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئر مین بھی تھے، اور عالمی سطح پر رویت ہلال کے مسائل کوخوش اسلوبی سے حل کرنے کے لئے کوشاں تھے۔

پچھلے دنوں فرقہ وارانہ تشدد کی جس لہرنے ملک بھر کواپنی لپیٹ میں لیا ،اس سے ہر در دمند مسلمان پریشان تھا۔مولانا عبداللہ صاحبؒ ان لوگوں میں سے تھے جواس فرقہ وارانہ تشدد کے مئلے کو معقولیت اور اصولوں کی بنیاد پرحل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔خلاصہ ہے کہ پچھلے تقریباً پنیتیس سال کے دوران ملک میں کوئی دین سرگری الیسی نہتی جواجتماعی سطح پراٹھی ہو اوراس میں مولا ناعبداللہ صاحب کا فعال حصہ نہ ہو۔ وہ جامعہ فرید ہے کے اہتمام کے ساتھ وہاں درس بھی دیتے۔ مرکزی مسجد کی امامت و خطابت کے ساتھ درسِ قرآن کا بھی متواتر سلسلہ رہتا۔ مدرسۃ البنات کی و کھے بھال بھی فرماتے۔ اوران تمام مصروفیات کے ساتھ دین کوعملاً نافذ کرنے کیلئے ہرجدو جہد میں بھریور حصہ لیتے تھے۔

ان کے تعلقات کو مجھی ذاتی مفاد کے حصول کا ذریعہ نہیں بنایا۔ ہر حال میں وہ اپنی درویشانہ وضع پر قائم رہے۔ مسجد کے ساتھ ہی ایک چھوٹے سے مکان میں قیام تھا۔ ان کے گھر والے بتاتے ہیں کہ وہ اپنا ہر کام خود کرنے کے عادی تھے، اور بیوی بچوں سے بھی اپنی کوئی خدمت نہیں لیتے تھے، عمر بھراپ گھر والوں کے ساتھ بھی کوئی سخت بر تاؤ نہیں کیا۔ کھانا بھی سادہ اور کم کھانے کے عادی تھے اور اس کیلئے بھی گھر والوں کوادنی زحمت دینے سے پر ہیز کرتے تھے۔ اتباع سنت کی کوشش کرتے تھے۔ اتباع سنت کی کوشش فرماتے تھے۔ وہ خودایک بزرگ سے مجاز بیعت تھے لیکن اپنے آپ کواس حیثیت سے پیش نہیں فرماتے تھے۔ وہ خودایک بزرگ سے مجاز بیعت تھے لیکن اپنے آپ کواس حیثیت سے پیش نہیں کر از ادا سے نمایاں تھی اور یہی وہ جو ہر ہے جس نے انہیں ہر دلعز بزی کے مقام رفع تک پہنچایا۔

17 را کتوبر کووہ حسب معمول جامعہ فرید یہ میں درس دینے کے بعد اپنے گھر تشریف لائے ، مجد کے احاطے ہے گھر کی طرف جانے کیلئے دیوار میں ایک چھوٹا سادروازہ نما خلا ہے ، جب اس کے سامنے پنچے تو ایک شخص پہلے سے اس دروازے میں کھڑا مولانا کی تاک میں تھا ، اس نے مولانا پر بے تحاشا فائز نگ شروع کر دی۔ مولانا کے نوجوان اور فاضل صاجز ادے مولانا عبدالعزیز صاحب اس وقت دوسری گاڑی میں بیٹھ کر جانے کی تیاری کر رہے تھے اور اپنے والد کود کھے کر ان سے ملئے کیلئے آگے بڑھے تھے ،اچا تک فائز نگ دیکھے کروہ فائز کرنے والے کی طرف لیکچ ، مولانا اس وقت تک متعدد گولیاں کھا کر زمین پر گر چکے تھے ، اپنے صاحبزادے کی طرف لیکے ، مولانا اس وقت تک متعدد گولیاں کھا کر زمین پر گر چکے تھے ، اپنے صاحبزادے کی طرف لیکے ، مولانا اس وقت تک متعدد گولیاں کھا کر زمین پر گر چکے تھے ، اپنے صاحبزادے کو فائز کرنے والے کی طرف جاتے دیکھا تو فرمایا کہ '' بیٹیا! سامنے نہ جاؤ ، گولی لگ

جائے گی' مولا ناعبدالعزیز پرواقعی فائر ہوئے ،گراللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھااور گولی ان کی قبیض کے گئی ہوئی گذرگئی۔مولا ناکوجلدی سے گاڑی میں لٹا کر جبیتال لیجائے کی کوشش کی گئی ، راستے میں بھی ہوئی گذرگئی ۔مولا ناکوجلدی سے گاڑی میں تھے ،گر جبیتال پہنچنے سے پہلے ہی وہ شہادت کے مقام بلند تک رسائی حاصل کر چکے تھے۔ انا للّٰہ و انا الیہ د اجعون .

حقیقت یہ ہے کہ مولا نا عبداللہ صاحب کی زندگی بھی قابلِ رشک تھی اور موت بھی اس لحاظ سے قابل رشک کہ دین کی خدمت کے بین درمیان انہوں نے جام شہادت نوش کیا، ان کی کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی ،اس لئے انہیں جن ظالموں نے نشانہ ستم بنایا اس کی وجہ بجز ان کی خدمت دین کے نہیں ہو تکتی۔

اللہ تعالیٰ نے انہیں مولا نا عبدالعزیز کی شکل میں خلف صالح بھی عطافر مایا، انہوں نے جس طرح اس نو جوان کی تربیت کی وہ بھی ایک مثال ہے۔اللہ تعالیٰ نے انہیں علم وعمل کی دولت سے مالا مال فر مایا ہے اور اس کے ساتھ اعتدال وتوازن کی نعمت بخش ہے۔مولا نا کے ساتھ اعتدال وتوازن کی نعمت بخش ہے۔مولا نا کے ساتھ اعتدال وتوازن کی نعمت بخش ہے۔مولا نا کی ساتھ اور تی پر جب کچھ لوگ بے قابو ہوکر توڑ پھوڑ کرنے گے تو مولا نا عبدالعزیز نے انہائی مؤثر اور متین انداز میں انہیں اس حرکت سے منع کیا اور لوگوں کی جان و مال پر بلا وجہ حملہ آور ہوئے کے خلاف تقریر کی۔ جس شخص نے اپنی آئے تھوں کے سامنے اپنے محبوب باپ کوخون میں بونے کے خلاف تقریر کی۔ جس شخص نے اپنی آئے تھوں کے سامنے اپنے محبوب باپ کوخون میں نہاتے دیکھا ہو، اس کا ایسے موقع برصبر وہمت کی ایسی تصویر بن جانا اور اعتدال وتو ازن کا دامن نہ چھوڑ نا یقینا قابل صد مبار کہا دے، اور حضرت مولا نا عبداللہ صاحب کے فیضِ تربیت کا خوبصورت نمونہ۔اللہ تعالیٰ ان کی عمر ،علم اور عمل میں برکت عطافر ما کیں، اور انہیں اپنے والد خوبصورت نمونہ۔اللہ تعالیٰ ان کی عمر ،علم اور عمل میں برکت عطافر ما کیں، اور انہیں اپنے والد کے مشن کو جاری ارکونے کی تو فیق عطافر ما کیں۔ آئیں۔

(مامنامه البلاغ "رمضان ۱۹۱۹ه جنوری ۱۹۹۹ء)

# ڪيم محرسعيدصاحب

دہشت گردی کے عفریت نے 17 را کتوبر کوایک ہی دن دوالیی شخصیتوں کونشانہ ستم بنایا جوملک بھر میں اپنے اخلاص ، ہر دلعزیزی اور ملک وملت کیلئے اپنی در دمندی میں مشہور ومعروف تھے۔ایک حکیم محرسعید صاحب اور دوسرے حضرت مولانا عبداللہ صاحب خطیب مرکزی جامع محد (لال مسجد) اسلام آباد۔

میں اس روز اسلام آباد سے بنوں فقہی کا نفرنس میں شرکت کیلئے روانہ ہوا تھا۔ جہاز جب پشاور اتر اتو وہاں یہ خبر ملی کہ کراچی میں حکم محرسعید صاحب کو دہشت گر دی کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا گیا۔ اس وقت کراچی فون کیا تو اس المناک خبر کی تقید لیں ہوگئی۔ انساللہ و انسا المیسه ر اجعون ۔ یہ حکیم صاحب ہی کی ہر دلعزیزی کی بات تھی کہ جہاز کے تمام مسافر اس خبر پراس طرح غم واندوہ کا اظہار کررہے تھے جیسے ان کا کوئی عزیز ان سے رخصت ہوگیا ہو۔

تحکیم محرسعیدصاحب ملک کی ان شخصیات میں سے تھے جن کا کسی سیاسی گروہ بندی، فرقہ واریت یا کسی اور قتم کے تنازعے سے دور دراز کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا اور جب ملک میں مختلف متحارب گروہوں کو یکجا کرنے یا کسی اور اجتماعی کا م کیلئے ایسے افراد کو تلاش کیا جاتا تھا جنہیں متفقہ طور پر احترام کی نظروں سے دیکھا جاتا ہوتو ان کا نام سر فہرست ہوتا تھا، لہذا انہیں قبل کرنے کا اقدام کسی سیاسی دھڑ ہے بندی کا نہیں ، ملک وملت کی صریح دشمنی کی بنیاد پر ہی ہوسکتا ہے۔

ملک وملت کیلئے بہت ی خد مات کے علاوہ حکیم مجر سعید صاحب دارالعلوم کرا چی کے بائی
ارکان میں سے تھے، دارالعلوم کے خازن بھی وہی تھے اور اب جامعہ کی مجلسِ منتظمہ میں اس
کے بانی ارکان میں سے صرف وہی ہاتی رہ گئے تھے،اس لئے ان کی شہادت جہاں پورے ملک
کیلئے ایک عظیم سانحہ ہے وہاں دارالعلوم کے لئے خصوصی طور پرایک ایسا حادثہ ہے،جس پر جتنا
اظہار افسوس کیا جائے ، کم ہے۔

کیم صاحب ایک وضع دار شخصیت آتے ، انہوں نے پاکستان کے ابتدائی دور میں فقر وافلاس کا بھی خاصا وقت گذارا، ہمدرد دواخانے کے قیام کیلئے انہوں نے بڑی قربانیاں دیں۔ اس دور کی مشکلات کو انہوں نے جس خندہ پیشانی سے جھیلا ، اس کی داستان بھی بھی وہ بڑے مزے لے لے کرسنایا کرتے ہتے۔ حضرت والدصاحب سے انہیں ابتدا ہی سے عقیدت اور محبت تھی، چنانچہ حضرت والد صاحب کے پاس ان کا کشرت سے آنا جانا رہتا تھا اور اس تعلق کے نتیج میں دار العلوم کے قیام کے وقت وہ اس کے بانی ارکان میں شامل ہوئے۔

طب یونانی کے فروغ اور اسے عصری تقاضوں سے ہم آ ہنگ کرنے کیلئے انہوں نے ہمدرد دوا خانے کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچایا، طبیہ کالج کی بنیاور کھی اور خودا نہائی استفامت کے ساتھ آخر وقت تک مطب جاری رکھا۔ مختلف شہروں ہیں تقریبا 6 بجے سے مغرب تک متواتر مریضوں کا معا کئے کرتے ،اوراس خدمت پرانہوں نے بھی کوئی فیس نہیں لی۔ بلکے غریب مریضوں کیلئے ہمدرد دوا خانے سے دوا کیں بھی بکٹر ت مفت فراہم کی جاتی تھیں ۔عرصہ دراز سے ان کامعمول یہ تھا کہ مطب کے دن وہ روز سے سے ہوتے تھے اور تمام دن مریضوں کی خدمت کے بعدروز وافطار کیا کرتے تھے۔

ہدرد دواخانے کے بعد انہوں نے ''ہمرر دنیشنل فاؤ نڈیشن'' کی بنیا در کھی جس کے ذریعہ انہوں نے مختلف انہوں نے مختلف میدانوں میں معاشرتی تغلیمی اور تحقیقی کاموں کا آغاز کیا۔ دنیا کے مختلف حصوں میں کانفرنسیں منعقد کیں، بہت سے ماہانہ یا ہفتہ وار رسالے جاری کئے، کتابیں شائع کیں اور بلاآخر''مدینہ الحکمہ ''کے نام سے ایک یو نیورشی قائم کی۔

مشاغل کے تنوع اور بچوم کے باوجود وہ ہمیشہ پرسکون رہتے تنے ، انہیں بھی بھی گھبراہث سے مغلوب نہیں و یکھا۔ ان کا نظام الاوقات اتنامتحکم اور معمولات استے مضبوط تنے کہ وہ ہر کام اپنے وفت پر انجام دیے اور مطمئن رہتے تنے۔ آخر شب میں بیدار ہوکر تہجد کے نوافل بھی اوا کرتے ، اور عمو ما نجر سے پہلے ہی کوئی ورزشی کھیل ، مثلاً ٹینس کھیلتے تنے ۔ پھر دن بھر کاموں میں مصروف رہتے تنے۔ پھر دن بھر کاموں میں مصروف رہتے تنے۔ ندگی ساوہ تھی ۔ صرف ایک وفت کھانا کھاتے ، اور زمین پرسوتے میں مصروف رہتے تنے۔ اور زمین پرسوتے

تھے۔سفید شیر دانی اور پا جامہ ان کامخصوص لباس تھا، کبھی انہیں اس کے سواکسی اور لباس میں نہیں دیکھا۔

جتنے اخبارات ورسائل ان کے پاس آتے تھے،سب کا کم از کم سرسری مطالعہ ضرور فرماتے تھے،اور مطالعے کے دوران موضوعات کے حساب سے انہیں تقلیم کر کے ان پرنشان بھی لگاتے اور ان کے دفتر کاعملہ نشان زدہ حصوں کو ہرموضوع کی الگ فائلوں میں جمع کر لیتا تھا۔سالہاسال کے مطابعے کا یہ نجوڑ آج بھی ''مدینہ المحکمہ ''کے کتب خانے میں موجود ہے۔

جب ہے میں نے "البلاغ" کی ادارت شروع کی تھی، ملاقات کے وقت وہ البلاغ کی کسی نہ کسی تھ کریے کا حوالہ اکثر دیتے کہ آپ نے فلاں موضوع پر فلاں بات لکھی ہے۔ بھی اس کی تصویب فرماتے اور بھی تقید۔ مگر مجھے جیرت ہوتی تھی کہ اتن بے پناہ مصروفیات کے باوجود وہ کسی طرح یہ ساری با تیں یا در کھ لیتے ہیں۔ بعض اوقات "البلاغ" کے کسی پہلو پر اپنی رائے کا اظہار تحریری شکل میں بھی فرماتے تھے۔

''دارالعلوم کرا چی' کے وہ خازن تھے،اس لئے دارالعلوم کے ماہانہ اخراجات کے چیک پر ان کے دسخط لازی تھے۔ہر ماہ کا تخمینہ ان کے پاس بن کر جاتا ،اوراتنی مصروفیات کے باوجود انہوں نے بھی آ نکھ بند کر کے چیک پر دسخط نہیں کئے ۔بعض اوقات وہ نشان دہی کرتے کہ فلاں چیز کا تخمینہ زا کہ معلوم ہوتا ہے،اس پر نظر ثانی کی جائے اور بعض اوقات کوئی اور مشورہ دیتے ۔دارالعلوم کی مجلس منتظمہ کے اجلاسات میں وہ پابندی سے شریک ہوتے اور تمام مسائل پر بصیرت کے ساتھ و قیع مشور سے عطافر ماتے تھے۔

ایک عرصه تک وه صوبه سنده کے گورز بھی رہاوراس زیانے میں انہوں نے کراچی شہر میں تعلیم کے فروغ کے لئے متعدد یو نیورسٹیاں قائم کرائیں۔ دارالعلوم کراچی کے سامنے جوسڑک ہا تھا کرتے تھے، گورز بنے سامنے جوسڑک ہا ہے وہ عرصهٔ دراز ہے ''مفتی محمشفیج روڈ' الکھا کرتے تھے، گورز بنے کے بعد انہوں نے باضابطہ اس سڑک کا نام'' مفتی محمشفیج روڈ' ،اور اس کے بالمقابل صنعتی علاقے والی سڑک کا نام'' شارع دارالعلوم' اور دارالعلوم کے مغربی جانب کی سڑک (جو شال جنوبا گئی ہے) اس کا نام '' شارع شارع شبیر احمد عثانی'' رکھ دیا۔اور اب سے سڑکیں انہیں انہیں انہیں

، مول سے موسوم ہیں۔

موصوف نے اپنی عمر کا آخری حصہ تعلیم ، بالخضوص بچوں کی تعلیم کیلئے ، تقریباً وقف فر مادیا تھا۔ ای ضمن میں انہوں نے ''مدینة الحکمة ''کے نام سے شہر سے باہرا یک یو نیورٹی قائم کی ، اس کے لئے بہترین لا بہر ری بنائی جس میں ہر علم وفن کی کتابوں کے بہترین و خیر بے کے علاوہ برصغیر کے تمام اہم رسائل و مجاآت اور اخبارات کی پوری پوری فائلیں موجود ہیں جو اس جامعیت کے ساتھ ملک کی شاید کسی دوسری لا بسریری میں نہ ہوں۔ اگر چہشم سے دور ہونے کی بنا پر ابھی اس لا بسریری کی افادیت محدود ہے، لیکن جب بھی اس تک پہنچ آسان ہوگی ہوگی ہدلا بسریری طلبہ اور محققین کے لئے بڑا سرمایہ بایٹ ابت ہوگی۔

''مدیسنة الحسکمة''ہی میں تھیم صاحبؓ نے ایک اعلیٰ معیار کا بچوں کا اسکول بھی قائم کیا تھا، اور اس کوشش میں ہے کہ ان بچوں کی دین تعلیم وتر بیت کیلئے اس میں خصوصی نصاب اور پروگرام شروع کیا جائے۔ بچوں کی تربیت میں وہ ذاتی طور پر دلچیس لیتے ہے، ان کے اجتماعات منعقد کرتے اور انہیں شخصی طور پر آ داب زندگی سکھانے کی کوشش کرتے ہے۔

حضرت والدصاحب سے خصوصی تعلق کی بناء پر تھیم صاحب ہم دونوں بھائیوں (احقر اور حضرت مولا نامفتی محدر فیع عثانی مظلم ) پر بھی خصوصی شفقت فر ماتے اور خاص طور پر حضرت والد صاحب کی وفات کے بعد ہمیں مختلف مراحل پر مشوروں سے نواز تے۔ ہمیں بھی ان سے قدرے بے تکلفی تھی ، اس لئے ان سے بہت می معروضات پیش کرنے میں کوئی خاص حجاب محسوس نہیں ہوتا تھا۔ تکیم صاحب کے بعض اقد امات اور ان کے بعض افکار سے اختلاف ہوتا تو ان کے سامنے پیش کردیتے اور وہ خندہ پیشانی سے سنتے۔ بالحضوص مولا نامفتی محدر فیع عثانی صاحب مظلم نے ان سے مفصل گفتگو فر مائی اور انہوں نے وضاحت کی کہ میں نے صرف ایک سوال کے طور پر علماء کرام کواس مسئلے کی طرف متوجہ کیا تھا۔ میر امقصد کوئی حتمی رائے دینانہیں تھا۔

تھیم صاحبؓ کے بہت ہے جاس میں سے ایک یہ نیکی ہی کیا کم ہے کہ وہ سالہا سال تک انتہائی استقامت کے ساتھ مریضوں کی خدمت کرتے رہے،اوراسی خدمت کیلئے آخری بار ۳۲۶ گھر سے نکلے تو مطب کے درواز ہے ہی پرانہیں شہید کر دیا گیا۔ گویا پی خدمت کرتے کرتے وہ دنیا ہے رفصت ہو گئے۔ اللَّهم اغفرله و ارحمه وكفّر عنه سياته وأدخله الجنّة ونجّه من النار.

(مامنامه "ابلاغ" رمضان ۱۹۱۹ه چنوری ۱۹۹۹ء)

#### مير بياستاذ حضرت مولا ناسحبان محمودصا حب قدس سره

9 اس جے کا خری دن (۲۹، ذی الحجہ) ہم طالب علموں کیلئے ایک ایساجا نکاہ سانحہ لے کر آیا جس کا زخم مندل ہونا آسان نہیں۔ میرے انتہائی شفیق استاذ، دارالعلوم کراچی کے شخ الحدیث اور ناظم اعلیٰ، شخ طریقت مولانا سحبان محمود صاحب (جن کے نام کے ساتھ آج رحمة اللہ علیہ لکھتے ہوئے ول پر چوٹ گئی ہے ) اس دن اس دنیائے فانی کی سرحد پار کر کے اپنے ما لکہ حقیق سے جاملے۔ انا لله و انا الیه د اجعون .

حضرت مولا ناقد س مره كا حادثه وفات دارالعلوم كيلئ تواكب بهت بهارى نقصان بى كه وه دارالعلوم كى واحداستاذ تهم، مدرسه كى قيام كة تقريباً آغاز بى سے دارالعلوم كى گونا گوں خد مات انجام در ب تضادرتقريباً نصف صدى ( ۴۸ ) سال تك انهوں نے اس ادار كو اپنا مركز فيض رسانى بنائے ركھا، ليكن بيسانح صرف دارالعلوم كانهيں، پورى ملك و ادار كو اپنا مركز فيض رسانى بنائے كه بفضله تعالى حضرت كا دائر ، فيض اب روز بروز برور با تھا، اور دوسرے اس لئے كه بفضله تعالى حضرت كا دائر ، فيض اب روز بروز برور با تھا، اور دوسرے اس لئے كه ايسے الله والے بررگوں كانفس وجود ،ى نه جانے كتے فتوں كيلئے آثر بنا موتا ہے۔ اوران انفاس قد سيه ہے محروى پورى ملت كا نقصان عظيم ہے۔

اللّه م لا تحومنا اجو ، و لا تفتنا بعده .

میرے لئے مزید جیرت کی دجہ بیہ کہ میں نہ آخری کھات میں حضرت کی زیارت سے مشرف ہو سکا نہ تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ میں شرکت کی سعادت حاصل کر سکا۔ میں ہندوستان ،مولا نا مجاہد الاسلام قائمی صاحب مظلیم کی دعوت پر انڈیا گیا ہوا تھا، اور اس روز صوبہ بہار کے دار الحکومت پٹنہ میں تھا۔ و ہیں بردار معظم حضرت مولا نامفتی محمد رفیع عثانی صاحب مظلیم (صدر دار العلوم کراچی) نے ٹیلی فون پر بیجا نکاہ خبر سنائی ، میں نے آگے کے اسفار ملتو کی کردیئے ،گر بروقت پرواز نہ ملنے کے سبب جناز سے میں شریک نہ ہو سکا۔ان الله وابعون .

حضرت مولا ناکے ساتھ احقر کی نیاز مندی کاتعلق اڑتالیس سال قائم رہا،اورآج جب بیہ سطور لکھنے ہیٹھا ہوں تو سچھپلی تقریباً نصف صدی کے واقعات کا ایک شلسل ہے جو نگاہوں کے سامنےصف آراہے۔

میں نے حضرت مولانا کو پہلی بارا ۱۹۵۱ء میں دیکھااس وقت ہم برنس روڈ کے ایک مکان میں رہتے تھے اوراس مکان کے قریب علوم شرقیہ کی تعلیم کا ایک ادارہ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ القد علیہ کی سر برتی میں ' وانش کدہ'' کے نام سے قائم ہوا تھا۔ یہاں طلبہ کوادیب، ادیب عالم اورادیب فاضل وغیرہ کے امتحانات کی تیاری کرائی جاتی تھی۔ میر سے بھا نج حکیم مشرف حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے (جو میر سے بھا نج کم اور دوست زیادہ تھے) اس ادار سے میں داخلہ لے کروہاں تعلیم عاصل کرنی شروع کردی تھی۔ میری عمراس وقت آٹھ نو سال کی تھی اور شرف صاحب دس گیارہ سال کے تھے۔ ایک دن میں مشرف صاحب کے سال کی تھی اور شرف صاحب دس گیارہ سال کے تھے۔ ایک دن میں مشرف صاحب کے ساتھ ان کی تعلیم گاہ ' دانشکد ہ'' چلا گیا۔ وہاں دیکھا کہ ایک و جیہ خو برواور ہاریش نو جوان شاعر مشرق اقبال مرحوم کا ''شکوہ جواب شکوہ'' پڑھار ہے ہیں ، ایک آٹھ نو سال کے بچکو شاعر ہوا ہو شکوہ ہواب شکوہ ہوا ہو ہوا ہو طاہر ہے کیا ہوسکتا تھا؟ لیکن ان کے انداز تدریس میں جوشکوہ اور آواز میں تناسب و توازن تھاوہ دل پر نقش ہوکر رہ گیا۔ یوں محض برائے بیت میں جوشکوہ اور آواز میں تناسب و توازن تھاوہ دل پر نقش ہوکر رہ گیا۔ یوں محض برائے بیت میں جوشکوہ اور آواز میں تناسب و توازن تھاوہ دل پر نقش ہوکر رہ گیا۔ یوں محض برائے بیت میں جوشکوہ اور آواز میں تناسب و توازن تھاوہ دل پر نقش ہوکر رہ گیا۔ یوں محض برائے بیت میں جوشکوہ اور آواز میں تناسب و توازن تھا وہ دل پر نقش و جواب شکوہ' میں بی توان ہوں کھی پڑھر کھا تھا اور اس کا پیشعر مجھے یا دیمی تھا کیے۔

نالے بلبل کے سنوں اور ہمہ تن گوش رہوں ہمنوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں

لیکن اس روز پہلی بارشعر کے مختلف الفاظ کے معنی سمجھ میں آئے اور جس انداز ہے اشعار سمجھائے جارہے بتھے وہ انداز تفہیم دل میں گھر کر گیا۔ بعد میں پوچھنے پرمعلوم ہوا کہ استاذ کا اسم گرامی مولا ناسحبان محمود ہے۔

بات آئی گئی ہوگئی ،اس وقت بیقصور بھی نہ تھا کہ مولا نا سے با قاعدہ تلمذ کا شرف ہمیں بھی حاصل ہونے والا ہے۔۲۲ ساتھ میں حضرت والدصاحب قدس سرہ نے نا نک واڑہ نامی محلے کی ایک قدیم عمارت میں دارالعلوم کی بنیا دڑالی۔ میں اس وقت مسجد باب الاسلام کے مدر سے میں فاری پڑھتا تھااور برادر معظم حضرت مفتی محمد رفیع عثانی صاحب نے (جنہیں آج اہلِ علم مفتی اعظم کے لقب سے یاد کرتے ہیں) چونکہ اس وقت حفظ کی پخیل کی تھی (جس سے میں مفتی اعظم کے لقب سے یاد کرتے ہیں) چونکہ اس وقت حفظ کی پخیل کی تھی (جس سے میں محروم رہا) اس لئے میں فاری کی تعلیم میں ان کے ساتھ اور ان کا ہم سبق ہو گیا تھا۔ وارالعلوم کے پہلے تعلیمی سال میں ہم نے مولا نا بدیع الز ماں صاحب مظلیم کے پاس فاری پڑھنی شروع کی اور اس وقت دیکھا کہ وہ مولا نا سحبان محمود صاحب جنہیں میں نے ''دانش کدہ'' میں پہلی بار دیکھا تھا، ہمارے برابر کی درسگاہ میں عربی کی پہلی جماعت کو پڑھا رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مولا نا نے ''دانشکہ و''کی تدریس ترک کرکے دار العلوم کی خدمت شروع کردی ہے۔

اگےسال ہم نے عربی پڑھنی شروع کی تو ہمارے تمام اسباق حضرت مولا ناسحبان محمود صاحب کے پاس تھے۔ صرف ایک ''عربی کا معلم'' کا سبق حضرت مولا نامفتی ولی حسن صاحب کے پاس رکھا گیا تھا۔ اس وقت معلوم ہوا کہ حضرت مولا ناسحبان محمود صاحب (قدس سرہ) کا اصل میدان' وانش کدہ' میں اردوادب پڑھانے کے بجائے اسلامی علوم کی قدریس تھا۔ انہوں نے مظاہر علوم سہار نپور کے اکابر اسا تذہ اور بالآخر حضرت مولا نا عبدالرحمٰن صاحب کیمبلپوری قدس سرہ جیسے یکتائے روزگار علاء اور اہل اللہ ہے کسب فیض کیا تھا۔ چونکہ صاحب کیمبلپوری قدس سرہ جیسے یکتائے روزگار علاء اور اہل اللہ ہے کسب فیض کیا تھا۔ چونکہ اس وقت کراچی میں مظہر العلوم کے سواکوئی دوسرا معیاری وینی مدرسہ موجود نہیں تھا، اس لئے وقتی طور پر''دانش کدہ'' میں کام شروع کردیا تھا، کیکن جو نہی دارالعلوم قائم ہوا حضرت مولا نگانے اسے اپنامر کرفیض رسائی قرار دے لیا۔

پہلے ہی سال میں حضرت مولا نا سے صرف میں میزان الصرف، پنج گنج اورعلم الصیغه ہنجو
میں نحو میر ،شرح مائنة عامل اور ہداینة النحو ،اس کے علاوہ تیسیر المنطق ،مرقاق ، دروس الا دب ،مفید
الطالبین اورنو رالا بیفناح بھی پڑھ کی ،اس سال ہم نے جو کتا ہیں حضرت مولا نا سے پڑھیں ،وہ
موجودہ نصاب کے مطابق دو سال میں پڑھائی جاتی ہیں۔لیکن میہ مولا نا کے انداز تدریس کا
ممال تھا کہ ہمیں ایک ملے کیلئے بھی اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ ہم پرتعلیم کا کوئی زیادہ بوجھ
لا دا گیا ہے۔اگلے دو سال بھی اس طرح گذرے کہ ہمارے تمام اسباق حضرت مولا نا کے
پہلے گھٹے میں حضرت کی درسگاہ میں داخل ہوتے تو شام کوچھٹی گھٹی تک

ای در سگاہ میں پڑھتے رہتے تھے۔ان دوسالوں میں ہم نے حضرت مولا نُا سے کا فید،شرح جامی ،اصول الشاشی ،قد وری کا کچھ حصہ (جو بعد میں بیا یک دوسری استاذ کی طرف منتقل ہوگئی تھی)شرح تہذیب قطبی ،نے۔ العب ب،مقامات حربری بنورالانوارغرض ساری کتابیں حضرت مولاناً سے برهیں اور نه صرف یہ کہ جمیں تنکسل اور یکسانیت کی وجہ سے بھی اونی ا کتابٹ نہیں ہوئی ، بلکہ سے لے کرشام تک کے یہ چھ گھنٹے انتہائی دلچیپ معلوم ہوتے تھے۔ حضرت مولا تُا کے درس کی بیروہ خصوصیات ہیں جنہوں نے ہمیں ان کا گرویدہ بنالیا تھا، چند در چند تھیں۔سب سے پہلے تو انہیں اپنی بات مختصر لفظوں مگر انتہائی دلنشین انداز میں سمجھانے کاغیرمعمولی ملکہ حاصل تھا۔ وہمشکل ہے مشکل مسئلے کوطلبہ کی ذہنی سطح کے مطابق ایسے ترتیب کے ساتھ بیان فرماتے تھے کہ مسکلے کی مشکلات کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ دوسرے ان کے درس کا ماحول ہمیشہ اتنا شگفته رہتا تھا کہ اس میں اکتاب کا گذرنہیں تھا۔بعض اسا تذہ سبق کو دلچیپ بنانے کیلئے لطیفوں اور قصوں کا سہارا لیتے ہیں۔اس سے سبق دلچیپ تو ہو جاتا ہے، لیکن بہت سا وقت ان لطیفوں قصوں میں ضائع ہو جاتا ہے اوراس کے نتیجے میں طلبہ کاعلمی نقصان ہوتا ہے۔حضرت مولا نُااس تشم کی اضاعت وقت سے کوسوں دور تھے۔اس کے بجائے وہ درس کی باتوں کو خارجی مثالوں ہے سمجھاتے ،بعض او قات خودطلبہ کی مثالیں دیتے اوراندازِ اً نقتگو میں ظرافت کی حاشنی پیدا کر کے ماحول کوشگفتہ بنائے رکھتے تھے۔اس کا نتیجہ یہ تھا کہ طالب علم کے ذہن پرمشکل ہے مشکل مسلے کابو جونہیں پڑتا تھا۔

تین سال تک حضرت مولا نا کے اس دلنشین اسلوب تدریس سے مانوس ہونے کا ایک بہتے ہے ہے ہاں منتقل ہوگئیں تو بہتے ہے ہے اوس کے جاس منتقل ہوگئیں تو بہتے ہے ہے استاذ کے پاس منتقل ہوگئیں تو مدتوں جمیں مولا نا کے انداز تدریس کی یا دستاتی رہی۔ بیددوسرے استاذ حضرت مولا نا سے زیادہ معمر ، پختہ کاراور بڑے مقبول استاذ ہے ، لیکن ہمیں ان کے انداز تدریس سے مانوس ہونے میں خاصاوفت لگا۔

وہ حضرت مولا ناگے عنفوانِ شباب کا زمانہ تھا،ان کی وجاہت اور صحت قابلِ رشک تھی اور ان کا مُداق شعر وادِب بھی اینے عروج پر تھا۔وہ خود بڑے نفیس شعر کہتے تھے اور دوسروں کے بیثاراشعار بھی انہیں خوب یاد ہے۔ بھی درس میں اور بھی درس کے باہر وہ نہ صرف شعر سناتے بلکہ شعر کی فنی باریکیوں پر بہترین تبصرے فرماتے تھے، ہمارے گھر میں بھی شعر وادب کا ماحول تھا، اس لئے حضرت مولا نُا نے جھے با قاعدہ شعر گوئی پر آ مادہ کیا، وہ ہمیں ایک مصر عظر حد دید ہے ،اوراس پر شعر کہنے کی ترغیب دیے ، چنا نچاس زمانے میں حضرت مولا نُاہی کی ترغیب پر میں نے تک بندی شروع کی جورفتہ رفتہ واقعی شعر گوئی میں تبدیل ہوگئی۔

میرے مرحوم بڑے بھائی جناب محمد رضی صاحب کی شادی کا وقت قریب آیا تو ہیں نے ان کا سبرا کہنے کی کوشش کی اور پچھ بے ھنگم سی تک بندی کر کے اس کی اصلاح تو فر مادی دی، لیکن پھر خودا یک نظم کہی اور فر مایا کہ اس کے بجائے پیظم موقع پر پڑھ دینا۔

حفزت مولا نُاس دور میں جوشعر کہتے تھے،اس کا ایک انداز ہ کرنے کیلئے حضرت مولا نُا کی ایک غزل کے چنداشعار پیش خدمت ہیں جوانہوں نے اقبال مرحوم کی مشہورغزل کی زمین میں کہے تھے

مجھ کو اے ہوش! نہ کر واقف انجام ابھی ہیخودی ہے مجھے لینا ہے بہت کام ابھی ہے نیاز غم دنیا تو کیا تو نے مجھے ہے مگر سر پہ مرے زیست کا الزام ابھی کچھ تو باتی ہے ابھی خاک مری تربت پر کھے رک جائے بھلا گردشِ ایام ابھی کیسے رک جائے بھلا گردشِ ایام ابھی

اورغالب کی زمین میں بیاشعار بھی ملاحظہ ہوں 🔃

حسن ماکل بہ اعتنا نہ ہوا عشق مرہون التجا نہ ہوا ان کو دیار ہی نہ تھا منظور ظرف کا میرے اک بہانہ ہوا عشق نے اس کو تمکنت بخشی

ورنہ بت خود بخود خدا نہ ہوا ماورائے مکاں رہا ہر چند عرش دل ہے وہ مادرا نہ ہوا کیوں ہیں اب بے قرار یہ سوچیں؟ مجھ کو ڈوبے ہوئے زمانہ ہوا

#### ایک اورغز ل کے بداشعاری

روز ازل کئے تھے ہم نے جو عبد و پیاں دیاچہ ے یہ دنیا اس قصة کہن کا دیر و حرم کا حاصل ذوق طلب ہے گویا ہر ذرہ آستاں ہے دنیا کی انجمن کا میدان عشق میں تو بہنائیاں بہت ہیں پھر تنگ اس قدر كيوں قصہ ہے كوہ كن كا

اورایک نعت کے بیا شعار کتنے سرورانگیز ہیں۔

السلام اے شہ دیں وجہ نزول جریل زينت ہر دو جہاں' شمع شبتان خليل تیری علیه بعث حصے اس طرح ظلم و طغیان جیے ہو ظلمت شب نور سحرمیں تحلیل جلوہ ساماں ہیں ترے نور سے بہ ممس و قمر یم جہیم ہیں ترے فیضان سے یہ وجلہ و نیل تو نہ ہوتا تو زمانے میں اندھیرا ہوتا تیرے پر تو ہی ہے روشن ہے جہاں کی قندیل تیر اہر قول ہے توفیق و ہدایت کی اساس شرح قرآن مقدی ہے ترا روئے جمیل

میرے دامن میں گناہوں کے سوا پچھ بھی نہیں کاش ہو تیری محبت مری بخشش کی سبیل تیرے عشاق کو ہے علم حضور حاصل تیرے دیوانے کہاں ہوتے ہیں مختاج دلیل انبیاء خشت و ستوں گنبد و محراب رہ بخھ سے اس قصر رسالت کی ہوئی شمیل میرا مقصود ہے اس نعت سے اپنی ہی نجات میرا مقصود ہے اس نعت سے اپنی ہی نجات ورنہ کیا وصف ترا پائے گا مرغ تخییل ورنہ کیا وصف ترا پائے گا مرغ تخییل درنہ تو اور کہاں مدحت فرزند خلیل ورنہ تو اور کہاں مدحت فرزند خلیل

حضرت کی شعر گوئی کا سلسلہ ۱۹۵۵ء کے بعد کم ہوتا گیا، یہاں تک کہ بالاخرانہوں نے شاعری کو بالکل خیر باد کہدویا،اوراب اگر کوئی یاد بھی دلاتا تو فرماتے کہ ''اب میں بیہ شغلہ اس طرح ترک کرچکاہوں کہاب مجھ یا دبھی نہیں رہا۔''

حضرت مولا نا بہترین خطاط بھی تھے،ان کی عام تحریب بھی اتی خوبصورت تھی کہ موتی جڑے ہوئے معلوم ہوتے تھے اور خطاطی بھی کمال کی تھی۔ چنا نچہ درس کی علاوہ دوسر ہاو قات میں وہ عرصہ دراز تک شوقین طلبہ کو خطاطی بھی سکھاتے رہے۔ میر کی تحریب میں بڑی خراب تھی۔ حضرت مولا نا کے پاس میں نے خطاطی کی بھی مشق کی اور عام تحریب بھی درست کی۔ جمعرات کے دن مولا نا ہم سے ہفتے بھر کے پڑھا ہے ہوئے مضامین کا تحریری امتحان لیا کرتے تھے،اس امتحان میں نمایاں کا میابی حاصل کرنے والوں کے ناموں کا اعلان بھی فریاتے،اس سے طلبہ میں مسابقت کا جذبہ بھی پیدا ہوتا تھا اور ہم اس امتحان کیلئے بڑے جوش وخروش سے تیاری کیا کرتے تھے۔ جہا تک مضامین امتحان کا تعلق تھا، الحمد للہ،ان کے لحاظ سے ہمارے پر چ کہت الحمد للہ،ان کے لحاظ سے ہمارے پر پے بہت التی ہوتے ، مگر تحریر کی خرابی حضرت مولا نا کے ذوق کو بہت گراں گزرتی ۔ چنا نچہ انہوں بہت الی الگ سے تحریر کی خرابی حضرت مولا نا کے ذوق کو بہت گراں گزرتی ۔ چنا نچہ انہوں نے ہمیں الگ سے تحریر کی مشق کرانی شروع کی ،اور رفتہ رفتہ یہ عیب دور ہو گیا۔

یوں تو حضرت مولا نائے درس نظامی کی تقریباً تمام ہی کتابیں پڑھائی بیں لیکن ابتداء بیس ان کی شہرت عربی ادب کے اجھے استاذ کی حیثیت ہے ہوئی۔ ہم نے جس زمانے بیس ان ہے عربی عربی پڑھی، وہ ہمیں عربی لکھنے کی مشق بھی ساتھ ساتھ کراتے تھے، چنانچہ چھوٹے جھوٹے جملوں سے شروع کر کے رفتہ رفتہ وہ ہمیں عربی بیس مضمون لکھنے تک لے گئے یہاں تک کہ ہم نے امتحانی پر چوں کا جواب بھی عربی بیس لکھنا شروع کر دیا۔ جہاں تک جھے یا د ہے، میس نے سب سے پہلے عربی بیس جن پر چوں کا جواب دیا، وہ ہدا ہے اولین اور نور الانوار کے پر ہے تھے۔ اور اس کے بعد دورہ صدیث تک ہر پر چے کا جواب دیا، وہ ہدا ہے اولین کا دریہ سب حضرت مولا تا کا فیض تھا۔

اس زیانے میں سور میر (شام ) کے سفار تخانے سے دارالعلوم کے بڑے اچھے روابط تھے۔ (بیشام میں بعث یارٹی کے برسر افتدارآنے سے پہلے کی بات ہے) شام کے سفیر جوادالرابط صاحب براے علم دوست آ دمی تھے اور ظاہری وضع قطع انگریزی ہونے کے باوجود انہیں عباوت کا بھی بڑا ذوق تھا، اور ان کی باتوں میں خشیت وانابت کا پہلوبھی بڑا نمایاں تھا۔وہ حضرت والدصاحب قدی سره کی خدمت میں کثرت ہے آیا کرتے تھے، اور استفادہ بھی فرماتے تھے۔ای دوران انہوں نے تجویز پیش کی کہ سفارت خانۂ شام دارالعلوم کے تعاون سے شہر بھر میں عربی زبان سکھانے کے مختلف مراکز قائم کرے۔اس غرض کیلئے انہوں نے حیار بهترين شامي اساتذه استاذ امين المصري، استاذ احمد الاحمد، استاذ عبدالحميد الهاهمي اور استاذ لیمین اُمحلو کوشام سے بلوا کران کا پاکستان میں تقرر کیا۔اوران کی مدد سے دارانعلوم نے شہر بھر میں تقریباً میں مراکز ایسے قائم کئے جن میں عربی بالطریق المباشر (ڈائزیکٹ میتخلہ سے) یڑ ھائی جاتی تھی۔ان مراکز میں سب ہے بڑا مرکز خود دارالعلوم نا تک واڑ ہ میں تھا چہاں سے حاروں اساتذہ شام کے وقت میں مختلف سطح کے طلبہ کوعر بی پیرھاتے تھے کیکن ظاہر ہے کہ شہر مجركے تمام مراكز ميں په چاروں حضرات نہيں جا سكتے تضالبذا دوسرے مراكز ميں دارالعلوم كے بعض اساتذہ اور پچھ باہر کے حضرات کو استاذ مقرر کیا گیا۔ دارالعلوم کے جن اساتذہ کی خد مات اس مقصد کیلئے حاصل کی گئیں ، ان میں حضرت مولا ناسحبان محمود صاحب، حضرت

مولا نامفتی و لی حسن ، حضرت مولا نامظهر بقاء صاحب اور حضرت مولا ناعبدالحق صاحب بطور خاص قابلِ ذکر ہیں ۔ حضرت مولا ناسحبان محمود صاحب ؓ اس وقت پاکستان کوارٹرز کے ایک مرکز میں شام کوعر بی کی تعلیم دیتے ہتھے۔

عربی کی تعلیم کے ان مراکز کاشہر کی تعلیمی فضاء پر بہت اچھا اثر پڑا، اور وہ ہزار ہاا فراد جو عربی کی تعلیم کے ان مراکز کاشہر کی تعلیمی فضاء پر بہت اچھا اثر پڑا، اور وہ ہزار ہاا فراد جو عربی کی سیسنا جائے تھے مگر پوراوفت نہیں دے سکتے تھے، اس سلسلے سے بہت مستنفید ہوئے۔ حضرت مولا نا سحبان محمود صاحب اس میدان میں بھی نہایت ممتاز اور نمایاں استاذ ثابت ہوئے ،اور سینکڑ وں افراد نے ان سے استفادہ کیا۔

۱<u>۹۵</u>۲ء میں دارالعلوم نا تک واڑ ہ ہے موجودہ حبگہ منتقل ہوگیا ، بینٹی حبگہ شہر ہے بہت دور اورآ بادی ہے گئی ہوئی تھی ،قریب کے شرافی گوٹھ کی وجہ ہے اے دارالعلوم شرافی کہا جاتا تھا، شہری سہولیات میسرنہیں تھیں ، اور اساتذہ کی رہائش کیلئے مکانات بھی بہت چھوٹے اور گھٹے ہوئے تھے۔ دارالعلوم کے بعض قدیم اساتذہ اس مشکل صورت حال کو بر داشت نہ کر سکے اور اس موقع پر وہ دارالعلوم چھوڑ کر دوسرے مدارس میں چلے گئے (ای سال حضرت مولا نامحمہ پوسف بنوری صاحبؓ نے نیوٹاؤن کی جامع مسجد میں اپنے مشہور جامعۃ العلوم الاسلامیہ کی بنیا د ڈ الی تھی ، چنانچے بعض اساتذہ اس مدر ہے میں منتقل ہو گئے ) کیکن حضرت مولا ناسحبان محمود صاحب قدس سرہ نے اس موقع پر دارالعلوم کا ساتھ نہیں چھوڑ ا۔ان کا قیام گولی مار کے محلے میں تھااورشردع میں انہیں انہائی صعوبت اٹھا کرروزانہ دارالعلوم آنا پڑتا تھا،مگرانہوں نے بڑی استفامت کے ساتھ دارالعلوم کی خدمت جاری رکھی، اور پھر اینے اہل وعیال کے ساتھ دارالعلوم کے ایک نیم پختہ ہے مکان میں منتقل ہو گئے جہاں انہوں نے سالہا سال گزارے۔ شرافی گوٹھنتقل ہونے کے بعد دوسال تک ہما را کوئی درس حضرت مولا ٹاکے پاس نہ گیا الیکن ان سے جو کلبی محبت اور انس تھا ،اس کی بنایر خارجی او قات میں حضرت کے سے استفادے کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔مولا نا کے اس قدیم مکان کے سامنے ایک چھوٹا سایکا فرش تھا۔مولا نا عصر کے بعد و ہاں تشریف فرما ہوتے ،طلبہ اس وقت میں ان سے خوش نویسی کی مشق کرتے اور بھی بھی ہم بھی حضرت سے ملا قات کیلئے وہاں جا بیٹھتے اور حضرت کی باتوں ہے استفادہ کرتے تھے البتہ دورہ حدیث کے سال میں ہمارا نسائی شریف کا سبق حضرت مولا نگ کے پاس
چلا گیا ، اور اس سال ایک مرتبہ پھر ہمیں ان سے تلمذ کا شرف حاصل ہوا۔ اس درس کی
خصوصیت یہ بھی کہ بخاری شریف اور تر ندی شریف کے دروس میں جوطویل بحثیں ہم پڑھے
تھی ، نسائی شریف کے درس میں حضرت مولا نگان کا بہترین خلاصدا ورنچوڑ بیان فر مایا کرتے
اوراس طرح یہ بحثیں تازہ بھی ہوجا تیں اور ان کا لب لباب بھی ذہن شین ہوجا تا۔ پھھر صے
کے بعد حضرت مولا نگا کو انتظامی ذمہ داریاں بھی سونپ دی گئیں ، اور وہ دارالعلوم کے شرافی
والے جصے کے ناظم قرار پائے ۔ اس میدان میں بھی انہوں نے اپنی اعلیٰ صلاحیتوں کا شہوت
دیا۔ بعد میں انہیں دارالعلوم کا ناظم اعلیٰ بنادیا گیا ، اور وہ تدریس کے ساتھ ساتھ دارالعلوم کی
نظامت کے فراکفن بھی انجام دیتے رہے۔

جب میں نے دور و حدیث سے فارغ ہونے کے بعد تدریس شروع کی تو میری عمر کل سولہ سال تھی ،اور چبرے پر داڑھی بھی نہیں آئی تھی حضرت مولا نائنے پہلی بارخود درسگاہ میں پیجا کر بٹھایا۔اور تدریس کےسلسلے میں ایس تصیحتیں فر مائیں جوعمر جرکام آئیں۔شروع میں تر مذی شریف کا درس حضرت مولا ناسلیم الله خان صاحب مظلیم کے پاس تھا۔ان کے دارالعلوم سے علے جانے کے بعد ترین شریف کا درس حضرت مولا ناسحبان محمود صاحب قدس سرہ کی طرف منتقل ہو گیا۔ بعد میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب مظلم بھی تشریف لے گئے تو بخاری شریف جلد اول حضرت والدصاحب قدس سرہ نے خود پڑھانی شروع کر دی، اور جلد ثانی حضرت مولانا اکبرعلی صاحبؓ کے سپر دفر مائی ،حضرت والد صاحبؓ اپنے اسفار و اشغال کی وجہ سے یوری جلداول نه پرٔ ها سکتے تھے،اس کئے جلداول کا باتی حصد حضرت مولا ناسحبان محمود صاحب ّ کی طرف منتقل کر دیااور جب تلیل ہوئے تو یوری جلداول حضرت مولا نا کے سپر دفر مادی۔اس موقع برخود حضرت مولانا نے تریندی شریف کا درس میرے سپر د کرنے کی تجویز دی، احقر کوتر دد تھا،مگر حضرت مولا ناؓ نے حوصلہ بندھایا اور اس وقت سے تریذی کا درس میری طرف منتقل ہو گیا۔حضرت مولانا اکبرعلی صاحبؓ کی وفات کے بعد حضرت مولا ناؓ نے مکمل بخاری شریف کا ورس شروع کیا،اوراس طرح تقریباً ۳۵ سال تک اصح الکتب بعد کتاب الله کی تدریس کی

سعادت حاصل فرمائی۔

کتابی علم تو بہت ہے لوگوں کو حاصل ہوتا ہے لیکن انسان کی عظمت در حقیقت اس وفت ظاہر ہوتی ہے جب علمی تبحر کے یا وجود و ہتو اضع اور خدمت کا پیکر بن جائے۔

حضرت مولا نًا کی حیات طیبہاس معالمے میں بھی ایک مثال کی حیثیت رکھتی تھی۔وہ اپنے گھرانے میں واحد عالم دین تھے۔ان کے والد ماجد بھی جدید تعلیم یا فتہ تھےاورتمام بھائی بھی۔ الله تعالیٰ نے انہیں علم وفضل کا اعلیٰ مقام عطا فر مایا ،کیکن اینے والدین کی خدمت کے معالمے میں انہوں نے ایخ آ پ کو ہمیشہ مٹائے رکھا۔ یوں تو خدمت والدین ،ان کی اداادا سے نمایاں تھی کیکن اس کا بطور خاص مظاہرہ ہمیں ۱۹۶۳ء میں اس وقت ہوا جب حضرت مولا ناً اپنے والدین کے ہمراہ جج کے سفر پرتشریف لے گئے۔ حسنِ اتفاق سے اس سال ہم دونوں بھائی حضرت والدصاحب قدس سرہ کی معیت میں حج فرض کی ادائیگی کیلئے گئے ہوئے تھے۔اس کے علاوہ ہمارے بزرگ استاذ حضرت مولا نا اکبرعلی صاحبؓ نے بھی ای سال حج کیا تھا۔ حضرت مولا ناا کبرعلی صاحب قدس سرہ مظاہرعلوم سہار نپور کے قدیم اساتذہ میں سے تتے اور حضرت مولا نا محبان محمود صاحبؓ نے ان سے باضابطہ کوئی درس تو نہیں لیا تھا، کیکن جس ز مانے میں حضرت مولا نا مظاہر علوم میں پر ہے تھے اس زیانے میں حضرت مولانا اکبرعلی صاحبؓ وہاں پڑھایا کرتے تھے۔اس نسبت سے حضرت مولا ناسحبان محمود صاحب ان کی ایسی ہی عزت فرماتے تھے جیسے اپنے حقیقی استاذ کی کی جاتی ہے اور ساری عمر ان کے ساتھ استاذ جیسا ہی معاملہ فرماتے رہے۔حضرت مولا ناا کبرعلی صاحبؓ چونکہ ضعیف تصاور سفر حج میں بالکل تنہا، اس لئے حضرت مولانا سجان محمود صاحبؓ نے انہیں اینے ساتھ رکھ لیا۔ اس طرح ان کے ساتھ دالدین بھی تھے،اور حضرت مولا ناا کبرعلی صاحب بھی پیسب حضرات عمر رسیدہ بھی تھے، مختلف عوارض کے شکاربھی ،ادرنہایت نازک مزاج اورز ودرنج بھی۔حضرت مولا ناسحبان محمود صاحبٌ ان کی خدمت کیلئے تنہا تھے، پہلی بار حج کاسفر کیا تھااوراس دور کے حج میں مشقتیں آج ہے کہیں زیادہ تھیں لیکن انہوں نے ان نتیوں بزرگوں کی خدمت کا جوحق ادا کیا ہے۔اوران کے سامنے اپنے آپ کومٹا دینے کے جومناظر ہم نے دیکھے ہیں وہ آج بھی دل پرنقش ہیں

انہیں الفاظ میں بیان کرنامشکل ہے،اوران سے انداز ہ ہوتا ہے کہ ظاہری علم وضل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں تواضع اور خدمت کے کس مقام بلند پر فائز فر مایا ہے۔

حضرت مولا تاً کے والید ماجد بڑے نازک مزاج اور جلالی بزرگ تھے،خلا ف طبع با توں پر وہ حضرت مولا نُا کے شاگر دوں کے سامنے بھی ان پر بگڑ جاتے تھے لیکن ایسے مواقع پر حضرت مولا نًا کا رویہ جتنا متواضع اور نیاز مندانہ ہوتا تھا، اس کی مثالیں اب بہت کم ملین گی۔ والد صاحب کی اطاعت ہی کامظہریہ واقعہ بھی ہے کہ حضرت مولا ٹا کااصل نام جو والدین نے رکھا تھا ''سبحان محمود'' تھا، جب مولاناً کا تعلق ہمارے والد ماجد (حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحبٌ) ہے ہواتو حضرت والدصاحبٌ نے ان ہے فر مایا کہ''سجان''نام مناسب معلوم نہیں ہوتا ، کیونکہ عام طور سے بیلفظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ استعال ہوتا ہے۔ (جیسے سجان اللہ) حضرت والدصاحبٌ نےمثورہ دیا کہ آ ب اپنانام بدل کر دسحبان محمود ' کر لیجئے۔حضرت مولا نااس تجویز ہے متفق بھی تھے اور جا ہتے تھے کہ حضرت والدصاحب کی اس ہدایت بڑمل کریں ،لیکن جب انہوں نے بیتجویزاینے والدے ذکر کی تو انہوں نے نام بدلنے ہے منع کر دیا۔ اب ایک طرف تومفتی اعظم یا کتان کی تجویز تھی جس ہے وہ خود متفق تھے ،اور مذکورہ ابہام کی وجہ سے خود ا ہے نام کومناسب نہ بیجھتے تھے لیکن دوسری طرف اپنے والد کا حکم تھا۔حضرت نے اس مشکل کا حل به زكالا كهاہے نام كى تبديلى كا علان تونہيں كيا ( كيونكه اس نام كوصراحة ناجائز بھى نہيں كہا جا سكتا تھا اور والد تبديلي كے حق ميں نہيں تھے) ليكن اپنے و متخط اس طرح بنا لئے كہ انہیں 'سحبان'' بھی پڑھا جاسکتا تھا۔ جب تک مولا نُا کے والد بقید حیات رہے ، انہوں نے نام تبدیل نہیں کیا۔لیکن والد کی وفات کے بعد ابھی دو تین سال پہلے ختم بخاری کے مجمع عام میں اعلان فرمایا کہ میں حضرت مولا نامفتی محد شفع صاحبؓ کے مشورے کے مطابق اپنا نام تبدیل کرتا ہوں اور آج کے بعد مجھے مسحبان محمود'' کہااور لکھاجائے۔

اندازہ فرمائے کہ اس واقعے میں کن کن پہلوؤں کی رعایت ہے۔ دستخط میں تو فوراً اس طرح نام تبدیل کردیا کہ وہ حضرت مفتی صاحبؓ کے مشورے کے مطابق ہوجائے ، مگراعلان اپنے والد کے احترام میں مدتوں روکے رکھا۔اور پھر تبدیلی کا اعلان ایک ایسے وقت فرمایا جب وہ ہزار ہاافراد کے مقتدا تھے ،عمر کے اس مرحلے میں اس تبدیلی کا اعلان یقیناً بےنفسی کے اعلیٰ ترین مقام کی نشاند ہی کرتا ہے۔

حضرت مولا نگا کوقر آن کریم کی تلاوت کا خاص ذوق تھا۔ وہ بہترین حافظ اور قاری تھے۔
تر اور کے میں ان کی تلاوت اتنی وجد آفریں ہوتی تھی کہ ہم لوگ خاص ان کی تلاوت سننے کیلئے
گولیمار کی معجد باب السلام جایا کرتے تھے جہاں وہ سالہا سال تر اور کی پڑھاتے رہے۔ اس
وقت وہ رمضان میں تر اور کی علاوہ روزانہ پندرہ پاروں کی تلاوت کرلیا کرتے تھے۔ یوں بھی
چلتے پھرتے ان کے ہونٹ تلاوت قرآن کریم سے تر رہتے تھے۔ ہم ایسے مواقع ڈھونڈ اکرتے
تھے کہ جب بیخ وقتہ نمازوں میں کوئی جہری نماز حضرت مولا نگر بڑھا کیں تا کہ ان کی تلاوت سننے
کی سعادت ولذت حاصل ہو سکے۔

کتابی علم میں عادۃ اس وقت تک برکت نہیں ہوتی جب تک انسان کسی شیخ کامل سے ترکیۂ نفس نہ کرائے۔حضرت مولاناً نے دارالعلوم میں قیام کے دوران ہی اس غرض کیلئے حضرت مولانا عبدالغنی صاحب بچولپوری ،حضرت والدصاحب ، (حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب ) اور آخر میں حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب سے اصلاحی تعلق قائم فر مایا ، اور بالاخر حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب سے اصلاحی تعلق قائم فر مایا ، اور بالاخر حضرت ڈاکٹر صاحب نے حضرت گومجاز قر اردیا۔

حضرت مولا نا کاعلمی اور تدریی فیض تو دارالعلوم کے ذریعہ تقریباً نصف صدی ہے جاری تھا۔ اس دوران حضرت کے شاگر دوں کی کم از کم پانچ چے نسلیس فارغ التحصیل ہو کرعلمی و دین خد مات میں مشغول ہوئیں ، اس کے علاوہ کرا چی میں اور بیرون کرا چی بہت سے مدارس حضرت کے زیر گرانی چل رہے تھے جنہیں حضرت کی سر پری کا شرف حاصل تھا، اوروہ ان سب کواپنی ہدایات سے فیض یا ب فر ماتے تھے۔ ان کے شاگر دونیا کے تقریباً ہر خطے میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن عارف باللہ حضرت و اکثر عبدالحی صاحب کی وفات کے بعد اصلاح باطن کیلئے مسلمانوں کا رجوع حضرت کی طرف اتنا ہو ھا کہ سینکٹروں افراد نے اپنے تزکیہ نفس کیلئے مسلمانوں کا رجوع حضرت کی طرف اتنا ہو ھا کہ سینکٹروں افراد نے اپنے تزکیہ نفس کیلئے حضرت سے فیض حاصل کیا۔ حضرت کی طرف اتنا ہو ھا کہ مسجد بیت المکر ممیں (جودارالعلوم ہی کے زیرا نظام ہے ) سالہا سال سے جمعہ میں خطاب فرماتے ، جس میں شرکت کیلئے لوگ دور

دور سے آتے تھے۔ ہفتے کے دن عصر کے بعد حضرت آپ مکان پراصلاحی مجلس منعقد فرماتے جس میں دارالعلوم کے اساتذہ وطلبہ کے علاوہ شہر کے بہت سے خواتین وحضرات اہتمام سے شریک ہوتے ۔ اس کے علاوہ ہفتے کے مختلف دنوں میں حضرت کی اصلاحی مجلسیں شہر کے مختلف مقامات پر ہوتی تھیں ۔ خطوک کتابت کے ذریعہ لوگوں کے تربیعی خطوط کا سلسلہ الگ جاری تھااور ان عموی مجلسوں کے علاوہ بھی لوگوں گی آمد کا سلسلہ تقریباً روزانہ جاری رہتا تھا، لوگ انفرادی طور پر حضرت کی خدمت میں آتے اور اپنے معاملات میں زرین ہدایات کا ذخیرہ لے کرلوشے تھے۔ ہرخص کے ساتھ حضرت کی امعاملہ محبت وشفقت کا تھااور حضرت کے گونا گوں فیض سے ایک عالم نہال ہور ہاتھا۔

ان کی زندگی شروع سے بااصول تھی۔اللہ تعالی نے انہیں اپ معمولات پرغیر معمولی استفامت عطافر مائی تھی۔وہ اپنظم اوقات کے استفامت عطافر مائی تھی۔وہ اپنظم اوقات کے استفامت عطافر مائی تھی۔ ان کے درس کا گھنٹہ اس وقت بجتا تھا جب وہ درسگاہ کے آس باس بہنچ چکے ہوتے تھے۔ان کی ہر نماز صف اول میں ادا ہوتی تھی اور اگر وہ صف اول میں نہ ہوتے تو اس کا مطلب میہ ہوتا کہ یاوہ دارالعلوم سے باہر کہیں گئے ہیں یا بیمار ہیں۔ای طرح فجر کے بعد تقریباً ہم منٹ تک ان کا جلنا،سفریا بیماری کے بغیر بھی ناغذ نہیں ہوتا تھا۔اس دوران کے بعد تقریباً ہم منٹ تک ان کا جلنا،سفریا بیماری کے بغیر بھی ناغذ نہیں ہوتا تھا۔اس دوران وہ تلاوت وذکر فرماتے رہے ،اوران کے ہوئٹ بھی ذکر سے خالی نہیں ہوتا تھا۔اس دوران

صحیح بخاری کی دونوں جلدیں دوگھنٹوں میں پابندی سے پڑھاتے اورا گربھی کوئی اور گھنٹہ خالی ہوتا تو اسے بھی اپنے درس میں مصروف فر مالیتے۔اس کے علاوہ دارالعلوم کے انتظامی امور درس سے فارغ ہونے کے بعد ظہر تک انجام دیتے۔شام کے اوقات زیادہ تر طالبین اصلاح کیلئے وقف تھے۔ پیر کے سوا ہفتے کے ہردن شہر میں کسی نہ کسی جگہ اصلاحی مجلس سے خطاب فر ماتے تھے۔ جمعہ کوگشن اقبال کی جامع مسجد بیت المکر م میں بیان ہوتا۔ ہفتے کے دن ڈیفنس سوسائٹی کی مسجد سلطان میں درس ہوتا، منگل کو مسجد بیت المکر م میں ، بدھ کو ناظم آ با دنمبر 1 کی جامع مسجد میں اور جمعرات کو شاد مان ناون میں جو نے مہمانوں میں میں جو نے مہمانوں میں جو نے مہمانوں میں جو نے مہمانوں میں جو نے مہمانوں میں در میں جو نے مہمانوں میں جو نے مہمانوں میں میں جو نے مہمانوں میں میں جو نے مہمانو

ے ملاقات فرماتے تھے۔

اس طرح بفضلہ تعالیٰ حضرت مولا ٹا کے شب وروز کے تمام اوقات کسی نہ کسی کار خبر میں مصروف تھے اور جو دفت اتفاق ہے کبھی خالی مل جاتا تو ان کے ہونؤں کی متواتر حرکت علاوت یا ذکراللّٰہ کی گواہی دیتی رہتی تھی۔

#### ایں سعادت بزورِ بازو نیست تانہ بخشد خدائے بخشدہ

ناچیز راقم الحروف پرحفرف مولانا گی شفقتیں اوران کے احسانات اسے ہیں کہ ان کا شار ممکن نہیں اس بات کی تو حسرت ہی ہے کہ اپنے بزرگوں کی لامتنا ہی تو جہات اور شفقتوں کے باوجود میں اپنی ناا بلی سے ان تو جہات کی قدر نہ کر پایا ،لیکن احقر کو طلب علم کی جوٹوٹی بچوٹی مقد ارحاصل ہے۔ وہ میر سے اساتذہ کی مربونِ منت ہے اور ان میں حضرت مولا ناسحبان محمود صاحب کا اسم گرامی سرفہرست ہے۔ میں اپنی مصروفیات اور اسفار کی بنا پر پچھلے بچھ مرصے سے صاحب کا اسم گرامی سرفہرست ہے۔ میں اپنی مصروفیات اور اسفار کی بنا پر پچھلے بچھ مرصے سے حضرت کی زیارت وملا قات کی سعادت اپنی خواہش کے مطابق حاصل نہیں کر باتا تھا، لیکن جس کسی مسئلے میں ذرا البحض ہوتی ، حضرت کی خدمت میں حاضر ہوجا تا اور ان کے چند جملوں سے شغی ہوجاتی۔

میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحیؒ کی وفات کے بعد بہت سے حضرات نے فرمائش کی کہ
میں ہفتہ وارسر کاری تعطیل کے دن لوگوں کو ہزرگوں کی ہا تیں سنایا کروں۔ مجھے اس لئے شدید
تامل تھا کہ جس طرح کا اجتماع یہ حضرات چاہتے تھے۔اس کا انداز اصلاحی مجلس کا تھا، اور میں
یقیناً اس کا اہل نہیں ،لیکن حضرت مولا ناسحبان محمود صاحبؓ نے احقر سے ارشاد فرمایا کہ 'میں
تنہ ہیں حکم ویتا ہوں کہ یہ کام شروع کرو''اس کے بعد انکار کی مجال نے تھی، چنانچہ پہلے لسبیلہ کی
جامع مسجد نعمان میں' اور پھر جامع مسجد بیت المکرم (گلشن اقبال) میں احقر کے بیانات کا
سلسلہ (جواب مجمی جاری ہے) حضرت ؓ کے حکم سے شروع ہوا۔

مجھے 26رزی الحجہ ۱۹ اس کے کو مجمع الفقہ الاسلامی ہند وستان میں شرکت کیلئے انڈیا جانا تھا جس کا دعد ہ میں نے مدتوں پہلے کیا تھا۔اس سے چندروز پہلے حضرت پنجگورتشریف لے گئے تنے۔ البذا مجھے انڈیا جانے سے پہلے بہت سرسری اور مختصر ملاقات میسر آسکی۔ جو حضرت سے میری آخری ملاقات تھی۔ میں گھر والوں سے کہدر ہاتھا کہ نہ جانے اس مرتبہ انڈیا کے سفر کیلئے طبیعت کیوں آ مارہ نہیں ہور ہی ؟ میرا بیسفر انڈیا میں ایک ہفتے کا تھا اور اس کے بعد مجھے وہیں سے لندن جانا تھا۔ میں بادل نا خواستہ انڈیاروا نہ ہو گیا اور ابھی وہلی اور پٹندہی پہنچے بایا تھا کہ بیجا نکاہ حادثہ پش آگیا۔ اور میں سفر منسوخ کرنے کے باوجود نماز جنازہ کے اگلے وان ہی تہنچے سکا۔

يه ٢٩رذى الحيه كاون تفاء يعني ١٩١٩ هي آخرى دن -حضرت نے نماز فجر محديس يرد صنے کے بعد حسب معمول صبح کی چہل قدمی کا معمول بورا کیا۔ گھر آ کر بھی تمام معمولات ٹھیک تھاک انجام دیئے ۔ صبح دس بجے حضرت کا درس بخاری شروع ہوا کرتا تھا۔اس سے پہلے پچھ دیر دفتر میں انتظامی امورانجام دیا کرتے تھے۔اس روز بھی دفتر تشریف لے گئے اور پچھ کاغذات نمثائ۔ وہیں جیٹے جیٹے سانس میں کچھر کاوٹ اور سینے میں کچھ نکلیف شروع ہوئی ،اینے صاحبزادے موالا نااحسن محمود کوفون کر کے دفتر بلایا۔ان کے ساتھ گھرتشریف لے گئے ، کیڑے تبدیل فرمائے ، دارالعلوم کے ڈاکٹر نذیر احمرصا حب کوبلوایا ،انہوں نے حضرت کے قلب کے معالج کے مشورے سے ایک انجکشن دیا۔ای دوران حضرت اس دنیا سے مندموڑ گئے۔انا للّٰه و انا الیه راجعون بہپتال بھی ہجانے کی کوشش کی گئی، مگروفت مقدراس سے پہلے آچکا تھا۔ بیسب کھیں پچیں منٹ میں ہو گیا اور مرض الموت سے لے کرآ خری سانس تک کے تمام مراحل ای مختصر وقت میں پورے ہو گئے۔ حضرت انتہائی والہیت کے ساتھ جود عائیں مانگا کرتے تھے،ان میں بیدعابھی ضرورشامل ہوتی تھی کہ اللہ تعالی ہرطرح کی معذوری ہے محفوظ ر کھیں ،اورموت کے مراحل کوآسان فرمائیں۔حضرت کی بیدعا قبول ہو چکی تھی۔اللہ تعالیٰ نے انہیں این یاں ملکے کیلئے بلالیا۔ میں تو نماز جنازہ میں شرکت سے محروم رہا، مگر جو حضرات حاضر تخےان کابیان ہے کہ حضرت والدصاحبؒ کی نماز جناز ہے بعدا تنابر المجمع کسی نماز جناز ہ میں یہاں بھی نہیں ویکھا گیا۔ دارالعلوم کی عیدگاہ کا میدان پورا بھرا ہوا تھا اوراس کے باہر بھی آ دی تھے۔ ۱۳۱۹ء کاسورج غروب ہور ہاتھاجب یہ آ فانب علم وعمل بھی ہم سے روپوش ہو کر

ا پیمنزل تک پہنچ گیا۔

دارالعلوم کی فضاؤں میں اوراس کے چپے چپے پر حضرت مولا نُا کی یا دوں کی مہک موجود ہے۔ اس عالم میں کسی کو بقانہیں ، ہرا یک کوائی منزل کی طرف جانا ہے ، لیکن مبارک ہیں وہ جو حضرت مولا نُا کی طرح کی زندگی گزار کراورا ہے فیوض کا ایک سمندر چپھوڑ کر دنیا ہے رخصت ہوتے ہیں۔

اللُّهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده.

( ماہنامہ "البلاغ" جمادی الاخری ررجب ۱۳۲۰ هراکو پر ۱۹۹۹ء)

## آه! حضرت مولا ناسيدا بوالحسن على ندويّ

اللہ تعالیٰ نے بید نیا ایسی بنائی ہے کہ اس مین غم اور خوشی ، راحت اور تکیف دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ نہ یہاں خوشی خالص ہے نئم خالص ، اس لئے یہاں غموں اور صدموں کا پیش آ نا نہ کوئی اچنہ کی بات ہے نہ کوئی غیر معمولی چیز ، لیکن بعض صدمے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا اثر پوری امت پر پڑتا ہے اور ان کے عالمگیر اثر ات کی وجہ سے ان کا زخم مندل ہونا آ سان نہیں ہوتا۔ پچھلے مہینے (رمضان المبارک ویسی ایک ایسا ہی عظیم صدمہ مقلر اسام حضرت موالا ناسید ابوالحس علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا پیش آ یا جس نے ہر اس خص کو ہلا کرر کھ دیا جو حضرت موالا نا ، ان کی شخصیت اور ان کی خدمات سے واقف ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون .

حفزت مولا ناسید ابوالحن ندوی قدس مرہ ہمارے دورگی ان عظیم شخصیات میں سے تھے جن کے مخص تصور سے ول کوؤ ھارس اور روح کو پیاظیمینان نصیب ہوتا تھا کہ قحط الرجال کے اس زمانے میں بفضلہ تعالی ان کا سایئر رحمت پوری امنت کیلئے ایک سائبان کی حیثیت رکھتا ہے۔ علم وفضل کے شناوروں کی تعداداب بھی شایداتی کم نہ ہو، عبادت وزہد کے پیکر بھی استے نایاب نہیں الیکن الیی شخصیات جوعلم وفضل ، سلامت فکر، ورع وتقوی اور اعتدال وتوازن کی خصوصیات جع کر لینے کے ساتھ ساتھ امت کی فکر میں گھلی ہوں اور جن کے ول در دمند میں عالم اسلام کے ہرگوشے کیلئے کیساں ترب موجود ہو، خال خال بی پیدا ہوتی ہیں اور ان کی وفات کا خلا پر ہونا بہت مشکل ہوتا ہے ۔ اللہ تعالی نے حضرت مولا نا کوا نہی خصوصیات سے نواز ا

حضرت مولا نُا اصلاً دارالعلوم ندوۃ العلماء بلھنو کے تعلیم وتربیت یافتہ تھے، کیکن اس کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم دیو بند ہے بھی اکتساب فیض کی تو فیق عطا فر مائی تھی اوراس طرح ان کی ذات میں برصغیر کے ان دونوں عظیم اداروں کے محاسن جمع فر مادیئے تھے پھرعلم ظاہر کے اس مجمع البحرین کواللہ تعالی نے علم باطن کا بھی حصہ وَافر عطافر مایا۔ انہوں نے حضرت مولانا شاہ عبدالقا درصاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت وصحبت سے فیض حاصل کیا۔ اور طریقت کے میدان میں بھی حضرت رائے پوری قدس سرہ کے خلیفہ کم جاز کی حیثیت سے آیے کا فیض دوردور تک بھیلا۔

آپ کی اردواور عربی تصانیف اتنی ایمان افروز ، فکر انگیز اور معلومات آفریں ہیں کہ وہ دل کوایمان ویقین سے سرشار کرنے کے علاوہ دین کا سیح مزاج و نداق انسان پرواضح کرتی ہیں اور اسے افراط و تفریط سے ہٹا کراعتدال کے اس جادہ متنقیم پر لے آتی ہیں جو ہمارے دین کا طر و امیتاز ہے۔ ان کی تحریروں میں علم و فکر کی فراوانی کے ساتھ بلا کا سوز و گداز ہے جوانسان کو متاثر کئے بغیر نہیں رہتا۔ خاص طور پر مغربی افکار کی پورش نے ہمارے دور میں جوفکری گراہیاں متاثر کئے بغیر نہیں اور عالم اسلام کے مختلف حصوں میں جوفتے جگائے ہیں ، ان پر حضرت مولائا کی نظر برای و سیع و میتی تھی اور انہوں نے اپنی تقریر و تحریر کے ذریعے ان فتنوں کی تشخیص اور ان کے علی جہدر حاضر کے علی جن شاندہ می آتی سلامت فکر کے ساتھ استے دلنشین انداز میں فر مائی ہے کہ عہدر حاضر کے مؤلفین میں شاید ہی کوئی دوسراان کی ہمسری کر سکے۔

خدمت دین کیلئے استعال فرماتے تھے اور ان کی بدولت بہت ہے منکرات کا سد باب ہوا۔ دارالعلوم ندوة العلماء كے بارے ميں اگر بيكهوں تو ميالغنہيں ہوگا كەحضرت مولا تاكى قيادت نے اس ادارے کوئی زندگی بخشی ۔ بیادارہ درحقیقت حضرت مولانا محد علی صاحب موتگیری نے مسلمانوں کی اہم وقتی ضرورت کا حساس کرتے ہوئے قائم فر مایا تھااوراس کا مقصد پیرتھا کہ یہاں سے ایسے اہل علم پیدا ہوں جود بی علوم ہے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ عصری علوم سے بھی اتنی واقفیت رکھتے ہوں جوان کی دعوت کومعاصرتعلم یا فتة حضرات میں زیا دہ مؤثر بنا سکے۔ یہ ایک عظم الشان مقصد تھا،لیکن رفتہ رفتہ اس ادارے میں تاریخ وادب اتناغالب آتا گیا کہ اس کی دینی چھاپ ماند پڑنے لگی۔حضرت مولا نا سید ابوالحسن علی ندویؓ نے دارالعلوم ندوۃ العلماء كودوباره اين اصل مقاصد كى طرف اس حكمت اوربصيرت كے ساتھ لوٹايا كه اس كى نمایال خصوصیت بھی برقر ار رہی۔اس کے ساتھ اس میں ٹھیٹھ اسلامی علوم کا معیار بھی پہلے سے تهمیں زیادہ بلند ہوا۔اس کی مجموعی فضایر تدین ،تقوی اورانا بت الی اللہ کارنگ بھی نمایاں ہواور تاریخ وادب کودین کی دعوت اور مقاصد شریعت کا خادم بنا کراس طرح استعال کیا گیا که بیه ادارہ دعوت وخدمت وین کا ایک اہم مرکز بن گیا جس کی خدمات سے پورے عالم اسلام نے استفادہ کیا۔حضرت مولا تُانے اپنی انتقال جدو جہدے اس ادارے میں اپنے ہم رنگ علماء کی ا یک بڑی کھیپ تیار فر مائی جوبفضل تعالیٰ حضرت مولا تا کے اندازِ فکر وعمل کی امین ہے اور انہی کے طرز وانداز پر دین کے مختلف شعبوں میں گرانفقد رخد مات انجام دے رہی ہے۔

یوں تو حضرت مولائا کی تمام ہی تصانف ہمارے ادب کا بہترین سرمایہ ہیں لیکن "تاریخ وجوت وعزیمیت" اور" دنیا پر مسلمانوں کے عروج وزوال کا اثر" اور عالم اسلام میں اسلامیت اور مغربیت کی شکش " یہ تین کتابیں ایسی ہیں کہ راقم الحروف نے ان سے خاص طور پر بہت استفادہ کیا اور ان کے ذریعے بہت می زندگیوں میں فکری اور عملی انقلاب رونما ہوا۔ اس کے علاوہ ان کے بہت سے چھوٹے چھوٹے مقالے جوالگ کتا بچوں کی شکل میں شائع ہوئے ہیں، بلاکی تا تیررکھتے ہیں۔ خاص طور پر"اسم عود هامنی صریحة ایھا العرب" اور" من غار حراتو شید الصحوة اسلامیه "اورات خرمیں وہ مقالے ہیں جنہوں نے داوں کو جنجو و فراس کو مقالے ہیں جنہوں نے داوں کو جنجو و فراس کو مقالے ہیں جنہوں نے داوں کو جنجو و

کرانہیں فکروعمل کی سیدھی راہ دکھائی ۔

عصری ضرورتوں کا حساس ہمارے دور میں بہت سے علماء، رہنماؤں اور اہل قلم کو ہوا اور اہل قلم کو ہوا اور اہل قلم کو ہوا اور انہوں نے اخلاص کے ساتھ دین کی عصری حاجتوں کی تکمیل میں اپنی تو انائیاں صرف کیں لیکن بسا اوقات عصری حاجتوں کی فکر نے ان کو دین کی سکہ بند اور شعیرہ تعبیر سے ڈگرگا کر ایسی راہ اختیار کرنے پر آ مادہ کر ویا جو جمہوریت امت اور سلف صالحین کے جادہ مستقیم ہے ہی ہوئی مختی رکھی حقی لیکن حضرت مولا ناعلی میاں قدس سرہ کا معاملہ ان سے کہیں مختلف تھا۔ اس دور کا کوئی بھی حقیقت پہند انسان اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ وہ امت مسلمہ کی عصری ضروریات کا مکمل احساس وادراک رکھتے تھے لیکن ان ضروریات کی تکمیل انہوں نے ہمیشہ جمہور امت کے مسلمہ عقا کہ ونظریات کے رائز ہے میں رہتے ہوئے کی اور کسی قتم کی مرعوبیت اور معذرت خوابی کی پر چھا ئیں بھی ان کی تحریوں پر نہیں پر سکی۔

جب مولا ناسید ابواعلی مودودی صاحب مرحوم نے جماعت اسلامی کی بنیاد ڈالی تو وقت کی ایک اہم ضرورت ہمچھ کرحضرت مولا ناسید ابوالحسن علی ندوگ نے بھی ان کا ساتھ دیا لیکن جب ان کے طرز فکر وعمل ہے ، ختلاف سامنے آیا تو حضرت مولا نا ان ہے الگ تو ہوگئے لیکن جماعت اسلامی اور مولا نا مودودی صاحبؓ کی مخالفت کو اپنا ہدف نہیں بنایا ، بلکہ مغربی ا فکار کی جماعت اسلامی اور مولا نا مودودی صاحبؓ کی مخالفت کو اپنا ہدف نہیں بنایا ، بلکہ مغربی ا فکار کی تردید میں انہوں نے جو قابل قدر کام کیا تھا، اس کی تعریف وتو صیف میں کبھی بخل ہے کام نہیں لیا۔ اور بالآخران کے طرز فکر و ممل پر جو عالمانہ تنقید حضرت مولا نا نے ''اسلام کی سیاسی تعبیر'' میں سیر وقلم فر مائی وہ انہی کاحق تھا۔ اس کتاب کے ذریعے انہوں نے مولا نا مودودی اور ان میں سیر وقلم فر مائی وہ انہی کاحق تھا۔ اس کتاب کے ذریعے انہوں نے مولا نا مودودی اور ان مشکم مانداز میں بیان فر ماکر ان بنیادی نکات کی نشاندہی فر مائی جن میں ان حضر ات کی سوچ مشکم مانداز میں بیان فر ماکر ان بنیادی نکات کی نشاندہی فر مائی جن میں ان حضر ات کی سوچ قر آن وسنت کے جاد ۃ اعتدال سے ہٹ گئ تھی۔

حضرت مولا ناگی پوری زندگی ایک جبدِ مسلسل سے عبارت تھی ، ونیا کے کسی بھی خطے میں مسلما نوں کی کوئی تکلیف یا خرابی ان کے دل میں کا نٹابن کر چبھ جاتی تھی اور وہ مقدور بھراس کے ازالے کیلئے بے چین ہو جاتے تھے۔ ان کی خودنوشت سوانح حیات'' کاروانِ زندگ'' کے نام سے چھ جلدوں میں شاکع ہوئی ہے اور اس کے مطابعے سے ان کی ہمہ جہتی خد مات کا تھوڑا بہت اندازہ ہوسکتا ہے۔ بلکہ مجھے تو اس بات پر جیرت ہے کہ اتن مصروف زندگی میں انہوں نے اپنی بیسوانح کسی طرح تالیف فر مائی جس میں ان کی سرگرمیوں کی تفصیلات اتن جز رس کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ پچ ہے کہ جب اللہ تعالی کسی سے کام لیتے ہیں تو اس کے اوقات میں بھی برکت عطافر مادیتے ہیں۔ اس سوانح کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ محض واقعات زندگی کی واستان نہیں ہے بلکہ اس میں قدم فرم پر قاری کے لئے فکر وبصیرت کے نئے نئے بہلوا جا گرہوتے ہیں۔

الله تعالی نے انہیں جن ہمہ جہتی خدمات کیلئے چنا تھاان کے پیش نظروہ کسی ایک ملک کی خبیں 'پورے عالم اسلام کی شخصیت تھی۔ میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ کے سامنے جب بھی حضرت مولا ناگا کا ذکر آتا تو اکثر وہ فر مایا کرتے تھے کہوہ'' موفق من الله'' ہیں اور جوں جوں حضرت مولا ناگا کی خد مات سامنے آتی گئیں حضرت والد صاحب قدس سرہ کے اس جیلے کی حقانیت واضح ہوتی گئی۔ لیکن ان ہمہ جہتی خد مات اور عالمگیر مقبولیت کے باوجود حضرت مولا ناگا تو اضع کے پیکر تھے۔ ان کے کسی انداز وا دا میں عجب و پندار کا کوئی شائے نہیں تھا۔ قبول حق کیلئے ان کا ذہن ہمیشہ کھلا ہوا تھااور وہ اپنے چھوٹوں سے بھی ایسا معاملہ فرماتے تھے جیسے ان سے استفاد و کررہے ہوں۔

مجھ ناچیز کے ساتھ حضرت مولانا کی شفقت و محبت اور عنایت کا جومعاملہ تھا اسے تعبیر کرنے کے لئے الفاط ملنے مشکل ہیں۔ اگرچہ پاکستان اور ہندوستان کے بُعد کی بنا پر مجھے حضرت مولانا سے شرف ملا قات اور حضرت کی صحبت سے مستفید ہونے کے مواقع کم ملے۔ لیکن الحمد لله خطو کتابت کے ذریعے ان سے تعلق قائم رہا۔ ہیں نے اپنے بہت سے ذاتی اور اجتماعی مسائل ہیں حضرت مولانا سے دہنمائی طلب کی اور انہوں نے ہمیشہ بڑی شفقت و محبت کے ساتھ اپنے ارشا دات سے نوازا۔ ہیں ایسے مواقع کی تلاش میں رہتا تھا جب حضرت مولانا کی زیارت و ملا قات کا شرف حاصل ہو، میرا بیاشتیاتی سوفیصد فطری تھا کہ میرے لیے ان کی حیث حیث بھو سے میں اس بات کا حاجت مند تھا کہ ان کی صحبت جتنی ہو سے میشر آگ

کیکن یہ حضرت مولانا کی شفقت کی انتہا تھی کہ وہ بھی محض اپنے الطاف کر یمانہ کی بنا پر مجھے اس سعادت سے بہرہ ورکرنے کی کوشش فر ماتے تھے۔ ایک مرتبہ مجمع الفقہ الاسلامی ہند کا اجلاس بنگور میں ہونا تھا۔ احقر نے حاضری کافی الجملہ وعدہ کر لیا تھا۔ حضرت مولانا کا گرامی نامہ آیا کہ میں نے تم سے ملنے کی خاطر اس سفر کا ارادہ کیا ہے۔ بعد میں اتفاق سے مجھے ایسی مجبوری پیش آگئی کہ میں وہاں نہ پہنچ سکا اور اس وقت ان کی زیارت سے محروم رہا۔ میں اپنی نادانی سے یہ محجھا تھا کہ حضرت نے احترکی خاطر داری کیلئے نہ کورہ بالافقرہ لکھ دیا ہو گیا لیکن بعد میں انہوں نے اپنے خطوط میں جس طرح اس پر افسوس کا اظہار فر مایا اور صرف خطوط ہی میں نہیں ، اپنی خود نوشت سوائح میں بھی اس واقع کا جس طرح ذکر فر مایا ہے وہ احقر کو غرق ندامت کرنے خود نوشت سوائح میں بھی اس واقع کا جس طرح ذکر فر مایا ہے وہ احقر کوغرق ندامت کرنے کیا کے کافی ہے۔ حضرت تحر مرفر ماتے ہیں:

15,14 ذي القعده 1410ھ 11,10,9,8 جون 1990ء کي تاریخوں میں مجمع الفقه الاسلامی ہند کا تیسرا عالمی ندا کرؤ علمی (سیمینار) بنگور میں دارالعلوم مبیل الرشاد کے احاطہ میں منعقد ہونے والا تھا۔ میں نے رائے بریلی کے قیام میں احتیاطاً مجلس کیلئے مقالہ عربی میں تیار کر لیا تھا۔ مقالہ اگر چہ تیار تھا اور بنگلور کا موسم جمبئی ہے کہیں زیادہ خوشگوار وخشک بھی ہوتا ہے۔اس کے باوجوداس موقع پرسفر کے بارے میں بردار و دقھا۔اس کی وجهربيا حساس تقاكه فقهريراقم كووه درجه أختصاص اورمطالع كي وست وعمق حاصل نہیں جواس اہم مٰدا کر ہُ علمی میں شرکت کیلئے ضروری ہے۔اس لئے شرکت سےمعذرت کار جحان غالب تھا پھرصحت وافنادِطبع کی بنایر جن علمی مجالس میں بہت ''دھوم دھام'' ہوتی ہے انمیں شرکت کرنے ہے بھی طبیعت گریز کرتی ہے لیکن کچھ تو مولانا مجاہد الاسلام صاحب جیسے قابلِ. احتر ام، قدیم اہل تعلق اور فاصل داعی ہے شرم دامن گیرتھی۔ پھر اس سب يرمشزادبية قع تقى كه فاضل گرامي قدراورمحتِ محتر مهولا ناجستس محرتقي عثاني صاحب بھی اس مذاکرے میں شرکت کیلئے خصوصی طور پر کراچی ہے تشریف لانے والے ہیں۔ بہبئی میں بھی مجھے ان کا خط ملاتھا جس میں اس سفر کی آ مادگی تیاری اور ملاقات کے شوق کا ذکر تھا۔ ان کے برادرمحتر م مولانا مفتی محد رفیع عثانی صاحب ہے بمبئی میں ملاقات بھی ہوئی تھی جو حیدر آباد کی ایک وقوت پرتشریف لائے شھے اور مولانا تقی عثانی کی آمد وشرکت کے متوقع تھے۔ بہر حال ان اسباب کی بنا پر بنگلور کے سفر کا فیصلہ کر لیا گیا۔ مولانا محرتی عثانی صاحب غالبًا سیٹ نہ ملنے کی وجہ سے تشریف نہیں السکے مولانا محرتی عثانی صاحب غالبًا سیٹ نہ ملنے کی وجہ سے تشریف نہیں السکے جس کی ذاتی طور پر مجھے بے حد کی محسوس ہوئی ۔ غالبًا ان کی عدم شرکت کی بنا پر مجھے ہی کواس موقر مجلس فدا کرہ کا صدر فرض کر لیا گیا۔

( كاروان زندگى ش 318 تا 222 ھ)

اللہ اکبر! تواضع وائکساراور چھوٹوں پرشفقت وعنایت اوران کی قدرافزائی کی اس سے بڑھ کر گیا مثال ہوسکتی ہے؟ پھر بنگلور کے اس سفر میں ملاقات نہ ہو سکنے کا تاثر حضرت پراس وقت تک رہا جب تک تین ماہ بعدان ہے مکہ مکرمہ میں ملاقات نہ ہو گئی۔اس ملاقات کا تذکرہ بھی حضرت نے کاروان زندگی میں اس طرح فرمایا ہے۔

''راقم کی نگامیں اس موتمر میں پاکستان کے ان مانوس و محبوب چہروں کو و مونڈ رہی تھی جس سے خصوصی وین وفکری رابطاورانس و محبت کارشتہ ہے۔ اچا نک جسٹس موالا نامحر تقی عثانی ، کلیم عبدالرجیم اشرف صاحب اور جسٹس ایش جیمہ صاحب پر نظر پڑی۔ یہ حضرات بھی غالبًا ای شوق و جبتو میں انتقال جیمہ صاحب پر نظر پڑی۔ یہ حضرات بھی غالبًا ای شوق و جبتو میں تقصہ یہ حضرات مغرب کے بعد و اکثر مولوی عبداللہ عباس ندوی صاحب کے مکان پر نظر بیف لے آئے ، و میں عشا کی نماز پڑھی ، کھانا نوش فر مایا اور دیر تک مجلس رہی۔ اس طرح بنگور میں فقہی سیمینار کے موقع پر جو 11,8 موری جون 90 کو منعقد ہوا تھا، موالا نامحر تقی صاحب عثانی سے (جوایک مجبوری جون 90 کو منعقد ہوا تھا، موالا نامحر تی کھر سے بیری موری ہوگئے۔ دیر تک مجلس رہی جس میں یا کستان کے حالات پر بھی تبھر ہ ہوا۔ آخری دن موالا نامحی تھی کے حالات پر بھی تبھر ہ ہوا۔ آخری دن موالا نامحی تھی کے حالات پر بھی تبھر ہ ہوا۔ آخری دن موالا نامحی تھی کی حسر ت پوری ہوگئے۔ دیر تک مجلس رہی جس میں یا کستان کے حالات پر بھی تبھر ہ ہوا۔ آخری دن موالا تا میں جس میں یا کستان کے حالات پر بھی تبھر ہ ہوا۔ آخری دن موالا تا میں جس میں یا کستان کے حالات پر بھی تبھر ہ ہوا۔ آخری دن موالا تا میں جس میں یا کستان کے حالات پر بھی تبھر ہ ہوا۔ آخری دن موالا تا میں جس میں یا کستان کے حالات پر بھی تبھر ہ ہوا۔ آخری دن موالا تا میں جس میں یا کستان کے حالات پر بھی تبھر ہ ہوا۔ آخری دن موالا تا میں جس میں یا کستان کے حالات پر بھی تبھر دورات کے در کا دن موالا تا میں جس میں یا کستان کے حالات پر بھی تبھر دورات کے دیں موالا تا میں کھی کے حالات کی کستان کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کور کی دن موالا تا میں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کی کور کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا

الحق صاحب مہتم دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ ختک سے اجا تک ملاقات ہوئی۔ان سے بھی راقم کا خاص راابط ہے۔ای مجموعے میں اگر محتر می مولا نا ظفر احمہ انصاری صاحب کو شامل کر لیا جائے تو جہاں تک راقم کا تعلق ہے یہ پاکستان کے وہ معتمد ترین اور منتخب ترین افراد ہیں جن سے راقم کوخصوصی باکستان کے وہ معتمد ترین اور منتخب ترین افراد ہیں جن مولا نامح تقی رابطہ وتعلق ہے۔اور وہ بھی اس عاجز پرخصوصی کرم فرماتے ہیں۔مولا نامح تقی عثمانی صاحب کی راقم کے ول میں جو قدر ومنزلت ہے اس سے اس کے عثمانی صاحب کی راقم کے ول میں جوقدر ومنزلت ہے۔اس سے اس کے احباب بخو فی واقف ہیں اور ان کو بھی غالبًا اس کا حساس ہے۔'

( كاروان زندگی ص 304 ج4)

حضرت کی خصوصی شفقت کا بہ عالم تھا کہ جب بھی ان کی کوئی نئی تالیف آتی اس کا ایک لنخدا ہے دستخط کے ساتھ مجھ نا کارہ کو ضرور بھجواتے۔ اس معاملے میں ڈاک پراعتاد نہ تھا۔ اس لئے کوشش پیغ جائے ۔ اور بعض اوقات احتیاطاً کئے کوشش پیغ جائے ۔ اور بعض اوقات احتیاطاً کئی آ دمیوں کے ذریعے دی گئی نسخ بھجوا دیتے تھے۔ جب حضرت کی معرکۃ لاآ را تالیف' الرتضی' منظر عام پرآئی تو اس کے گئی نسخ احقر کے پاس بھیجا ورحکم فر مایا کہ اس کی الم را تالیف' الرتضی 'منظر عام پرآئی تو اس کے گئی نسخ احقر کے پاس بھیجا ورحکم فر مایا کہ اس کرنے میں ہوائی اور کتاب کی نمایاں خصوصیات ذکر کرنے میں ہوائی فرمائی کہ میں پانی پانی ہوگیا۔ اس واقع کا ذکر بھی حضرت نے ان گز ارشات کی ایک قدر افز ائی فرمائی کہ میں پانی پانی ہوگیا۔ اس واقع کا ذکر بھی حضرت نے ''کاروانِ زندگی'' میں کیا ہے۔ ''الرتضی'' کاذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

' دبعض حلقوں میں کتاب کا استقبال اور روممل مصنف کی تو تع اور کتاب کی قدر و قیمت کے خلاف ہموا۔ مؤلف کتاب کوالیے خطوط اور تنقیدی تبصر ہے بھی ملے جن میں سخت و تیز و تند لہجہ استعمال کیا گیا اور چیجتی ہوئی طنزید زبان میں کتاب اور مؤلف کتاب کو نشانہ '' تنقید و تضحیک بنایا گیا ، رسائل کے میں کتاب اور مؤلف کتاب کو نشانہ '' تنقید و تضحیک بنایا گیا ، رسائل کے تبصر ہے بھی عام طور پر پھیکے اور خانہ پری کا ممونہ تھے (اس کلئے میں البلاغ کرا چی کا وہ منصفانہ ، حقیقت پہندانہ اور فراخ دلانہ تبصرہ ایک ممتاز ومشنیٰ

حیثیت رکھتا ہے۔ جو فاصل گرامی جسٹس مولا نامحمر تقی عثانی کے قلم سے نکا ا اور رسالہ' البلاغ'' رمضان المبارک 1409 ھے شارے میں شائع ہوا ) ( کارونِ زندگی ص 34 ج4 )

حضرت موالا نا کے جومکا تیب میرے پاس محفوظ ہیں۔ ان کی تعداد بھی خاصی ہے۔ چونکہ
ان مکا تیب ہیں پڑھنے والے کیلئے کوئی نہ کوئی سبق ضرور موجود ہے اس لئے میں ان میں سے
چند مکا تیب البلاغ ہی میں الگ سے اشاعت کیلئے دے رہا ہوں ان میں راقم الحروف کے
بارے میں شفقت آمیز کلمات ہیں وہ احقر کیلئے سعادت اور فال نیک ضرور ہیں اور وعا کرتا
ہوں کہ اللہ تعالی مجھان کا اہل بنے کی تو فیق عطافر ما کیں لیکن انہیں پڑھ کرکوئی صاحب احقر
کی حقیقی حالت کے بارے میں کسی غلط بھی یا خوش بھی کا شکار نہ ہوں البتہ یہ مکتوب نگار کی عظمت
کی دلیل ضرور ہیں کہ وہ اپنے چھوٹوں ہے بھی کس عزت افزائی کا معاملہ فر ماتے تھے۔
حضرت موالا نانے میری کتاب ''میسائیت کیا ہے؟'' بہت پسند فرمائی اور اس کے عربی اور اس کے عربی اور اس کے میری کتاب ''میسائیت کیا ہے؟'' بہت پسند فرمائی اور اس کے عربی مقتلہ مترجم کی خدمت میں بدیہ بھی پیش فرمایا اور اس پر مفصل مقدمہ بھی لکھا۔ آخری دور میں مقدمہ تج کی خدمت میں بدیہ بھی پیش فرمایا اور اس پر مفصل مقدمہ بھی لکھا۔ آخری دور میں مقدمہ تج رفر مایا۔

امسال دارالعلوم کرا چی کی طرف سے شوال کے آخر میں فضلائے دار العلوم کی دستار بندی کیلئے سالہاسال کے بعد ایک جلسہ منعقد کرنے کا خیال ہے۔مقصد سے تھا کہ اس موقع پر اکا بر علماء کو دعوت دینے کا خیال تھا ان کا بر علماء کو دعوت دینے کا خیال تھا ان میں حضر سے مولا نا کا اسم گرامی سرفہرست تھا۔ چنا نچے احتر نے جعرات 21 رمضان المبارک کو میں حضر سے مولا نا کا اسم گرامی سرفہرست تھا۔ چنا نچے احتر نے جعرات 21 رمضان المبارک کو ندوۃ العلماہ میں فون کیا۔معلوم ہوا کہ حضر سے رائے بر کمی میں شریف فرما ہیں وہاں فون کیا تو حضر سے اس وقت فون کے پاس نہیں مجھے۔فاضل گرامی جناب مولا نا محمد رابع ندوی صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ الحمد للہ حضر سے کی صحت بہتر ہے۔فائح کا جوائر پیچھلے دنوں ہوا تھا۔ بغضل تعالی و داب زائل ہو چکا ہے اور حضر سے کمزوری کے باوجود روز سے بھی

رکار ہے ہیں۔ یہ سن کر الحمد للہ بہت اظمینان ہوا۔ جناب مولا نا رابع صاحب نے میرا پیغام حضرت تک پہنچانے کا وعدہ کیا اور فر مایا کہ آپ سے حضرت کو جو مجت ہاں کے پیش نظر وہ اس وعوت کو ضرور اہمیت دیں گے۔ تاہم میں نے اس سے وہ مناسب وقت معلوم کیا جس میں ان سے براہ راست بات ہو سکے۔ مولا نانے فر مایا کہ صبح کی قریب حضرت فون کے باس ہوتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ انشاء اللہ ہفتے کی صبح کو حضرت سے ہمکلا می کا شرف پاس ہوتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ انشاء اللہ ہفتے کی صبح کو حضرت سے ہمکلا می کا شرف حاصل کروں گا۔ لیکن اللہ تعالی کو پچھاور ہی منظور تھا۔ جمعہ کی رات کو میر سے جیتیج عزیز خلیل اشرف عبانی صاحب سلمہ نے فون پر بتایا کہ ریڈ یوشیلویژن سے حضرت کی وفات کی خبر نشر ہو چکی ہے۔ ول پر بحل می گرا کہ تعالی کے فیصلے پر سرسلیم خم کئے بغیر چارہ نہ تھا۔ اللہ تعالی میں اپنے پاس بلانے کیلئے رمضان کا مبارک مہینہ، جمعہ کا مقدس دن اوروہ وقت منتخب فر مایا جس میں وہ تلاوت قرآن کر یم میں مشغول تھے۔ ان کی زندگی جتنی پاکیزہ تھی اللہ تعالی نے موت ہمیں ایک ہوں کے اللہ تعالی ۔ ناموت ہمیں ایک ہوں کی اللہ تعالی ۔ ناموت ہمیں ایک ہوں کے این اللہ و انا الیہ د اجعون۔

اس واقعے پریوں تو ہرمسلمان تعزیت کامستحق ہے۔لیکن خاص طور پر حضرت کے اہل خانہ، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے منتظمین اوراسا تذہ، نیز حضرت کے تمام متوسلین کی خدمت میں البلاغ کی طرف سے بیغام تعزیت پہنچے سکے۔

حضرت مولانا اب دنیا میں نہیں ہیں لیکن انہوں سے جو گرانفقدر ماآثر چھوڑے ہیں۔وہ انشاءاللدرہتی دنیا تک امت کی رہنمائی کریں گے۔

اللهم لا تحرمنا اجره و لا تفتنابعده، اللهم اكرم نزله ووسع مدخله و ابدله دارًا خيراً من داره و اهلاً خيراً من اهله و اغسله بماء الثلج و البرد و نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. آمين يا ارحم الواحمين.

(ما بهنامهٔ البلاغ "في قعده ۴۲۰ اهر فروري ۴۰۰۰)

### آه! حضرت مولا نامحمه عاشق الهي صاحب بلندشهريٌّ

اس رمضان کے آغاز میں افغانستان کے المیے سے دل وجگرزخمی تو سے بی ،اس حادثہ وفات نے سے دی وجگرزخمی تو سے بی ،اس حادثہ وفات سے صدی کودو چند کر دیا۔ کیونکہ وہ ان ہستیوں میں سے بھے، جن کی وفات کسی آیک فردیا خاندان کے لیے ہیں، پوری امت کے لئے ایک المنا ک سانحہ اور نا قابلِ تلافی نقصان ہوتی ہے۔انا للّٰه و انا لیه راجعون۔

مين 4 ررمضان المبارك ٢٢٣ اه كوالم جلس الشير عبي ك ششما بي اجلاك ميس شرکت اور عمرے کی ادا لیکی کیلئے مکہ مکرمہ گیا تھا۔اور وہیں پرمقیم تھا، بدھ کے دن جو پاکستان کے حساب سے رمضان کی بار ہویں تاریخ تھی اور سعودی عرب کے حساب سے تیر ہویں ،عصر کے بعد مدینه منورہ سے میرے بھا نجعزیز ممولا ناامین اشرف سلمہ، کافون آیا ،اورانہوں نے یہ جا نکاہ خبر سنائی کہ آج مولانا محمد عاشق الہی صاحب رحمۃ الله علیہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے \_انہیں دل کی تکایف تو مدت سے تھی ،اور چندروزقبل اسی سلسلے میں وہ دوروز ہسپتال میں بھی رہے تھے،لیکن پھر طبیعت سنبھلنے پر گھر آ گئے تھے۔ان کا گھر حرم نبویؓ سے کافی فاصلے پر جبل اُحد کے قریب تھا الیکن ان کامعمول یہ تھا کہ رمضان المبارک کے شروع میں وہ حرم کے قریب رباط بخارامیں آ کرمقیم ہوجایا کرتے تھے۔اس رمضان میں بھی انہوں نے اپنامیمعمول بورا کیا ، بدھ کے روز انہوں نے روز ہجی رکھا ، فجر کی نماز حرم جا کرا دا کی ، حالا نکہ رباط بخارا ہے حرم کا فاصلہ بھی ایک دل کے مریض کے لئے اچھا خاصا ہے، فجر کے بعد قیام گاہ پرآ کرضبح ساڑھے دیں ہجے تک وہ قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول رہے،اوراس کے بعد آ رام کے لیے لیب گئے، گھر والے ڈھائی بجے سہ پہرتک اس تاثر میں رہے کہ سورہے ہیں۔ان کے صاحبز ادے مولوی عبدالرحمٰن کوژ صاحب سلمہ، اس روزعمرے کے لئے مکہ مکرمہ جانے کے لئے تیار تھے، الوداعی ملاقات کے لئے مولا نا کے باس آئے اور جب چند بارآ واز ویے پر جواب نه ملا توجهم ٹول کر دیکھا ،اس وقت پہتا چلا کہ مولا نا دنیا کوخیر باد کہدکر عالم آخرت کی

طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ مولانا کا پاسپورٹ پاکتانی تھا، اور وہ اقامہ کی بنیاد پر سعودی عرب میں رہتے تھے، ایسے حضرات کی تدفین کے لئے متعدد قانونی کارروائیاں درکار ہوتی ہیں، اور ان کی تکمیل میں خاصاوقت لگ جاتا ہے اس لئے خیال بیتھا کہ مولانا کی تدفین جمعرات کی شبح سے پہلے ممکن نہ ہوگی، چنانچے میں سوج رہا تھا کہ مکہ مگر مہ میں تر اور کی پڑھنے کے بعد میں سڑک کے ذریعے مدینہ منورہ چلا جاوک، اور وہاں جنازے میں شریک ہوں، کین جب مغرب کے بعد میں سوج نہوں ہیں تر یک ہوں، کین جب مغرب کے بعد میں نے مدینہ منورہ فیون کیا تو معلوم ہوا کہ حکام نے غیر معمولی طور پر کاغذی کارروائی سے بہلے تدفین کی اجازت ویدی ہے، اور اب نماز جنازہ عشاء کے بعد ہوگی۔ اب میرے پہنچنے کا کوئی راستہ نہ تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی سنت کے مطابق جلد تدفین کے لئے معمولی اسباب پیدا فرماد ہے۔ حرم نبوی میں تر اور کے اور وتر کے بعد نماز جنازہ اوا کی گئی، اور اس کے مصل بعد مولانا جنازہ اوا کی گئی، اور اس کے مصل بعد مولانا جنازہ اوا کی گئی، اور اس کے مصل بعد مولانا تو خری چھیس سال گذارے تھے۔ میں جنازے میں شرکت کا موقع مل آئیا۔ مولانا تھاتی صدید مولانا ہوتی میں شرکت کا موقع مل آئیا۔

مولاناً کی شخصیت اس آخری دور میں ان گئی چئی ہستیوں میں ہے تھی جن کے تصور سے اس پر آشوب دور میں ڈھارس بندھی تھی۔ وہ ان اصل اللہ میں سے تھے جن کو دنیا کی محبت چھوکر بھی نہیں گذرتا ہے، اور چھوکر بھی نہیں گذرتا ہے، اور جن کی دعاؤں کا سابیہ پوری امت کے لئے رحمت کا باعث ہوتا ہے، وہ اپ علم وفضل، زہدو تھو کی مسادگی اور تو اضع میں سلف کی یادگار تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے علم ودین کی خدمت کا بڑا کا م لیا۔ مدینہ منورہ میں ان کی ذات ایک مرجع کی حیثیت رکھتی تھی، اور شب وروز ان کے بڑا کا م لیا۔ مدینہ منورہ میں ان کی ذات ایک مرجع کی حیثیت رکھتی تھی، اور شب وروز ان کے فیوض کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ پچھلے چھبیس سال میں جتنی بار مدینہ منورہ حاضری ہوتی، روضۂ اقد س پر سلام عرض کرنے اور مسجد نبوی میں حاضر ہونے کے بعد مولاناً کی زیارت و ملا قات اس حاضری کا لازمی حصہ ہوتی تھی۔ جمعرات ۱۳ ار رمضان کو جب میں مدینہ منورہ پہنچا تو گزشتہ اس حاضری کا لازمی حصہ ہوتی تھی۔ جمعرات ۱۳ ار رمضان کو جب میں مدینہ منورہ پہنچا تو گزشتہ حصہ ہوتی تھی کہاں کی زیارت و ملاقات کا اب کوئی راستہ نہ تھا۔ ان کے گھر

پر حاضری ہوئی ،ان کے لکھنے پڑھنے کا کمرہ اسی درویشانہ شان سے کھلا ہوا تھا اور ایسامحسوں ہوتا تھا کہ وہ ابھی کام کرتے کرتے تھوڑی دیر کیلئے کہیں گئے ہیں ۔لیکن وہ جب دور جا چکے تھے ،اور ان کی یا دیں دل ود ماغ میں ایک ایک کر سے صف آ را ہور ہی تھیں ۔

مجھے مولا نا سے سب سے پہلے غائبانہ تعارف ان کی مقبول عام کتاب ''مرنے کے بعد کیا ہوگا؟'' کے ذریعے ہوا جو بلا مبالغہ لا کھوں کی تعداد میں مختلف ناشروں نے شائع کی ہے، لیکن اس وقت یہ اندازہ نہ تھا کہ ان سے اتنی قربت حاصل ہونے کا بھی موقع ملے گا ، مولا نا ہندوستان میں مقیم تھے ،اس لئے ملا قات بھی آ سان نہھی لیکن ایک مرتبددارالعلوم کراچی میں میرے والد ماجدمولا نامفتی محرشفیع صاحب قدس سرہ کواو نچ درجے کے اساتذہ کی ضرورت ہوئی۔ اس وقت حضرت مولا ناسلیم اللہ خان صاحب مطلبم (موجودہ صدر وفاق المدارس ہوئی۔ اس وقت حضرت مولا ناسلیم اللہ خان صاحب میں استاذ صدیث تھے ،انہوں نے بتایا کہ مولا نا محمد عاشق اللی صاحب پاکستان جاتے ہیں ،انہوں نے ہی تجویز پیش کی کہ انہیں بحیثیت استاذ دارالعلوم کراچی ہیں بلالیا جائے ۔حضرت والدصاحب قدس سرہ نے ہی تجویز بیش کی کہ انہیں بحیثیت استاذ دارالعلوم کراچی ہیں بلالیا جائے ۔حضرت والدصاحب قدس سرہ نے یہ تجویز منظور فرما کر مولا نا کو دعوت دی اورمولا نا کہ 180 ھیں یا کستان آ کر وارالعلوم سے منسلک ہوگئے۔

دارالعلوم میں مولا نا کے قیام کے دوران انہیں قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، ان کی درویشانہ زندگی، سادگی اور تواضع کے ساتھ ان کے علمی اور تشنیفی ذوق کا مشاہرہ قدم پر ہوتا رہا۔ مولا نا سے اگر چہم نے کوئی باضابطہ کتاب نہیں پڑھی، مگر درجے کے لحاظ سے وہ ہمارے اسا تذہ کے ہم قرن تھے، اس کے باوجود انہول نے ہمیں اپنے آپ سے اتنا ہے تکلف کیا ہوا تھا کہان سے کسی قسم کی بات کرنے میں تکلف کا کوئی پر دہ حاکل نہیں تھا۔

حضرت والدصاحب قدس مره کومولا تا کے اخلاص ،لٹہیت اور کام کی دھن کی بڑی قدر تھی۔ شروع میں موالا تا کو تدریس ہی کا کام سونیا گیا تھا، لیکن بعد میں پچھا نظامی فرمہ داریاں بھی دی گئیں ،اور پھر آخر میں حضرت والدصاحب قدس سرہ نے فتو کا کام بھی ان کے سپر د کیا۔ شروع میں مولا تا اس کام کوقبول کرنے میں متر دور ہے ،لیکن حضرت والدصاحب کی تگرانی کی بنا پر سے کام بھی قبول کیا ،اور مدتوں دارالعلوم میں نائب مفتی کی حیثیت سے خد مات انجام کی بنا پر سے کام بھی قبول کیا ،اور مدتوں دارالعلوم میں نائب مفتی کی حیثیت سے خد مات انجام

دیتے رہے۔ کام کے لئے مولا ناگسی محدودوفت کے پابندنہ تھے، کام کی دھن انہیں شب وروز مشغول رکھتی تھی ،اور دارالا فقاء میں وہ بھری ہوئی کتابوں اور پھیلے ہوئے کاغذات کے درمیان رات گئے تک بیٹھے رہتے ،اور فتوی کی تربیت حاصل کرنے والے طلبہ کا ایک جمگھٹا بھی ان کے گرور ہتا تھا۔

مولا تُا گی تصنیف و تالیف کا ذوق ابتدائی سے تھا،اوران کی عوامی کتابیں بڑی مقبول او رمفید تابت ہوئی تھیں۔ان دنوں البلاغ کی اوارتی ذمہ واریاں گئی طور پر میرے پاس تھیں، چنانچہ میں نے مولا تا سے درخواست کی کہ وہ خواتین کیلئے مضامین کا ایک سلسلہ البلاغ میں شروع کریں۔مولا تا نے ''خواتین اسلام'' کے نام سے بیسلسلہ شروع کیا جونہایت مقبول ہوا، اور بالآ خرانہی مضامین کا صحیحہ مجموعہ '' تحفہ خواتین' کے نام سے شائع ہوا، جو بفضلہ تعالی خواتین ' کے نام سے شائع ہوا، جو بفضلہ تعالی خواتین کیلئے ایک بہترین رہنما گتاب کی حیثیت رکھتا ہے۔

عوامی کتابول کے ساتھ ساتھ مولا تا نے خالص علمی انداز کی کتابیں بھی تحریر فرمائیں، وارالعلوم کے قیام کے دوران ہی طحاوی کی عربی شرح ''مجانی الائماد'' کی جلداول شائع ہوئی ، بعد میں انہول نے علامہ سیوطی کی تبییہ فل اصحیفة اور علامہ ابن حجر کئی کی الخیرات الحسان کے حواثی بھی اکھے ،اور علائے دیو بندسہار نیور کی اسانید پر العناقید الغالیة تالیف فرمائی ، نیز مقدمه بذل المجھود کی تحمیل کی سعادت بھی انہیں حاصل ہوئی۔

حضرت والدصاحب کی وفات شوال ۱۳۹۱ هیں ہوئی ، اسی سال حضرت والدصاحب کی وفات سے کچھ پہلے مولا نا کے دل میں جاز مقدس کی طرف ہجرت کرنے کا داءیہ شدت سے پیدا ہوا۔ اور شعبان میں مولا نا تنہا عاز م جاز ہو گئے۔ ان کے دل میں تڑپ یہ تھی کہ حرمین شریفین کے نعمت اور بالآ خر جنت البقیع کی مٹی نصیب ہو، یہی تڑپ حضرت والدصاحب کی وفات سے پچھ ہی پہلے انہیں سعودی عرب لے گئی تھی ، اور بعد میں وہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں حضرت مفتی صاحب کی زندگی میں جاز نہ آ جاتا تو ان کی وفات کے بعد دار العلوم چھوڑ کر جانا میں میرے لئے مشکل ہوتا۔ حضرت والدصاحب کی وفات کے بعد ہمی انہوں نے دار العلوم اور میں دارالعلوم اور میں دارالعلوم سے مجت وشفقت کا تعلق پوری طرح برقر اررکھا۔ برادرمحترم حضرت مولانا مفتی اہلی دارالعلوم سے محبت وشفقت کا تعلق پوری طرح برقر اررکھا۔ برادرمحترم حضرت مولانا مفتی

محمد رفیع عثانی صاحب مظلم نے دارالعلوم کا انتظام سنجالئے کے بعدان سے کہدیا تھا کہ آپ دارالعلوم سے مستعفیٰ نہیں ہوئے ، بلکہ چھٹی پر ہیں اور آپ کی استاذ دارالعلوم کی حیثیت مستقل برقر ارر ہے گی۔ چنا نجیانہوں نے اس تعلق کو نبھایا۔ دارالعلوم کے معاملات میں دوررہ کر بھی وہ ذبیل رہے ، اپنی ہدایات اور مشوروں ، بلکہ تنبیہات سے بھی نواز تے رہے۔

کراچی سے جاز چلے جانے کے بعد ایک عرصے تک انہوں نے معاشی اعتبار سے بڑی تنگی کا دور گذارا، وہ خود جاز میں تھے اور ان کے اہل خانہ یہاں دارالعلوم میں مقیم تھے، دونوں جگہ کوئی ذریعہ مُعاش نہیں تھا، لیکن وہ ان لوگول میں سے نہیں تھے جو کسی شخواہ یا آمدنی کی وجہ جگہ کوئی ذریعہ مُعاش نہیں تھا، لیکن وہ ان کا اصل مقصد حرمین شریفین کی برکات حاصل کرنا تھا، اور جو لوگ اس غرض ہے ججرت کرتے ہیں وہ معاشی تنگی اور حالات کی ترشی کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہیں، چنانچے انہیں مدینہ منورہ میں اپنے اہل وعیال کے ساتھ سیٹ ہونے میں برداشت کرتے ہیں، چنانچے انہیں مدینہ منورہ میں اپنے اہل وعیال کے ساتھ سیٹ ہونے میں کئی سال گئے۔

اللہ تعالیٰ نے انہیں وین اور اس کی ضروریات کی فکرعطافر مائی تھی ،ان کا کوئی کام پیسے
کمانے کے لئے نہیں تھا، دین کی جو ضرورت وہ خود پوری کر سکتے ،خود پوری کرتے ،اور جو
ضرورت دوسروں سے متعلق ہوتی ، خط و کتابت کے ذریعے دوسروں کو متوجہ فرماتے رہے
تھے، پاکتان میں جونت نے فتنے سر ابھارتے ، ان کی فکر انہیں وہاں بیٹھ کر بعض اوقات
یہاں کے اوگوں سے بھی زیادہ ہوتی ،اور وہ ان کی مقاومت کیلئے یہاں کے حضرات برزور
دے رہے تھے۔

ان کے مدینہ منورہ چلے جانے سے عام مسلمانوں کو بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ انہیں سعودی عرب میں دینی رہنمائی کا ایک سرمایہ میسرآ گیا، خاص طور پر برصغیر کے مسلمانوں کو دین کے مسائل معلوم کرنے کیلئے ایک تابل اعتاد مرکز مل گیا تھا، ان کے پاس سعودی عرب کے اطراف سے مسلمانوں کا رجوع رہتا تھا، اوروہ پوری شفقت سے سب کی بیائی بجھاتے تھے۔ اطراف سے بھی علم کے قدر دان موالا نگا کی ذات سے استفادہ کرتے ، اوران کے علم و فضل ، زید وقتو کی اور جذبہ کتا جا عینت کانقش لے کراو شتے ہتھے۔

مولاناً کی پیدائش ۱۳۳۳ ہیں ضلع بلند شہر کے ایک گاؤں ' دہستی' میں ہوئی تھی ،اورانہوں نے صرف چھے مہینے میں انیس پارے حفظ کئے تھے ، ابتدائی تعلیم حسن پور، مراد آباداورعلی گڑھ کے مدرسوں میں حاصل کی ، پھر ۲۰ ۱۳ ہیں مظاہر علوم سہار نپور میں داخلہ لیا اور وہاں کے اکابر سے تین سال فیض حاصل کیا۔ بعد میں میوات ، وبلی اور کلکتہ میں تدریسی خد مات انجام و یتے مین سال فیض حاصل کیا۔ بعد میں میوات ، وبلی اور کلکتہ میں تدریس کے فرائض انجام دیتے ، اور بالآخر کے خات مراد آباد کے مدر سے حیاۃ العلوم میں تدریس کے فرائض انجام دیتے ، اور بالآخر حضرت مولا ناصاحب کی فرمائش پر ۱۳۸۴ ہیں دارالعلوم کرا چی منتقل ہوئے جہاں بارہ سالہ خد مات کے بعد حرمین شریفین کی طرف ہجرت فرمائی۔

چندسال پہلے جب مولا نا کو پہلی باردل کی تکلیف ہوئی، اور بیں مدینہ منورہ بیں ان کی عیادت کیلئے حاضر ہوا تو فرمانے لگے کہ بیں نے اس بیاری بیں اللہ تعالیٰ ہے وض کیا کہ 'نیا اللہ ابیں نے ابھی تک خصی تک تفسیر تو لکھی نہیں' چنا نچا اب صحت یا بہونے کے بعد بیں نے تفسیر لکھی شروع کردی ہے، بیں نے عرض کیا کہ 'دھنرت! ابھی تفسیر تکمل کرنے کی کیا جلدی ہے؟ بہت شروع کردی ہے، بیل فرمنل سے بھے ''مولا نا بہنے لگے، لیکن اس کے بعد انہون نے سے کام جیں، پہلے وہ نمٹا ہے ، پھر تفسیر مکمل سے بچے ''مولا نا بہنے لگے، لیکن اس کے بعد انہون نے تیز رفتاری سے تفسیر کی جاری رکھی ، یہاں تک کہ ''انوار البیان' کے نام سے نو جلدوں بیلے مکمل فرمالی ، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی آخری تالیف آرز و بھی پوری فرمادی ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مبارک مبینے اور روز نے کی حالت بیں تلاوت بیں۔ بھی پوری فرمادی ۔ پیاس بلایا ، یہ سب ان کی قبولیت عنداللہ کی قابل رشک علامات ہیں۔

تجاز مقدی سے باہر مولا ناگا آخری سفراس وقت ہوا جب تین سال پہلے دارالعلوم کرا چی میں بچاس سال کے فارغ التحصیل طلبہ کیلئے تقسیم اسناد کا جلسہ منعقد کیا گیا، اور ہم نے مولا ناگا پی علالت کی بنا پر تجاز مقدی سے باہر جانا پسند نہ فر ماتے تھے، مگر ہوئے تارے باس خاطر کیلئے بیسٹر منظور فر مایا، یہاں لوگ ان سے فیض یا بہوئے، مگر جنت البقیع کی خواہش نے انہیں یہاں زیادہ قیام نہ کرنے دیا، اس سال صفر ۲۲۳ اے میں میری مدینہ منورہ حاضری ہوئی تو مسجد نبوی میں ان سے آخری ملاقات ہوئی، کسے معلوم تھا کہ آج کے بعد ان سے ملاقات مقدر میں نہیں۔

اللهم اكرم نزله ووسع مدخله و ابدله داراخيرامن داره و اهلا خيرا من اهله واغسله بماء الثلج و البرد و اغفرله وارحمه و ارضه و ارض عنه يا ارحم الواحمين.

یہ مواا نا کی یا دول کے چنز مختصر نقوش میں جواس وقت بیسا ختا لم پرآ گئے، ورنہ مواا نا کی اور خد مات کے بہت سے بہلو ہیں جوا یک مختصر مضمون میں نہیں ساسکتے۔ ول جا ہتا ہے کہ البلاغ کا ایک خاص نمبر مولانا کے تذکرے کیلئے نکالا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاء اللہ یہ نمبر تر تیب دیا جا بڑگا، اس میں انشاء اللہ اان پہلوؤں کا مفصل تذکرہ ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی ممل مغفرت فر ما کر انہیں اپنے جوار رحمت میں مقامات عالیہ عطافر ما تیں ، ان کے تعالیٰ ان کی ممل مغفرت فر ما تیں ، اور ان کے صاحبر ادگان مولانا عبد الرحمٰن کوش ، مولانا عبد الرحمٰن کوش ، مولانا عبد اللہ اور مولانا عبد الرحمٰن کوش مولانا عبد الرحمٰن کوش مولانا عبد الرحمٰن کوش مولانا عبد اللہ اور مولانا کے کام کو جاری رکھنے کی توفیق مرحمت فر ما تمین شم آ مین ۔

( ماهنامهٔ البلاغ "جهادی الثانی رر جب۱۳۳۳ هرستبر۲۰۰۶ )

### حضرت مولا نامفتى رشيداحمه صاحب قدس سره

حفرت مفتی صاحب قدس مرہ ان شخصیات میں سے تھے جن کی نظیریں ہردور میں گئی چنی ہوا کرتی ہیں' اللہ تعالیٰ نے انہیں علم وفضل کی گہرائی کے ساتھا نابت و تفقوی اور اتباع شریعت و سنت کا وہ اہتمام عطافر مایا تھا جواس پرفتن دور میں کہیں خال خال ہی نظر آتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے ان سے خدمت و بین کے ہر شعبے میں قابل رشک کام لیا ،اوران کے فیوض کے دریا مختلف جہوں میں انشاء اللہ عرصۂ دراز تک مخلوق خدا کو سیراب کرتے رہیں گئے۔

وہ ہمارے ان اسماتذہ میں سے تھے جن کے احسانات سے ہماری گردن جھگی رہے گی، حرف شناسی کی جوکوئی مقدار ہمارے پاس ہے، وہ انہی حضرات اسماتذ و کرام کافیض ہے جن کے احسانات کاحق ادا کرنا ہمارے لئے ممکن نہیں ،اللہ تعالی ان حضرات کواپنے مقامات قرب میں پہم تر قیات عطافر مائیں۔ آمین

حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کے والد ماجد حضرت مولانا محد سیم صاحب قدس سرہ کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کے مریدین میں سے سے اور انہوں نے اپنے اس فرزندار جمند کو تعلیم کیلئے اُس دور میں دارالعلوم دیو بند بھیجا جب وہ ماضی قریب کی عظیم شخصیتوں سے جگمگار ہاتھا۔ جن حضرات سے انہوں نے علم حاصل کیا ،ان میں شخ قریب کی عظیم شخصیتوں سے جگمگار ہاتھا۔ جن حضرات سے انہوں نے علم حاصل کیا ،ان میں شخ الاسلام حضرت مولانا اعز از علی صاحب مدئی ، شخ الا دب حضرت مولانا اعز از علی صاحب شخص شخصی شخ المعقولات حضرت مولانا محدا براہیم بلیادی ، بندے کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شخصی صاحب مدید تھے۔

حضرت مولا نامفتی رشید احمد صاحب قدس سرہ نے تعلیم سے فراغت کے بعد اپنی عملی زندگی کا آغاز صوبۂ سندھ سے کیا۔ جہاں مختلف مقامات پر تدریس کے علادہ انہوں نے فنویٰ کا کا مشروع کیا، اور پھرضلع خیر بور کے قصبے تھیوی کے مدرسہ دارالہدیٰ کواپنا مرکز فیض رسانی بنایا۔اللہ تعالیٰ نے شروع ہی ہے انہیں تحقیق و تدقیق اور نکتہ ری کا ذوق عطا فر مایا تھا۔ چنانچہ اس ابتدائی دور میں انہوں نے مفصل فقاویٰ کے ذریعے قابل قدر علمی تحقیقات قلمبنداور متعدد کتابیں تالیف فرما کیں۔

ابتدا میں ہمارا دارالعلوم کراچی شہرے ایک گنجان محلے نا تک واڑ ہ کی ایک تنگ اور بوسیدہ عمارت میں تھا۔ ۵ پواچ (مطابق ۵ ۱۹۹ھ) میں شہر سے دورشرافی گوٹھ کے قریب ایک وسیع رقبه ایک صاحب خیر نے دارالعلوم کیلئے وقف کیا، کرنے کو اس جگه عمارتیں تو تغمیر کر کی گئیں ، اور مدر ہے کو و ہاں منتقل کرنے کا اراوہ بھی کرلیا گیا ،لیکن ہے جگہ شہر ہے بہت ؤورلق و وق صحرا میں واقع تھی یہاں تک پہنچنے کیلئے میلوں تک نہ کوئی پخته سڑک تھی ، نہ مواصلات کے ذرا کئے تھے ، نہ بجلی اور رواں پانی کی سہولت میسرتھی۔ ہمارے متعدد براے اساتذہ جوکرا جی شہر میں رہتے تھے، مثلاً حضرت مولا نافضل محد صاحب سواتی، حضرت مولا نامفتی و لی حسن صاحبٌ ،حضرت مولا نا بدلیج الز مان صاحبٌ وغیره ان کیلئے ا بنی ذاتی مجبور بوں کی بناء پر مدر ہے کی نئی عمارت میں منتقل ہونا مشکل تھا، اور دوسری طرف غالبًا اس سال حضرت مولا نا سيدمحد يوسف بنوري صاحب قدس سرہ لے جامع مسجد نیو ٹاؤن میں اپنا مدرسہ شروع فرمایا تھا، اس لئے ان حضرات نے حضرت بنوریؓ کے مدرے میں تدریس کا ارا د ہ فر مالیا تھا۔ان حضرات کے اس ارا دے کی بناء پر دارالعلوم میں بڑے اساتذہ کا ایک بڑا خلا پیدا ہور ہاتھا۔اس موقع پر حضرت والدصاحبؓ کے ایماء یر دارالعلوم کے ناظم اعلیٰ حضر ت مولا نا نوراحمد صاحبؓ نے پچھ نئے اساتذہ ہے رابطہ قائم فر مایا ، ان میں حضر ت مواد نامفتی رشید احمد صاحبٌ ،حضر ت مواد ناسلیم الله خان صاحب مدظلهم العالى ،حضرت مولا نا اكبرعلى صاحب قدس سره اور بهاولپور كے حضرت مولا ناعبيدا للد صاحبٌ شامل تنھے۔ چنانچہ جب شوال ۲ پھواج میں دارالعلوم کی نئی عمارت میں تعلیم شروع ہوئی تو یہ جا روں حضرات دارالعلوم تشریف الایچکے تنے ،اورانہوں نے شوال سے تعلیم کا آغاز فرمایا۔ اور اس طرح ہمیں حضرت مفتی صاحبؓ کی زیارت اور ان سے

استفادے کا بہترین موقع اللہ تعالیٰ نے عطافر مایا لے

اس سال براورمحتر م حضرت مولانا مفتى محمد رقيع عثاني صاحب مظلهم العالي اور راقم الحروف ہدایا خبرین وغیرہ پڑھ رہے تھے۔حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کے یاس اُس سال ہارے تین اسباق ہوئے ،ایک ملاحسن دوسرے تصریح اور تیسرے سراجی ۔ ملاحسن منطق کی کتاب تھی ،اور وہ حضرت مفتی صاحب کاخصوصی موضوع نہ تھا،لیکن انہوں نے جس انداز ہے وہ کتاب پڑھائی ،اس کے نتیجے میں کم از کم بندے کومنطق سے پہلی بار پچھ مناسبت پیدا ہوئی۔ علم فلکیات حضرت مفتی صاحبؓ کے خصوصی موضوعات میں سے تھا،اس لئے تصریح میں انہوں نے ہمیں نہ صرف فلکیات کے قدیم وجدید نظریات ہے باخبر کرایا، بلکہاس کے ساتھا بی اُجج ہے انہوں نے ہمیں ریاضی کی بھی تعلیم دی '' خلاصة الحساب' کے منتخب ابواب بھی پڑھائے ، اورریاضی کے مختلف فارمولوں اور اقلیدس کی عملی مشق بھی کرائی ۔علم میراث بھی ان کا خاص موضوع تفا،اور وتشهيل المير اث "ك نام سے خودان كى تأليف طلبه كيلئے بروى فائده مندھى، اس لئے انہوں نے سراجی کے بچائے جمیں اس کتاب کے ذریعےعلم میراث کی تعلیم دی ،اور اس کی مملی مشق اس طرح کرا دی کہ منا ہے۔ کے طویل طویل مسائل ہم اس دور میں آسانی سے نکالنے گئے۔انہوں نے ہی ہمیں میراث کا حساب نکالنے کا ایک نیا طریقة سکھایا جس میں منا خہ کے طویل مسائل زیاد وا خضار کے ساتھ حل ہوجاتے تھے۔

ا گلے سال ہم نے حضرت مفتی صاحب قدس سرہ ہے مشکوہ المصابیح پڑھی ، بینلم حدیث میں ہماری پہلی ہا قاعدہ کتاب تھی ، اور حضرت مفتی صاحب قدس ہمرہ نے وہ اس شان سے بین ہماری پہلی ہا قاعدہ کتاب تھی ، اور حضرت مفتی صاحب قدس ہمرہ نے وہ اس شان سے بیٹر ھائی کہ الحمد للہ حدیث اور اس کے متعلقہ مباحث ہے اچھی مناسبت ہوگئی ، اس دور ان انہوں بیٹر ھائی کہ الحمد للہ حدیث اور اس کے متعلقہ مباحث سے اچھی مناسبت ہوگئی ، اس دور ان انہوں

ا بیباں ریکارڈ کی در تکنی کیلئے ہے گذارش مناسب ہے کہ ''انوارالرشید' میں جومزکور ہے کہ حضرت والدصاحب ' نے حضرت مفتی رشیدا حمد صاحب ہے دوران سال دارالعلوم آنے پراصرار فر مایا تھا ،و وبظا ہر کسی مغالطے پر بینی ہے ،اول تو ووران سال کسی نے استاذ کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ پرانے اساتذہ موجود متھا س لیے کہ حضرت والدصاحب عمر مجراس اصول کے وائی اوراس پر کار بندر ہے کہ دوران سال کسی مدرے کوا جاز کر کسی دوسرے مدرے کوآ باد کرنا تھے طرز عمل نہیں ہے۔ اس اصول کی رعایت میں حضرت والدصاحب نے اپنے مدرے کے مناد کی بڑی تربانی ہے کہ گرز بر بر نہیں کیا۔ (عمرتی شان ) نے ہمیں مختلف مسائل کی شخین کے عملی کام پر بھی لگایا ، وہ کوئی مسئلہ دیدیے ، اور ہمارے ذمے لگاتے کہ کتب خانہ میں جا کر مختلف کتابوں کی مدد سے اس کی شخین کریں۔ اس طرح انہوں نے غیر دری کتب سے استفادے کا سلیقہ سکھایا ، چنانچہ جب اسکھ سال ہم دورہ حدیث میں پہنچے اور شخیح بخاری ان سے پڑھنی شروع کی ، تو اسی سال انہوں نے ہمیں فتوی نویسی سے مناسبت پیدا کرنے کیلئے مختلف نقہی مسائل کی شخین کا کام بھی سپر دکر دیا۔

حضرت مفتی صاحب گادرس بڑا پُرمغز ، معلو مات آفریں اور بیجے تُلے جملوں برمشمل متن مشین ہوتا تھا، انہیں ہر موضوع ہے متعلق علمی لطا کف وظر اکف بھی گثر ت سے یاد تھے ، جن کی وجہ سے درس بھی خشک نہیں ہو پا تا تھا، بلکہ اس میں شگفتگی اور دلچیبی برقر اررہتی تھی۔ وجہ سے درس بھی خشک نہیں ہو پا تا تھا، بلکہ اس میں شگفتگی اور دلچیبی برقر اررہتی تھی۔ نظریاتی تعلیم کے ساتھ طلبہ کی عملی تربیت کا بھی خصوصی اہتمام فر ماتے تھے۔ جب طلبہ میں سے درس کا بھی خصوصی اہتمام فر ماتے تھے۔ جب طلبہ

میں کوئی عام خامی و کیھتے توعمو مانمازعصر کے بعداس پرمؤثر تنبیفر مایا کرتے تھے۔وارالعلوم کا یہ وہ دور تھا جب یہاں نہ بجل تھی، نہ یانی، نہ عکھے تھے، نہ ٹیلیفون ، دارالعلوم کی چند عمارتوں کے علاوہ دور دور تک کوئی عمارت نہ تھی ،حضرت مفتی صاحب قدس سرہ نے جایا کہ ہمیں آخر شب میں بیدار ہوکرنماز پڑھنے کی عادت پڑے۔اس غرض کیلئے وہ مدت تک آخر شب میں اپنے گھر ے اندھیرے میں ہمارے دارالا قامے کمرے تک چل کرتشریف لاتے اور ہمیں بیدار کرتے۔ کچھ عرصہ ایسا بھی کیا کہ ہمیں بیدار کر کے معجد میں جا بیٹھتے اور ہمیں حکم دیتے کہ وضو کر کے وہیں آ جائیں ، تا کہابیانہ ہو کہان کے نشریف لے جانے کے بعد ہم پھر سوجائیں۔ چونکہ دارالعلوم آبادی ہے بہت در تھا، لہٰذا اگر کوئی طالب علم بیار ہو جائے تو اسے کسی معالج کے پاس لیے جانا کارے داروتھا،حضرت مفتی صاحب قدس سرہ نے ٹھیڑی میں رہتے ہوئے ابتدائی علاج معالجہ بھی سکھ لیا تھا، چنانچہ وہ طلبہ کوفوری طبی امداد بھی پہنچا دیے تھی ،اگر سنسى طالب علم كو انجكشن لگانے كى ضرورت پيش آ جاتى تو دور دور تك كوئى انجكشن لگانے والا ميسرنېيں تھا۔حضرت مفتی صاحبٌ ایسے طلبہ کو انجکشن لگانے کیلئے خودتشریف لے جاتے ،بعد میں بیخدمت انہوں نے ہمیں بھی سکھا دی تھی ، چنا نچیضرورت کے وقت ہم بھی طلبہ کو انجکشن لگا دما كرتے تھے۔ خلاصہ بیہ کہ حضرت مفتی صاحب قدس سرہ نے ایک مثالی استاذ کی طرح ہماری تعلیم و تربیت میں جومحنت فرمائی اس کے احساس کاحق ادا کرنے کا ہمارے پاس ان کےحق میں دعائے خیر کے سواکوئی راستہ نہیں ،اور کم از کم اپنی حد تک میرا سر، اس احساس ندامت سے جمک جاتا ہے کہ اساتذہ کی اتن کوشش کے باوجود نہ میں اپنی اصلاح کر سکا ،اور ندان کے احسانات کاکوئی ادنیٰ حق اداکر سکا۔

ابتداء میں حضرت مفتی صاحب قدس سرہ پرعلم وتحقیق ہی کے رنگ کا غلبہ تھا۔ میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ کے مشور سے پرانہوں نے حضرت شاہ عبدالغنی صاحب بچھ ہی عرصہ صاحب بچھ لیوری رحمة اللہ علیہ سے اصلاحی تعلق اور بیعت کا رشتہ قائم فرمایا اور پچھ ہی عرصہ میں ان کی طرف سے بیعت وتلقین کی اجازت بھی عطا ہوگئی۔ اس وقت سے ظاہری علم وتحقیق کے ساتھ عشق و محبت اور باطنی علوم کی آمیزش نے ان کے فیوش کو دو چند کر دیا۔

اللہ تعالیٰ نے آئیں آیک مفرد مزاج عطافر مایا تھا، اوران کے فیوض کے جو ہراس صورت میں نیا وہ کھل سکتے تھے جب وہ اپ اس مزاج کے مطابق خدمت دین میں مصروف ہوں چنا نچا آئیوں نے ناظم آباد کی ایک چھوٹی ہی جگہ میں فتو کی کی تربیت کا ادارہ قائم فر مایا جوشر و علی میں ''اشرف المدارس'' اور بعد میں '' دارالا فقاء والا رشاد' کے نام سے معروف ہوا۔ اور جب میں ''اشرف المدارس'' اور بعد میں '' دارالا فقاء والا رشاد' کے نام سے معروف ہوا۔ اور جب دارالعلوم کراچی سے ان کی رخی وابستی ختم ہوئی تو انہوں نے شہرت کے معروف ذرائع سے وور رجتے ہوئے اس ادارے کو اپنا مرکز فیض رسانی قرار دے لیا۔ رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ نے اس ادارے سے بڑے عظیم الثان کام لئے۔ یہاں ان کی ہفتہ واراصلا جی مجلس عوام وخواص کا مرجع بن گئی۔ اطراف وا کناف سے اوگ اس مجلس میں شرکت کیلئے آتے اوراس کی ہدولت سینکٹر وں بن گئی۔ اطراف وا کناف سے اوگ اس مجلس میں شرکت کیلئے آتے اوراس کی ہدولت سینکٹر وں مردوں اور عورتوں کی زندگی میں خوشگوار دینی انقلاب رونما ہوا۔ اس ادارے سے انہوں نے اپنا گرافقد رعلی اور فقہی تحقیقات پر مشمتل ہے۔ ان سے اصلاحی مواعظ کشر تعداد میں طبع ہو کر گرافقد رعلی ورفقی کی تربیت عاصل کی اور اصلاح خلق کا باعث ہوئے۔ ادارے سے بہت سے علاء نے فتو کی گی تربیت عاصل کی اور اسٹی اپنا وی کی خدمت انجام دی۔ پھر جہادا فغانستان سے موقع ہوئی اس ادارے

نے روی استعار کے خلاف جدو جہد میں مجر پور حصہ لیا۔ ''الرشید ٹرسٹ' کے نام سے ایک عظیم رفائی ادارہ قائم ہوا جس نے افغانستان اور پاکستان میں عظیم رفائی منصوبوں پر کام کیا، اور اب تک اس خدمت میں صروف ہے، ''ضرب مومن' کے نام سے ایک ہفت روزہ اخبار جاری ہوا جس نے قلیل عرصہ میں غیر معمولی مقبولیت حاصل کی، اور لاکھوں کی تعداد میں طبع ہوکر ذہمن سازی میں نمایاں کردارادا کیا، اور اب پچھ عرصہ سے ''اسلام'' کے نام سے ایک روز نامہ انہی خطوط پر جاری ہوا۔ جانداروں کی تصاویر اور غیر شرعی اشتہارات کے بغیراس پیانے کے اسی اخبار کا تصوراس سے پہلے مشکل تھا، لیکن ان دونوں جریدوں نے اپنے مل سے بیٹا بت کر دیا کہ اس دور میں بھی منکرات کے بغیر اخبارات و جرائد کامیا بی کے ساتھ نکا لے جا سے بیس سے بیسار مصدقہ ہائے جاریان کے نامہ اعمال کا جگمگا تا ہوا حصہ ہیں۔

دارالعلوم کراچی سے رسی علیحدگی کے بعد بھی حضرت مفتی صاحب قدس سرہ نے دارالعلوم اور ابلا دارالعلوم کے ساتھ شفقت ومحبت کا تعلق ہمیشہ برقر اررکھا، دور بیٹھ کر بھی ہم لوگوں کی رہنمائی فرماتے رہے ہمیں بھی بیڈ ھارس تھی کہ ہم ان کی شفقتوں کے سامے میں بین، اور بوقت ضرورت ان سے ہدایت و رہنمائی حاص کرنے کی بھی توفیق ہو جاتی تھی ، حضرت مفتی صاحب وقت فو قا دارالعلوم تشریف لاتے رہتے ، اور بے تکلفی کے ساتھ کچھ دفت گذار کراور برآیات دے کر تشریف لے جاتے ۔ آخری بار دارالعلوم کے جلسہ تقسیم اساد میں اپنے عام محمول سے ہٹ کرتشریف لائے اور دوروزیباں قیا مفر مایا۔

کے عرصہ سے سے حضرت مفتی صاحب کی آواز بیٹھ گی تھی ،اس لئے اصلاحی مجلس میں بیان موقو ف ہو گیا تھا ،اس کے باوجودان کے کیسٹ اور طبع شدہ مواعظ مستفیدین کی پیاس مجھاتے رہتے تھے۔آخر میں شکر اور گردے کی بیاری کی وجہ سے باہر تشریف لا نا بھی بند ہو گیا ، کمزوری حدسے زیادہ ہوگئی ، میں ۵؍ ذوالحجہ ۲۲ میں ایچا کا م کے سلسلے میں قاہرہ پہنچا ، اور ۲؍ ذوالحجہ کو مجھے قاہرہ ہی میں اپنے بھا نجے مولوی فنہیم اشرف صاحب سلمہ کا پیغام ملا کہ حضرت مفتی صاحب سلمہ کا پیغام ملا کہ حضرت مفتی صاحب سلمہ کا پیغام ملا کہ دھنرت مفتی صاحب دنیا ہے منہ موڑ گئے۔انا للّہ و انا الیہ د اجعون .

حضرت مفتی صاحب قدس سرہ اس دنیا کوقید خانہ فر مایا کرتے تھے ،اللہ تعالیٰ نے انہیں

اس قید نانے سے رہائی عطافر ماکراپنی منزلِ مقصود کی طرف بلالیا۔ انہیں اس بات کا بڑا اہمتمام تھا کہ کسی کے انتقال کے بعد اس کی تجہیز و تکفین اور تدفین جلداز جلد ہو، چنانچہ ان کی وصیت کے مطابق انتقال کے بعد تین چار گھنٹے کے اندراندران کی تجبیز و تکفین اور نماز جناز ہ کے تمام مراحل مکمل ہو گئے ، اور بالآخر انہیں اپنے شخ حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری قدس سرہ کے بہلو میں ایک ایسی جگہ ہرد خاک کیا گیا جو غالبًا خود انہوں نے پہلے کے متنت فر مارکھی تھی۔

بندے کوسفر پرہونے کی وجہ سے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی سعادت حاصل نہ ہوگی ، ابن کی قبر پر حاضری ہوئی تو ان کے احسانات کے مقابلے میں اپنی غفلتوں اور کوتا ہیوں کے تصور سے گردن ندامت جھکی ہوئی تھی ،ول سے و عانگلی کہ اللہ تعالی ان کواپنے مقامات قرب میں پہم ترتی عطافر مائے اور جمیں ان کی بر کات سے محروم نہ فرمائے ۔ بین

> اللَّهم اكرم نزله ووسع مدخله، وابدله داراخيرامن داره واهلا خيرا من اهله، واغسله بماء الثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. آمين يا رب العالمين.

حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کے کمالات اوران کی عظیم خدمات کا کما حقہ تذکرہ اس مختصر مضمون میں ممکن نہیں ،امید ہے کہ انشاء اللہ ان کے تلمیڈرشید مولا نامفتی عبد الرحیم صاحب ان کی مفصل سوانح حیات ترتیب دینے کی طرف توجہ دینگے ، اور اسی سے بیضرورت پوری جو سکے گی ،ان سطور میں تو صرف ان چند تا ٹرات کا ذکر ہے جونوری طور پر توک قلم پرآ گئے۔

(ما منامه "البلاغ "محرم ۱۲۳ اهراير بل ۲۰۰۲ ء)

# بروفيسرمحرشيم صاحب رحمة الثدعليه

دنیا میں بہت سے اہل علم وفضل ہو وہ ہوتے ہیں جنہیں دنیا جانتی ہے یا کم از کم ان کے اپنے کام کے دائر ہے میں ان کوشہرت اور عام مقبولیت حاصل ہوتی ہے، وہ دنیا سے جاتے ہیں ہو ایک عالم سو گوار ہوتا ہے، ان کی تعریف وتو صیف اور ان کی خد مات کے اعتراف میں تعزیق جلے منعقد ہوتے ہیں، اخبارات ورسائل میں ایک عرصے تک ان کے بارے میں مضامین شائع ہوتے رہے ہیں، یہاں تک کہ جولوگ انہیں زندگی میں نہیں جانے تھے، ان کے انتقال کے بعدان کے کارنا موں سے واقف ہوجاتے ہیں۔

لیکن علم وادب اور ملی خدمات کے آسان پرا سے ستار ہے بھی ان گت ہیں جن کی روشنی کی کر نیں سب کیلئے ہوتی ہیں، مگران کے نام سے کوئی واقف نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ گوشتہ نہائی میں خاموثی سے اپنا کام کئے جاتے ہیں، ان کی تنہائی اور کمنامی ان کے کام کی گئن، محنت اور افادیت میں کی نہیں اضافہ کرتی ہے، نام وغمود سے دوررہ کران کی مخلصانہ کاوشیں رہتی دنیا تک لوگوں کو سیراب کرتی ہیں، لیکن جب دنیا میں تحریف وتو صیف کے تمنی تقشیم ہونے کا وقت آتا لوگوں کو سیراب کرتی ہیں، لیکن جب دنیا میں تحریف وتو صیف کے تمنی تقشیم ہونے کا وقت آتا اور ان کی تسکین کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے کہ وہ جس کی خوشنودی کیلئے کام کر رہے ہیں وہ اور ان کی تسکین کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے کہ وہ جس کی خوشنودی کیلئے کام کر رہے ہیں وہ جس ان کی کام کی ہر جزوی تفصیل سے خوب واقف ہے اور اس کے سوا آئیس کسی اور کو سنانے یا جس ان کی یاد میں کوئی تعزیق جلسے منعقد ہوتا ہے، نہ اخباروں میں ان کے انتقال کی خبرشا کتا ہوتی ہے، نہ ان کی یاد میں کوئی تعزیق میں مضامین کھے جاتے ہیں، وہ دنیا سے اس طرح ملکہ پھیکا اٹھ جاتے ہیں کہ ہے، نہ ان کی تعریف میں مضامین کھے جاتے ہیں، وہ دنیا سے اس طرح ملکہ پھیکا اٹھ جاتے ہیں کہ ہے، نہ ان کی تعریف میں مضامین کھے جاتے ہیں، وہ دنیا سے اس طرح ملکہ پھیکا اٹھ جاتے ہیں کہ ہے، نہ ان کی تعریف میں مضامین کھے جاتے ہیں، وہ دنیا سے اس طرح ملکہ پھیکا اٹھ جاتے ہیں کہ ہیں کہ

کس کوخبر کہ چھوٹ گیا کارواں ہے کون؟

پچھے مہینے ایک ایسی ہی شخصیت ونیا سے رخصت ہوگئی، اور سوائے ان محدود افر و کے جو انہیں اور ان کے کام کو قریب سے جانے تھے، کسی کواس حاوثے کاعلم بھی نہ ہو سکا ایکن جولوگ انہیں جانے تھے، ان کیلئے ان کی وفات کا صدمہ کسی بڑی سے بڑی شخصیت کے انتقال کے صدمے سی طرح کم نہیں۔ یغم اور عملی رہے میں میرے محترم بزرگ اور برتاؤ میں میرے محبوب اور سرایا مہت واخلاص دوست جناب پروفیسر محمد شیم صاحب کی شخصیت تھی جن کے بارے میں اگر میں یہ کہوں تو شاید مبالغہ نہ ہوگا کہ ان کی جدائی کے صدمے کی ٹیسیں ان کی اہلیہ محتر مہداور مصاحبز اوگان کے بعد شاید سب سے زیادہ میرے دل نے محسوس کیسی اور اب تک ان کی شدت میں کی نہیں آئی۔ گزشتہ سے بیوستہ البلاغ کے شارے ہیں، میں نے ان کی وفات کی مختر خبر تو میں کی نہیں آئی۔ گزشتہ سے بیوستہ البلاغ کے شارے ہیں، میں نے ان کی وفات کی مختر خبر تو میں گئی نہیں آئی۔ گزشتہ سے بیوستہ البلاغ کے شارے ہیں، میں نے ان کی وفات کی مختر خبر تو میں گئی ایکن ان کے بارے قدرے فصل تا شرات اب سیر قالم کرنے کا موقع ال رہا ہے۔ دیوستہ البلاغ کے شارے ہیں، میں نے ان کی وفات کی مختر خبر تو دیوستہ البلاغ کے شارے ہیں، میں خوام کو قوم ال رہا ہے۔

پروفیسر مجرشیم صاحب کامختصر تعارف تو یہ ہے کہ انہوں نے معارف القرآن کے انگریزی ترجے کا بیڑا اٹھایا ہوا تھا،اوراس کام کیلئے اپنی زندگی وقف کر کے انہوں نے معارف القرآن کی وقف کر کے انہوں نے معارف القرآن کی تقریباً چے جلدوں کا ترجمہ کممل کرلیا تھا جن میں سے پانچ جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ القرآن کی تقریباً جو جلدوں کا ترجمہ کممل کرلیا تھا جن میں سے پانچ جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ ان سے میرے تعارف کی ابتدا بھی اسی حوالے ہے ہوئی ،اور بجیب طرح ہوئی۔

میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محرشفیع صاحب رحمة الله علیہ کی تضیر معارف القرآن کو الله تعالیٰ نے غیر معمولی مقبولیت عطافر مائی ،لوگوں کی فر مائش بھی تھی اور حضرت والدصاحب کی خواہش بھی کہ اس کا انگریزی میں ترجمہ ہو، اردو اور انگریزی کے مشہور ادیب اور نقاد پروفیسر محرصن عسکری صاحب مرحوم نے اس کا ترجمہ شروع کیا اور جب سور و بقر و کی آیت اللہ پروفیسر محرصن عسکری صاحب مرحوم نے اس کا ترجمہ شروع کیا اور جب سور و بقر و کی آیت اللہ للہ و انا الیہ د اجعون ، ان کامفصل لیڈ و انا الیہ د اجعون ، ان کامفصل تذکر و میں بہلے لکھ چکا ہوں جو میری کتاب " نقوش رفتگان "میں شائع ہو چکا ہے۔

ان کی وفات تقریبا ہے ہے ہیں ہوئی تھی ،اس کے بعد عرصۂ دراز تک ترجے کا کام بندر ہا اور کوئی مناسب مترجم میسرندآیا، یا میسرآیا تواس کی مصروفیت مطلوب رفتار میں مانع بنی ،خود میں بھی اس زیانے میں اتنام صروف ہوگیا کہ مناسب مترجم کی تلاش کیلئے کما حقہ وفت نہ نکال سکا ، اور سات سال ای طرح بیت گئے ،کیٹن میرے ذہن پرید بوجھ مسلسل تھا کہ معارف القرآن کا

یہ کام سی طرح بورا کرنا ہے، ۱۹۸۹ء میں میں حربین شریفین کے سفر پر گیا، اور مکتزم پر الحمد لله اہتمام کے ساتھاس دعا کی تو فیق ہوئی کہ اللہ تعالی معارف القرآن کے ترجے کا کوئی مناسب انتظام فریادے، اور اس کیلئے موزوں مترجم مل جائے۔

چند روز بعد جب میں کراچی واپس آیا تو میرے معاون خصوصی مولانا عبداللہ میمن صاحب نے مجھے بتایا کہ آپ کی واپسی سے پہلے ایک صاحب آپ سے ملنے کیلئے آئے تھے، انہوں نے اپنا نام محمد شمیم بتایا تھا، اور وہ بیخواہش ظاہر کررہے تھے کہ معارف القرآن کے انگریزی ترجے کا جو کام محد حسن عسکری صاحب مرحوم نے شروع کیا تھا وہ اس کی تعمیل کرنا عاہتے ہیں،ساتھ ہی انہوں نے اپنے ترجمے کے نمونے کے طور پر پچھٹائپ شدہ صفحات بھی دیے تھے کہا گر میں انہیں پیند کروں تو انہیں بلوا کران سے بات کرلوں۔ میں نے نمونے کے وہ صفحات پڑھے تو مجھے ترجمہ مناسب معلوم ہوا، اور انداز ہ ہو گیا کہ اللہ تعالی نے میری وعا قبول فر مالی ہے۔ میں نے نسیم صاحب کو پیغام بھیجااور وہ تشریف لے آئے ، چھر رہے بدن کا متواضع وجود، چېرے پرخوبصورت داڑھی، ساد ه مگرنفیس لباس ، شکسته اور شگفته انداز گفتگو،اوا ا وامیں تو اس کے متاثر کر ایا ہے ہے ہے ان کی شخصیت نے متاثر کر لیا۔ انہوں نے اپناتعارف کراتے ہوئے بتایا کہوہ اردواورانگریزی ادب کے استاذ رہے ہیں ،اور پچھلے ونوں انہوں نے تفسیر عثانی کے کچھ جھے کا بھی انگریزی میں ترجمہ کیا ہے، اور اب ان کی خواہش ہے کہ وہ معارف القرآن کی خدمت کریں۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے آپ کا ترجمہ پندآ یا ہےاورآ پِ اللّٰہ کا نام لے کر کام شروع کریں ہلیکن ہمارے بزرگوں نے ہمیں ہے تکلفی اور معاملات کی صفائی سکھائی ہے،لہذا براہ کرم پیجی ارشاد فرما دیں کہ اس کام کیلئے آپ کی خدمت میں کتنا اور کس حساب ہے حق الخدمت پیش کیا جائے؟ اس پر انہوں نے د بی د بی مسكراہث كے ساتھ فرمایا كە "الحمدللد، الله تعالى نے ميرى ضرورت كے مطابق مجھے بہت كچھ دے رکھا ہے اور میں پیاکام کسی دنیوی معاوضے کی خاطرنہیں ، بلکہ قر آن کریم کی خدمت کی سعادت لینے کیلئے کرنا چاہتا ہوں۔''چونکہ اس قسم کی تکلف آمیز باتیں میں متعددلوگوں سے من چکا ہوں جن کے پیچھے حقیقت کم ہوتی ہے،اس لئے میں نے شمیم صاحب سے اصرار کیا،اور

مختف اسالیب سے انہیں ٹو لنے کی کوشش کی، جب میری جبتو بڑھی تو وہ کھلے، اور کہنے لگے کہ دراصل میں چندسال پہلے ایک شدید بیاری کا شکار ہو گیا تھا اوراس وقت میں نے بیے جہد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ججھے صحت عطافر ماکر ججھے عمر کی مزید مہلت دی تو میں عمر کابا تی حصہ قرآن کریم کی خدمت میں صرف کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ججھے صحت عطافر مائی تو میں نے ملازمت سے ریٹائر منٹ لے لی، الحمد للہ میری پنشن اتن ہے کہ میں اور میری اہلیہ آرام سے گذار اگر سکتے ہیں اور میری اہلیہ آرام سے گذار اگر سکتے ہیں اور میرے بیٹے امریکہ میں برسر روزگار ہیں، لہذا میں نے اپنا عہد پورا کرنے کیلئے تقین کا ترجمہ شروع کیا تھا مگروہ جاری ندرہ سکا، اب میں امریکہ سے واپس پاکستان آتے ہوئے عمرے کیلئے عاضر ہوا تھا، میں نے وہاں ملتزم پردعا کی تھی کہ یا اللہ! ججھے اپنا عبد پورا کرنے کیلئے قرآن کریم کی خدمت کا موقع عطافر مایے، اور ذہن میں بیتھا کہ اپنا عبد پورا کرنے کیلئے قرآن کریم کی خدمت کا موقع عطافر مایے، اور ذہن میں بیتھا کہ کرا چی ہی کرآپ سے معارف القرآن کے بارے میں بات کروں گا اور اب یہی دعا مجھے کیاں لیے بیان لے بیا سے کیاں لیے اس کے بیاں لے آئی ہے۔

ضیم صاحب کی بیہ بات س کر میں نے کہا کہ محترم! آپ خودتشریف نہیں لائے، آپ کو بھی صاحب کی بیہ بات س کر میں نے کہا کہ محترم! آپ میں مل گئی ہیں، انشاء اللہ اب بیکام اس معالمے ہیں ملتزم کی دود عاشیں آپ میں مل گئی ہیں، انشاء اللہ اب بیکام اس طرح مقدر معلوم ہوتا ہے، آپ بسم اللہ کریں، لیکن میں آپ کوا کی مرتبہ پھریتا دول کہ کوئی حق الحد مت قبول کرنا انشاء اللہ اس عہد کے منافی نہیں ہوگا۔

اس پروہ چند لمحے خاموش رہے بھر فرمانے گئے کہ''مولانا! میں ایک بات آپ ہے کہنا نہیں چاہتا تھا، کیکن شاید آپ کا اطمینان اس کے بغیر نہ ہو، اس لئے عرض کرتا ہوں کہ جب معارف القرآن کے ترجے کی پیشکش کرنے کیلئے آپ کے پاس آ رہا تھا تو مجھ ہے کسی نے کہا کہ''تم تو اس طرح جارہے ہو جیسے کوئی ملازمت کی درخواست لے کرکسی کے پاس جاتا ہے، وہ تم سے واقف نہیں ہیں، نہ جانے کس روعمل کا اظہار کریں اس کے بعدوہ تم سے رجوع کریں الہذا بہتر یہ ہوگا کہ کوئی تیسر اشخص پہلے تبہاراتعارف کرائے، پھروہ خود طلب اورخواہش کا اظہار کریں اس کے بعدوہ تم کرو'' لیکن میں نے البذا بہتر یہ ہوگا کہ کوئی تیسر اشخص پہلے تبہاراتعارف کرائے، پھروہ خود طلب اورخواہش کا اظہار کریں اور تم یاوقار طریقے پر کام کرو'' لیکن میں نے انہیں جواب دیا کہ بیشک دنیا کے عام قاعدے کے لحاظ سے آپ کی بات درست ہے، مگر جب

میں نے قرآن کریم کی خدمت کاارادہ کیا ہے تو میں اپنی ذاتی انا کا میہ بت بھی تو ڑنا جا ہتا ہوں۔ مولا ناا میں سچے دل سے میسارے بت تو ژکرآپ کے پاس آیا ہوں للبذا براہ کرم معاوضے کی بات کو میبیں ختم کرد ہجئے''۔

میرے سامنے ایک ایسا شخص تھا جوانی انا کا و وہت تو ڈکر میرے پاس آیا تھا جس کا تو ڑنا مال و دولت گی محبت کا بت تو ڑنے ہے زیادہ مشکل ہوتا ہے، مجھے ان کے اخلاص کا یقین ہو گیا، اور پھر میں نے ان سے حق الحد مت کی بات بھی نہیں گی۔ اس کے بعد انہوں نے انتہائی جانفشانی ہے ترجے کا کا م شروع کیا، اور اس کے سواہر شغطے کو خیر باد کہد دیا۔

» یروفیسر همیم صاحب رحمة الله علیه اهار دسمبر ۱۹۲۵ء کو کانپور میں پیدا ہوئے تھے ان کے والد جناب حافظ محمد ظہور صاحب تجارت پیشہ تھے، لیکن شمیم صاحب کے بچین میں ہی ان کی والدوانقال كر كئ تحيين، اس لئے انہوں نے پہلے اپنے چھااوراینی خالہ کے گھر میں اپنا بجین گذارا، وہیں رہتے ہوئی انہوں نے میٹرک کیا، کانپور کے کرائشٹ چرچ کالج سے بی-اے کیا، پھرآ گرہ یو نیورٹی سے فرسٹ کلاس فرسٹ یوزیشن کے ساتھ ایم اے کیا اور بعد میں کا نپور کے مشہور حلیم کالج میں 1<u>99ء تک انگریزی اور اردوادب کے استاذر ہے۔ اس دوران</u> جنہوں نے ان سے پڑھا،ان میں ہمارے دور کے متعد دمشہوراہل قلم مثلا ابوالخیر کشفی صاحب بھی شامل تھے۔ اھ9اء میں انہوں نے پاکستان کی طرف ہجرت کی ،اور یہاں کراچی یو نیورشی میں استاذ کی آسامی کیلئے درخواست دی، جب انٹروپو کیلئے پنچے تو وہاں جناب ابوالخیر کشفی صاحب بھی پہلے سے انٹرویو کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔شمیم صاحب گواس بات سے غیرت آئی کہ استاذ اور شاگر د دونوں ایک ہی ساتھ انٹرویو دیں، چنانچہ وہاں سے انٹرویو دیتے بغیر والیس آ گئے۔بعد میں انہیں امریکی سفارت خانے میں کلچرل ایڈوائز رکے منصب پر فائز کردیا گیا۔ ۱۹۲۷ء میں سفارت خانے کی طرف ہے انہیں امریکہ بھیجا گیا۔ والیسی میں قاہرہ پنچے تو وہاں سے انہوں نے عمرہ ادا کرنے کا پروگرام بنایا، اور سعودی سفارت خانے میں ویز اکیلئے درخواست دی سعودی سفات خانے نے کہا کہ آپ امریکی سفارت خانے کے ڈیلو میٹک مشن پر ہیں،اس لئے اس سفر کے دوران آپ کو ویز انہیں دیاجا سکتا۔اس پر شیم صاحب نے بیہ

جواب دیا کہ اگرامریکی سفار تخانے کامشن اور عمرے کاسفر دومتضاد چیزیں ہیں جن ہیں ہے کسی ایک ہی کو اختیار کیا جاسکتا ہے تو میں امریکی سفارت خانے کی ملازمت ہے استعفیٰ دینے کو تیار ہول۔ شایدان کے اس عز مصمیم کی برکت تھی کہ بعد میں انہیں کسی طرح ویز امل گیا اور انہوں نے پہلی بار حرمین شریفین کی حاضری کی سعادت حاصل کی اور عمرے کا بیسفر ہی ان کی زندگی میں خوشگواردین انقلاب کا نقط کو آناز بن گیا۔

ای زمانے میں مواد نا قاضی عبد الرحمٰن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الاسلام حضرت علامہ شہیر احمد صاحب عثانی قدس سرہ کی تصانف کوانگریزی میں منتقل کرنے کا کام شروع کیا ہوا تھا۔
شہیم صاحب نے ان کی تفسیر عثانی کے ترجے کا کام اپنے ذمے لے ایا، اور اور 20 یا ہوا تھا میں مواحب شروع کیا۔ الرام یہ چلے گئے ، اور شروع کیا۔ الرام یہ جلے گئے ، اور تین سال وہاں مقیم رہے۔ اس پورے عرصے میں وہ تفسیر عثانی کے ترجے کے کام میں مشغول رہے۔ سرم ایجی آ کر بھی یہ کام جاری رکھا، جومولانا قاضی عبد الرحمٰن صاحب رحمۃ رہے۔ سے میں کراچی آ کر بھی یہ کام جاری رکھا، جومولانا قاضی عبد الرحمٰن صاحب رحمۃ

اللہ علیہ کی وفات کی بنا پر منقطع ہو گیا اورافسوں ہے کہ اس کی اشاعت کی بھی نوبت نہ آسکی۔ ۱۹۸۶ء میں شمیم صاحب دوبارہ امریکہ تشریف لے گئے، اور وہاں سے واپسی پرعمرہ کرتے ہوئے آن کریم کی خدمت کی وہ دعا کی جس کا ذکر میں اوپر کر چکا ہوں، اور جس کے نتیج میں راقم الحروف کو ان سے تعارف حاصل ہوا، اور بالآخر انہوں نے ''معارف القرآن' کے میں راقم الحروف کو ان سے تعارف حاصل ہوا، اور بالآخر انہوں نے ''معارف القرآن' کے ترجے کو اپنی زندگی کا واحد مشن بنالیا۔

انہوں نے پہلی جلد کا کام وہاں سے شروع کیا جہاں سے جناب محمد حسن عسکری صاحب مرحوم نے چھوڑا تھا۔انہیں انگریزی زبان پر ماشاءاللہ عبور حاصل تھا بگروہ تفسیر کے ترجے میں ا نتهائی مختاط تنے ،اور پیخطر ہ انہیں ہروقت دامنگیر رہتا تھا کہ کہیں زبان کی بہتری کے شوق میں دین احتیاط کا کوئی پہلونظرانداز نہ ہو جائے۔ چنانچہ اول تو انہوں نے معارف القرآن کے مباحث کو کما حقہ سجھنے کیلئے متعاقبہ دین علوم کی کتابوں کی مراجعت کا سلسلہ بھی جاری رکھا،عربی لغت اورملمی اصطلاحات کوہضم کرنے کی کوشش کی ،شروع میں جب میں نے ان کے کام پرنظر ٹانی کی تو محسوس ہوا کہ خاص طور پر فقہی اور کلامی مباحث میں ان کی غایت ِ احتیاط نے زبان کی روانی کومتاثر کیاہے، چنانچہ جب میں نے ان حصوں میں ترمیم کی توانہوں نے اس کا ایک ایک لفظ بغوریی ہے کروہ اصول ذہن نشین کر لئے جوایسے مواقع پر مدنظرر کھنے جاہئیں ،اوراگلی جلدوں کے ترجے میں بڑی حد تک ان کوملحو ظار کھا ، دوسرا انہم مسلاعر بی ناموں کے تلفظ اور انگریزی میں ان کے املاء کا تھا،نظر ٹانی کے دوران مجھے ان میں بکٹر ت تبدیلی کرنی پڑی الیکن شمیم صاحب نے نصرف بیکوشش کی کہ جونا م ایک مرتبددرست کردیا گیا، وہ آئندہ غلط نہ ہو، بلکہ انہوں نے مجھ ہے یو چھا کہ عربی ناموں کے سیح املاء کی رہنمانی کرنے کیلئے کون سی کتاب مفید ہو مکتی ہے۔ میں نے انہیں علامہ طاہر پٹنی کی کتاب' المغنی'' کا نام بتایا ، پھرانہوں نے ساری تفسیر کے ترجے میں اسے سامنے رکھا، اور باو جودیہ کہ وہ کتاب عربی میں ہے، انہوں نے اس کی مدد سے عربی ناموں کے پیچے املاء کاعلم حاصل کیا، ہرنام پراس کتاب کی مراجعت آسان نہ تھی،کیکن انہوں نے اپنامقصد زندگی ہی اس مشقت کو بنا رکھا تھا جوقر آن کریم کی خدمت میں صرف ہو،اس کئے وہ اسی میں لذت محسوں کرتے تھے۔اس شان سے انہوں یانچ جلدیں مکمل کیں۔ چوتھی

جلد کا ابتدائی حصہ میرے بڑے بھائی جناب محمد ولی رازی صاحب نے لکھا تھا،کیکن اس کا بیشتر حصہ بھی شمیم صاحبؓ نے ہی مکمل کیا۔اسی دوران شمیم صاحب اپنے صاحبز ادگان کے پاس امریکہ تشریف لے گئے ،اور وہاں انہیں دل کی بیاری لاحق ہوئی ،لیکن وہیں زیرعلاج رہتے ہوئے انہوں نے یانچویں جلد کا ترجمہ کیا ،اور کراچی تشریف لے آئے ،ان کی علالت کی وجہ ے انہی کے مشورے کے مطابق چھٹی جلد کا ترجمہ برا درمحترم جناب محمد عشرت حسین صاحب کے سپر دکیا جاچکا تھا،اس لئے شمیم صاحب نے پانچویں جلد کی پیمیل کے بعد ساتویں جلد کا ترجمہ شروع کیا،لیکن ابھی سورہُ احزاب کے درمیان میں تھے کہان کے صاحبز ا دے جناب شائل شمیم صاحب انہیں علاج کیلئے دوبارہ امریکہ لے گئے، اس مرتبہ وہ مستقل قیام کے ارادے سے امریکہ گئے تھے، البتہ معارف القرآن کے کام کے سلسلے میں یہاں آتے رہے کا ارا دہ تھا۔ وہاں پہنچ کربھی انہوں نے ساتویں جلد کا کام جاری رکھا،اوراس کا بیشتر حصہ مکمل کر لیا۔ان سے ای میل کے ذریعے برابر رابطہ قائم تھا۔ قرآ ن کریم کا جوٹر جمہ ہم سور ہُ انبیاء تک انتھے بیٹھ کر کیا کرتی تھے،ان کی امریکہ روانگی کے وقت یہ طے کرلیا گیا تھا کہ اب اس کی رفتار تیز کرنے کے لئے وہ اب تنہا میں کروں گا ،اوران کے پاس بھیج دیا کروں گا ، چنانچے سور ہُ انبیاء ہے سورۂ روم تک کا تر جمہ کر کے میں ای میل کے ذریعے ان کے پاس بھجوا تار ہا۔اوروہ میرے ترجے کی ہرقبط کو انتہائی باریک بنی ہے دیکھتے ،تمام دوسرے تراجم سامنے رکھتے ، پھراس ترجے پراین رائے اہتمام کے ساتھ بھیجے تھے جومیرے لیے بڑی مددگار ہوتی تھی۔اوراب کسی اور سے اتنی دفت نظر کے ساتھ رائے دینے کی بظاہرامیدنظر نہیں آتی۔

۹ رمارچ کواچا تک رات کے وقت میرے پاس شیم صاحب کی اہلیہ کی ہمشیرہ کا فون آیا کہ شیم صاحب کودل کا شدید دورہ ہوا ہے اور وہ ہپتال میں داخل کر دیئے گئے ہیں، میں نے ان کے صاحبزادے شائل صاحب کو امریکہ فون کیا تو انہوں نے بتایا کہ حملہ شدید ہے، اور ڈاکٹر صاحبان تقریباً ناامیدی کا اظہار کرہے ہیں 'وہ رات بے چینی میں گذری ، اور صبح ہونے تک خبر آگئی کہ وہ اپنی منزلِ مقصود تک پہنچ گئے جس کی تیاری کیلئے انہوں نے سالہا سال سے شف وروز وقف کئے ہوئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ د اجعون .

ایریل کے وسط میں مجھے امریکہ جانا تھا ،اورانہی سے ملاقات کیلئے نیویارک جانے کا بھی اراده تھا مگر ملاقات قسمت میں نہیں تھی ، میں ۱۳رابر مل کو نیویارک پہنچا۔اورتقریباً چوہیں گھنٹے ا نہی کے کمرے میں گذارے۔شائل صاحب نے بتایا کہان کے سینے میں تکلیف کئی ون سے چل رہی تھی ،مگر وہ کام کئے جارہے تھے، جب تکلیف کچھ بڑھتی نظر آئی تو صاحبز ادگان نے ہیتال لے جانے پراصرار کیا، مگرانہوں نے پہلے اپنے چھوٹے صاحبز ادے سدیم صاحب کو مامور کیا کہ کمپیوٹر میں ان کا کیا ہوا جتنا کا مموجود ہے، پہلے وہ اس کی فلا بی بنوائیں' چنانجے انہوں نے دوفلا پیاں اپنے سامنے بنوا ئیں ، پھر جتنے پرنٹ نگلے ہوئے تھے ، انہیں منظم کر کے لفافوں میں رکھا اورانہیں تا کید کی کہ یہ مجھے ( راقم الحروف کو ) کراچی بھجوادیں۔شام کے وقت درد زیادہ ہونے لگا تو انہیں معائنے کیلئے ہیتال لے جایا گیا، ہیتال جاتے ہوئے انہوں نے شائل صاحب ہے کہا کہ معارف القرآن کی ساتویں جلد کے جوصفحات باقی رہ گئے ہیں اگر میں واپس نہ آ وُں تو تقی صاحب ہے کہیں کہ وہ خود ہی ان کی پیمیل کرلیں تو بہتر ہے۔ شائل صاحب نے کہا کہ انشاء اللہ آپ واپس آئیں گے اور ابھی تو آپ کو آٹھویں جلد بھی مکمل کرنی ہے۔اس پر وہ فر مانے لگے کہ پہلے میرے دل میں بھی یہی آ رزوتھی کہ آٹھویں جلد میرے ہاتھوں ہی مکمل ہو،لیکن اب میں سو چتا ہوں کہ قر آن کریم ایسی چیز نہیں جھے ختم کیا جائے ، بلکہ ایسی چیز ہے جس میں زندگی ختم ہو جائے۔ (پیھنرت والدصاحبٌ کا جملہ ہے جوانہوں نے معارف القرآن میں لکھا ہے، شمیم صاحب نے وہی جملہ اس موقع پر دہرایا )۔

ہپتال پہنچ کر طبیعت نسبتاً سنبھلی رہی ہیکن رات تین بجے ان بردل کا شدید حملہ ہوا ، اور انہوں نے اپنے صاحبز اوے سدتم صاحب کو بتایا کہ ایسی تکلیف پہلے بھی نہیں ہوئی ، اس کے بعد وہ کئی گھنٹے ہے ہوش رہنے کے بعد بالآخراس دنیا کوالوداع کہہ گئے۔ان للّٰ ہ او ن الله در اجعون ۔ میں ان کی قبر پر پہنچا تو وہ ان کی زندگی کی طرح سادہ تھی ، اور ایسا لگتا تھا کہ دنیا کی وہ رنگینیاں جن سے وہ مدتوں سے بیز ارتھے ان سے ہمیشہ کیلئے جان چیمٹر اکر اس ویرانے میں آسودہ ہو گئے ہیں۔ رحمہ اللّٰہ رحمہ و اسعة

ان کے کمرے میں ان کا کمپیوٹران کے مسودات اوران کی کتابیں ای طرح رکھی تھیں جیسے

وہ ابھی کام کر کے اٹھے ہیں' میں نے کمپیوٹر کھول کر دیکھا تو آخری وہ آیت جس پر کام کر کے وہ اٹھے تھے،سور ہم السجدہ کی بیآیت تھی:۔

> ان الذين آمنوا وعملوا الصلحت لهم اجر غير ممنون (حم السجده: ۸)

بینک جوایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے ان کیلئے ایساا جر ہے جو تبھی ختم ہونے والانہیں۔

انشاء الله به فال نیک ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انہیں اس آیت کا مصداق بنایا گیا ہوگا۔

شیم صاحب نے معارف القرآن کے ترجے کے دوران اور بھی متعدد کتابوں کی ترجے کے دس ہے پہلے انہوں نے میر بے رسا ہے ''نمازیں سنت کے مطابق پڑھے'' کوانگریزی میں منتقل کیا۔ پھر ہمارے شخ حضرت ڈاکٹر عبدالحق صاحب عارفی قدس سرہ کی کتاب ''احکام میت'' کا ترجمہ کیا۔ اور اپنے صاحبز ادوں کو یہ کتاب دے کر وصیت کی کدان کی تجہیز و تکفین پوری طرح اس کتاب کے مطابق کی جائے۔ اس کے علاوہ میری کتاب ''پر نور دعا میں'' کا ترجمہ انہوں نے بڑے شوق و ذوق کے ساتھ کیا۔ انہیں مسنون دعاؤں سے بڑی مناسبت تھی اور یہ کتاب مجھ ہے کھوانے میں ان کا بھی بڑی دخل تھا۔ اس کتاب کا انگریز ی ترجمہ پڑھنے والوں کو یہ بات خاص طور پرمحسوس ہوگی کہ مسنون دعاؤں میں والہیت کا جوانداز ہے اسے شیم صاحب نے انسانی استطاعت کی حد تک انگریز ی میں شاکع کرنا شروع کیا تو اس کی ادارت اور جب میں بھی تھیم صاحب نے بڑا حصہ لیا اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی ۔ بعد میں خود میں ترجب میں بھی تھیم صاحب نے بڑا حصہ لیا اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی ۔ بعد میں خود میں نے بہتر بنانے کی کوشش کی ۔ بعد میں خود میں نے بہتر بنانے کی کوشش کی ۔ بعد میں خود میں نے بہتر بنانے کی کوشش کی ۔ بعد میں خود میں نے بہتر بنانے کی کوشش کی ۔ بعد میں خود میں نے بہتر بنانے کی کوشش کی ۔ بعد میں خود میں نے بھی اس کی کہ وہ اپنی توجہ تھیر کے کا م پرمرکوز رکھیں تا کہ اس کام میں خالل نہ آگے۔

پچھلے تقریباً سولہ سال میں شمیم صاحبؑ ہے ایک تو رسی تعلق ان کے کام کی وجہ سے تھا ہی ، لیکن انسان اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت میں ، میں نے انہیں بڑے بلنداوصاف کا حامل

یا یا۔ان کی تواضع ،ان کے بے تقسی ،ان کا خلوص ،ان کی لٹہیت اوران سب کے ساتھ اُن کی شگفته مزاجی ایسی صفات تھیں کہ آج اس دور میں بہت کمیاب ہیں ، دنیا کی محبت سے شایدوہ ا ہے دل کو بالکل یاک کر چکے تھے۔ائے صاحبزادے کا بیان ہے کہان کے انتقال کے بعد بیتال والوں نے یو چھا کہ ان کے ڈیتھ مٹوفکیٹ (Death Certificate) کی کتنی کا پیاں آپ کو در کار ہونگی؟ صاحبز ا دے نے کہاا یک بھی نہیں ۔انہوں نے حیرت سے یو حیما، '' کیا آپ کوان کے بینک اکاؤنٹ کیلئے ٹوفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوگی؟'' صاحبز ادے نے کہا ''ان کا کوئی انشورنس نہیں''۔ انہوں نے یو چھا۔''مکان کی ملکیت وغیرہ کیلئے؟'' صاحبزا دینے کہا''ان کا کوئی مکان نہیں وہ اینے پیچھے ایک بیوی، دوبیٹوں اور کچھ کتابوں اور كاغذات كے سوا كچھ چھوڑ كرنہيں گئے'' ہپتال دالے محوجرت تھے كدا پسے انسان بھى امريكيہ میں ہوتے ہیں۔ حقیقت بیرے کہان پر اس حدیث نبوی آیا ہے کی بٹارت صادق آتی ہے جس میں اس شخص کواعلیٰ درجات کی خوشخریسنائی گئی ہے جس کے مرنے کے بعداس پررونے والے بھی کم ہوں اور اس کی میراث بھی کم قلت ہو اکیہ قل تو اثه. اور بیجالت اس بنا پڑ ہیں کہ انہوں نے فقر وافلاس کی زندگی گذاری تھی ، بلکہ بیرحالت اس شخص کی ہے جورو بے پیسے میں کھیاتا تھااور بالآ خراینا سب کچھ قرآن کریم کی خدمت کے حوالے کر کے باکا بھاکا دنیا ہے رخصت ہوگیا۔

اللهم اكرم نزله ووسع مدخله و ابدله دار اخيرا من داره و اهلا خيرا من اهله و نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

( ماہنامہ ' البلاغ ''رہیج الاوّل ۲۳۳ اجون۲۰۰۲ء )